" الْحَبَائِكُ مِنْ اخْصَارِ الْمُلَائِكِ عِنْ الْحَبَائِكُ مِنْ اخْصَارِ الْمُلَائِكِ عِنْ الْحَبَائِلِ عَلَيْ مُن الْحُبَائِلِ الْمُلَائِكِ عِنْ الْحُبَائِلِ الْمُلَائِكِ عِنْ الْحُبَائِلِ الْمُلَائِلِ عِلْمُ مَا كَابِالْحَادِرِهِ الْرُدُوتِرَجِمَهُ



مصنف الم جلاالة بن سيطي وليسميه

مذرقائ محدوم اكرم القادمي

يرو كاليتوبيدي



فرشتوں بایان فرشتوں کی شرت فرشتوں کے بیروائر و بہورسٹرتوں مثلاً کرانا کا بین بھیرین ہاوت ماویت بجائیل میرکائیل اسافیل و عزائیل عبم الیم کے مالات فضائل بخیرین ہاوت ماویت بجائیل میرکائیل اسافیل و عزائیل عبم الیم کے مالات فضائل بخطیم محدث مفسط المحرب لال لدین بوطی مِسَاسَّد عبد کی مشہور فرنا باب کتاب میاب میاب کا اللہ میں استحدار المائیلاً بلک با محاورہ اُردو ترجمہ "المحکماً بلک جس آئیل میں استحدار المائیلاً بلک با محاورہ اُردو ترجمہ ا



مصنف اما جلال بن سريوطي النيسه مصنف معنوس والمعلق المناهم الما الترسيم المراها ويحمد المراها ويحمد المراها ويحمد المراها ويحمد المراهم المراهم



Tel:042-37124354 Fax:042 37352795

يوسف مَاركبيت وغزنى سربيث وأردوبازار ولاجور



## بنه لله الرحمز الرجيم



جمله حقوق تجق برور کلینیوبکسن محفوظ ہیں برور کلینیوبکسن محفوظ ہیں

# فرشنول كے حالات واحكام

مصنف علامه جلال الدین السیوطی مصنف علامه جلال الدین السیوطی مترجم مترجم علامه محدوسیم اکرم القادری اشاعت اول جنوری 2011ء برنظرز عاجی حنیف پرنظرز عاجی حنیف پرنظرز ق

THE SE

يمل مجدا سلام آباد Ph: 051-2254111 E-mail: millat\_publication@yahoo.com الم بين الم ب

برور برور كيابيوبكسن نوك 37124354 فيس 102-37352795 فيكس 042-37352795



### كلمات تشكر

ترویج دین اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ہر دور کے مسلمان اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے رہے اور دین و دنیا اور آخرت کے کمالات ہے مستفیض ہوتے رہے۔ صحابہ سے لے کرتابعین اور تابعین سے لے کرتابعین اور ان سے لے کرتابعین اور اس سے لے کرتابعین اور اس سے لے کرتابعین اور اس سے کے کرتابعین اور اس سے گا۔

اللہ تعالیٰ کے اس پہندیدہ دین کامل کی تبلیغ اور ترویج کا ایک ذریعہ اشاعت کتب ہے۔ جنہیں ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں کا حاصل قرار دیا اور امانٹا اُمت مسلمہ کے سپر دکیا۔ ہم پریہ فریضہ عاکد ہوتا ہے کہ ہم اس امانت کی پاسبانی بھی کریں اور اس کی روشنی خوب پھیلائیں تا کہ جہالت کے اندھیروں میں کمی آئے اور ہماری بخشش و نحات کا سامان ہو۔

، کتب سلاف ہنگوتر جمہ وتحشیہ اور تشریخ سے مزین کر کے منظر عام پرلا نا اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

جیما کہ آپ جانتے ہیں کہ ''پروگریسو بکس'' نے متعدد عربی کتب بالخصوص کتب احادیث کو اس طرز پر شائع کیا ہے۔ اب الحمد للداس مکتبہ کو ''فوشتوں کے حالات و احکام'' مصنف''علامہ امام جلال الدین سیوطی بیسیا'' شائع کر کے دین و دنیوی اور اخروی سعادت کے حصول کا موقع فراہم ہوا ہے۔

خالق کم بزل اینے رسول منگائی کے تصدق میں اسے قبول فرمائے اور قار کین کے حق میں فائدہ مند بنائے۔

پروگر بیبو تکس چومدری غلام رسول میاں جواد رسول میاں شنراد رسول



### انتساب

اینی والده محتر مه.....

خد يجه ني ني (مدالله ظلما)

جن كى دعاؤل كے صديق اللہ تعالى نے مجھے فن تصنيف تاليف وترتيب كى

صلاحیتوں سے بہرہ ورفر مایا۔

محمدوسيم اكرمُ القادري





## تقيسم كتاب

## اس كماب كے دس ابواب بيں جن كى تفصيل سطور ذيل ميں ملاحظہ سيجئے!

| ملائكه برايمان بيدائشِ ملائكه اوركثرتِ ملائكه كابيان | ::  |
|------------------------------------------------------|-----|
| فرشتوں کے مجموعی تعارف کا بیان                       | :2  |
| باروت وماروت کابیان ۱۱۸                              | : 3 |
| كراماً كاتبين كابيان                                 |     |
| منكرنكير كابياناكا                                   | :5  |
| حاملینِ عرش اور حضرات روح مینظم کابیان               | :6  |
| عيار مشهور فرشتول كابيان ١٩٥                         | :7  |
| فرشتوں کے بارے میں اہم مسائل                         |     |
| منتخب فرشتون کابیان                                  | :9  |
| : مختلف فرشتول کابیان ۱۳۳۰                           | 10  |





# يبش لفظ

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على النَّبي الأُمِّي وآله وصحبه وسلم!

ایمان کالعلق غیب سے ہے اسلام میں فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آیات قرآنیه اورصحاح سته کی احادیث اس پرشامد ہیں۔تمام آفاقی ادیان کا اس پراتفاق ہے کداس عالم ناسوت کے علاوہ ایک عالم ملکوت بھی ہے جو ہماری نگاہوں سے چھیا ہوا ہے، چنانچہ تمام ادیان کی ندہبی کتب میں کئی فرشتوں کا ذکر ہے۔ ان ادیان کے مقابلہ میں اسلام کامل اور محفوظ وین ہے اس لیے اسلام میں فرشتوں کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان کا دوسرے ادبان کی کتابوں میں تلاش کرنا ناممکن ہے۔ انسان کو اللّٰد تعالیٰ نے خاک سے پیدا فرمایا اور جنات کوآگ ہے ای طرح فرشتوں کونور ہے۔ ریسب کامسلّمہ اور مشاہراصول ہے کہ عضر جتنا لطیف ہوتا ہے اتنا ہی قوی ہوتا ہے۔ و کیھئے خاک ہے ہوالطیف ہے تو کیسے درختوں کو اکھاڑ کر پھینگتی ہے بروی بڑی عمارتوں کو تہ و بالا کردین ہے'اس طرح آگ خاک سے لطیف ہے تو آگ ہے جو مخلوق بیدا ہوئی لیمی جنات وہ بھی نہایت توی ہیں اور نور تو لطیف تر ہے اس کیے فرشتے نہایت قوی ترین مخلوق میں۔ان کی قوت کے عجیب وغریب واقعات قرآن واحادیث میں بیان ہوئے ہیں۔فرشتے قوی ترین مخلوق ہیں کہ عرشِ الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ بیکشر ترین مُخَلُوقَ ہے: ''ومایعلم جنود ربك الاهو''

''الله تعالیٰ کے سواان کی گنتی کوئی نہیں جانتا۔''

# فرشتوں کے حالات کے حا

ان میں سے جارفرشتے نہایت معظم اور مقرب ہیں بھن کے نام یہ ہیں:
حضرت جبرائیل علیہ السلام
حضرت میکائیل علیہ السلام
حضرت اسرافیل علیہ السلام
حضرت اسرافیل علیہ السلام

اس عالم میں بناؤ کے بعد بگاڑ بھی ہے۔ بناؤ کے اعتبار سے روحانی علوم کے امین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں تو حسی ارزاق کے امین حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ بگاڑ میں جزوی اموات پرمؤکل اگرعز رائیل علیہ السلام ہیں تو کلی فنا صورِ قیامت بھو تکنے پر حضرت اسرافیل علیہ السلام مامور ہیں۔

فرشتوں کے بارے میں اگر چہ اور حضرات نے بھی کتابیں تحریر فرمائی ہیں مگر علامہ جلال الدین سیوطی کی تالیف ''الحجا تک فی اخبار الملائک' ایک نہایت جامع، معلومات افزا اور بڑی نادر ترین کتاب ہے۔کتاب کیا ہے مختلف کتب حدیث وتفیر اور علم کلام و کتب فقہاء سے ایسے ایسے لولوئے آبدار پر مشمثل ایک ایسا مجموعہ ہے جن کاکسی ایک جگہ جمع کرنا ان کے علمی تبحر کا عکاس ہے۔یہ فرشتوں سے متعلق مضامین پر بہت جامع' مفصل اور مفید ترین کتاب ہے۔قارئین کرام کواس کتاب کے مطالعہ سے عظمت جامع' مفصل اور مفید ترین کتاب ہے۔قارئین کرام کواس کتاب کے مطالعہ سے عظمت ربانی اور فرشتوں کے حالات اور ان کی ذمہ داریوں کا تفصیلی علم حاصل ہوگا۔

اس کتاب کے مطالعہ سے آپ گویا عالم ملکوت کے جغرافیہ سے مکمل واقفیت عاصل کریں گئے آپ کو پتہ چلے گا کہ عرش سے لے کر فرش تک اور جنت سے لے کر جہنم تک کوئی جگہ بھی فرشتوں کے وجود سے خالی نہیں۔ ماں کے رحم سے لے کر قبر کے عالم اور روزِ حشر تک ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ یہ ایس مخلوق ہے کہ اپنی ڈیوٹی ہیں بھی بھی کوتا ہی نہیں کرتی جس طرح ہمارے پورے جسم میں چھوٹے بڑے پھوں کا نظام ہے، پاؤں پر چیوٹی بھی ریٹے تو پٹھے فورا د ماغ کو اطلاع دیتے ہیں و ماغ دل کو بتاتا ہے اور

دل ہاتھ کو تھم دیتا ہے کہ فوراً اس کے پاؤل پر سے پکڑ کر دور پھینک دے بیسارا کام آنافانا ہوجاتا ہے، بالکل ای طرح ملائکہ پوری کا تنات میں تھیلے ہوئے ہیں اور ''مرترات ام'' کی حیثیت سے کا تنات کے نظام کوسنجالے ہوئے ہیں۔الغرض اس کتاب میں آپ کو فرشتوں کے عجیب وغریب واقعات ملیں گے جس سے فرشتوں کے حالات سے واقفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں پر ایمان مزید تو ی ہوگا۔

مؤلف نے اس کتاب میں جہاں آیات قرآنیہ پیش فرمائی ہیں وہاں حدیث مرفوعہ اور مقطوعہ کاذکر بھی کیا ہے اور بعض واقعات اسرائیلیات سے بھی نقل کئے ہیں کیونکہ رسول اللہ مَنْ الْمُنْفِرِمُ کااراشاد ہے:

'' حَدِّثُو اعن بنى اسرائيل والاحرج-''

'' بنی اسرائیل ہے واقعات بیان کرو،اس میں کوئی حرج نہیں۔'' ابسرائیلیات کوتین تسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :

- وہ جن کی تصدیق کتاب وسنت میں موجود ہے''مصدقالما بین یدید'' وہ
   بالا تفاق مقبول ہیں۔
- وه جن کی تر دید صراحثا کتاب و سنت میں موجود ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیات کا خدا کا بیٹا ہونا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا کفر' الیمی اسرائیلیات واجب التر دہیں۔
- وه اسرائیلیات جن کی کتاب وسنت میں نہ تائید ہے اور نہ تر دید ہی ہے ایس کے ایس کی کتاب وسنت میں نہ تائید ہے اور نہ تر دید ہی ہے ایس کو ایس درجہ میں تسلیم کرلیا جائے گا۔

ان باتول کو مدنظرر کھتے ہوئے اس کتاب کا مطالعہ سیجئے۔اللہ نعالی اسے بیرے۔
بلکہ سب مسلمانوں کے لیے باعث برکت ونجات بنائے اور تمام مسلمانوں کو اس سے
کماحقہ فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین ٹم آمین!



تعارف مصنف

# امام جلال الدين سيوطئ رحمة التدعليه

نامُ ولا دت

آب کانام ابوالفضل جلال الدین عبدالرحمٰن بن الکمال ابوبکر بن محدسیوطی شافعی ہے۔آب بعد نماز مغرب اتوار کی شب کیم رجب ۸۴۹ بجری میں مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں بیدا ہوئے۔

گھرانہ:

جس گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ علم وعرفان کا اپنے وقت میں مخزن اعلیٰ تھا۔ آپ کے برادران حفاظ قر آن اور عالم تھے۔ آپ کے والد جید شافعی عالم' فقیہ وقت' کئی کتب کے مصنف اور قاضی شھے۔ وہ اپنے گھر میں روزانہ ایک قر آن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔

#### وفات والد

جب آپ پائج برس سات ماہ کے شے اور قرآن پاک کوسورۃ تحریم تک حفظ کر چکے سے تھے تو آپ کے والدمحترم کی وفات ہوگئ۔ان کے اس بتیمی کے زمانہ میں مشہور حفی عالم امام کمال بن ہمام بیشتی صاحب ''فتح القدیر شرح ہدائی' نے آپ کی کفالت فرمائی۔ آپ کو آپ کے والدگرائی نے بجین میں حافظ ابن حجر عسقلانی بیشتی کی مجلس آپ کو آپ کے والدگرائی نے بجین میں حافظ ابن حجر عسقلانی بیشتی کی مجلس

میں بٹھایا اور حافظ ابن حجر مینید نے ان کے لیے وعا فر مائی۔

حصول علم

آٹھ سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ صرف نحو ُ لغت وفقہ اور

فرشتوں کے حالات کے حا

عقائد کی کتب کے متون یاد کر لیے تھے۔ پھر آپ نے حصول علم کے لیے شام مجاز' یمن ہندوستان اور دمیاط وغیرہ ممالک اور شہروں کا سفر کیا۔ آپ نے دوران طالب علمی حج کے موقع پر آب زمزم جن مقاصد کے لیے نوش فرمایا ان میں سے دویہ تھے:

- از علم حدیث میں حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی میلیے جیسے مرتبے پر فائز ہوجاؤں۔''

#### اساتذه

آپ نے نوسو سے زائد اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا جن میں اس زمانہ کے نداہب اربعہ کے ائمہ کبار بلاانتیاز شامل ہیں۔ مثلاً امام سراج الدین بلقینی حنیٰ شرف الدین مناوی شافع ' تقی الدین شنیٰ محی الدین محمد بن سلیمان روحی حنیٰ سیف الدین حنیٰ الدین عمل مدابن ہمام حنیٰ علامہ جلال الدین محلی شافعی ' العزاحمد بن ابراہیم صنبی رحمۃ اللہ علیہم۔

#### تلامذه

آپ کے تلامٰدہ میں سے حضرت امام عبدالوہاب شعرانی'امام ابن طولون اور محمر بن علی حنفی رحمة اللّٰہ علیہم بہت ممتاز ہیں۔

#### آب مينيد كودرج ذيل علوم وفنون كي معرفت حاصل تقي :

1: تفییر 2: متعلقات تفییر 3: قرائت
 4: حدیث 5: متعلقات حدیث 6: دعوات واذ کار
 7: فقد 8: علوم متعلقه فقه 9: فن اصول
 10: علم نضوف 11: فن عربیت 12: متعلقات عربیت

13: فن تاريخ وادب 14: علم نحو 15: علم معانى

16: علم بيان 17: علم بديع 18: علم جدل

فرشتوں کے حالات کے حالات

19: علم صرف 20: علم انشاء 21: علم ترسيل

22: علم فرائض 23: علم ميراث

#### تصنيفات

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی تعداد ایک قول کے مطابق جھ سو اور دوسرے کے مطابق جھ سو اور دوسرے کے مطابق سات سو بیان کی جاتی ہے۔ جھ سو کتب کے ناموں کی مکمل فہرست بھی "مہریۃ العارفین" میں موجود ہے۔

آپ نے تقریباً ہر اسلامی موضوع اور مسئلہ پر اپی تحقیقات اور تصنیفات بیش فرما ئیں۔اللہ تعالی نے آپ کو کثرت عبادت وتعلیم اور کثرت مطالعہ کے ساتھ کثرت تالیفات وتصنیفات کی بہت بڑی نعمت عطافر مائی تھی۔اگر ان کی تالیفات عام ہوجا ئیں تو آج علاء کرام کو بہت سے مسائل پر لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔

سترہ سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلی کتاب 'ریاض الطالبین' تحریر فرمائی جس میں آپ نے ''اعوذ باللہ' اور' ہم اللہ' کے متعلق علوم جمع فرمائے۔ تصنیف کے ابتدائی زمانہ میں آپ نے مختلف علوم کی کتب کی خلاصے اور شرصیں تصنیف فرما کیں۔ بعد میں مستقل تصانیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کی بہت سی کتب کئی کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل ہیں اور بہت می مختمر رسالوں پر۔ آپ کی سب کتب تمام مکتبہ ہائے فکر کے علاء کے ہاں عظمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔

علمی مقام

آپ کاعلمی مقام آپ کے اساتذہ اور تلامذہ کے ساتھ ساتھ آپ کی کت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ آپ دولا کھا حالات'' محمی معلوم ہوتا ہے۔ آپ دولا کھا حادیث کے حافظ تھے۔ آپ نے اپنے تفصیلی حالات'' حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہر'' میں تحریر فرمائے ہیں۔

آخر عمر میں آپ نے اس مات کا اظہار فرمایا کہ اللہ نتائی نے مجھ میں تمام علوم اجتہاد جمع فرمادیئے میں اس بر اس زمانہ کے علماء نے ان سے اختلاف بھی کیا لیکن

## فرشتوں کے حالات کے حا

حضرت علامه سيوطى مينية نے ان كے جواب ميں كئى كتب تاليف فرمائيں اور ان كے تفصيلی جوابات كھے۔ ایک كتاب تالیف فرمائی جس كا نام' الرعلی من اخلدالی الارض'' ركھا (بيمطبوعہ ہے) اس ميں فرماتے ہيں :

''اس وفت بوری روئے زمین پرحضرت خضر علیشا' قطبوں اور اللہ کے ولیوں کے سوا کوئی آ دمی علم حدیث اور عربی وانی میں مجھ ہے آ گے نہیں ہے۔

#### منديذريس

آپ عمر کے ستر ہویں سال ہے لغت اور علم فقہ کی مند تدریس پر رونق افروز ہوئے۔ حدیث کے املاء کے لیے 872 ہجری میں مندنشین ہوئے جس کے لیے ان کے استاد مکرم شیخ تقی الدین شمنی حنفی ہمینیہ نے تصدیق فرمائی۔

#### سلسلة توليد

۔۔۔۔۔۔ آپ بنے اپنی جسمانی اولا دنہیں جھوڑی۔

#### وصال

وفات کے سات روز قبل داہنے بازو میں ورم اٹھا جو وفات کا سبب بنا۔ شب جمعہ 19 جمادی الاولیٰ 911 جمری میں وفات پائی۔ بوقت وفات آپ کی عمر 61 سال' دس ماہ اوراٹھارہ دن تھی۔

#### بمازجنازه

آپ کا پہلا جنازہ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی بیسیے نے بعد نماز جمعہ جامع مسجد احمد باریقی میں پڑھا جس میں خلق کثیر شریک ہوئی اور آپ کا دووسرا جنازہ جامع مسجد احمد باریقی میں پڑھا جس میں خلق کثیر شریک ہوئی اور آپ کا دووسرا جنازہ جامع مسجد جدید مصر میں پڑھا گیا۔ آپ کا مزار مبارک اہل علم حضرات اور عوام کی زیارت گاہ ہے۔

\*\*

#### باب : ١

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد لله جاعل الملائكة رسلا اولى اجنحة مثنى و ثلاث وربع والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل والاصحاب والاتباع.

#### ملائكه برايمان

الله تعالی عزوجل نے بہت سے جہان پیدا فرمائے ہیں جن میں سے عالم ملائکہ ایسا جہاں ہیدا فرمائے ہیں جن میں سے عالم ملائکہ ایسا جہاں ہے جہاں ایسا جہاں ہے جس پر ہرمسلمان کا ایمان لا ناضروری ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا:

''امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل امن بالله وملائکته''

"رسول اورموس یقین رکھتے ہیں اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر اورسارے ایمان رکھتے ہیں اللہ براوراس کے فرشتوں پر۔"

المام بيهي مينية فرمات بين:

" فرشتوں برایمان لانائی معانی کوشمل ہے:

ان کے وجود کی تقدیق کرنا۔ان کو ان کے مرتبہ اور شان کے مطابق ماننا اور ہیہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ان کو انسان اور جنات کی طرح پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے ابند ہیں اللہ کے کہ جس پر اللہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں ان کو کسی چیز پر قدرت نہیں سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت عطاء فرمائی ہوان پر موت کا واقع ہونا درست ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی لمی عربخش ہے اس لیے ان کو وفات نہیں دی حتیٰ کہ یہ اُس مدت کو جا سینچیں ان کو ایک کسی صفت سے متصف نہیں کیا جا سکتا جو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہنچیں ان کو ایک کسی صفت سے متصف نہیں کیا جا سکتا جو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ

شریک تھہرانے والی ہواور نہ ہی انہیں خدامانا جا سکتا ہے جس طرح کہ پہلی قوموں نے انہیں خدامانا ہے۔

اس بات کا اعتراف کرنا کہ ان میں رسول بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جس آ دی
کی طرف چاہا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ بھی درست ہے کہ بعض فرشتوں کو ان کے
بعض کی طرف رسول بنایا گیا ہے۔ اس اعتراف کے بعد یہ اعتراف بھی لازی ہے کہ
ان میں سے پچھ فرشتے عرش ربانی کو اٹھانے والے ہیں تو پچھ صف باند ہے اللہ تعالیٰ
کے سامنے حاضر ہیں ' پچھ جنت کے منتظم ہیں تو پچھ دوزخ کے دارو نے ہیں ' پچھ
اٹکا ان میں دارد ہوا ہے۔
قرآن کریم میں وارد ہوا ہے۔

حضرت عبدالله ابن عمر برنانی سے روایت ہے کہ رسول الله منائین ہے جب ایمان کے متعلق ہو جھا گیا تو آپ منافین ہے خب ایمان کے متعلق ہو جھا گیا تو آپ منافین ہے خرمایا:

"و أَنْ تُؤمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ"

''(ایمان بیہ ہے کہ) تو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ' ایمان لے آئے۔''

(شعب الایمان امام بیملی)(الترغیب و التر هیب جلد 2 'صفحه 125)(طبرانی' اتحاف السادة المتفین 'جلد2' صفحه 236' جلد 10' صفحه 94)(الجامع الکبیر'جلد 1' صفحه 84' جلد 1' صفحه 1210)

#### تخليق ملائكيه

لصحیح المسلم 'کتاب الزہد 10 'حدیث نمبر 60) (مند احمد 6) (مجمع الزوائد 8/134) (درمنتور 6/ (این المبلم 'کتاب الزہد 10 'حدیث نمبر 60 'صفی نمبر 24) (تغییر ابن کثیر' جلد نمبر 3 'صفی نمبر 143) (تغییر 1بن کثیر' جلدنمبر 3 'صفی نمبر 143)

(388

''فرشتوں کو نور ہے جنات کو شعلہ زن آگ ہے اور آدم علیہ کو اس (مٹی)سے بیدا کیا گیا جس کی صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے۔

"فرشتوں کو" نورِعزت" سے پیدا کیا گیا۔"

(ابوالشيخ "كتاب العظمة " حديث نمبر 311) (السندعبدالله بن احم صفحه نمبر 151) (تفسير درمنثور ' جلدنمبر3 "صفح نمبر 72)

🛈 حضرت يزيد بن رومان تالعی مينية فرماتے ہيں:

''ان کواس کی اطلاع ملی ہے کہ فرشنے اللہ کے تھم سے پیدا کئے گئے ہیں۔'' (ابواشیخ کتاب العظمیة حدیث نمبر 310)

#### كثرت ملائكه

🛈 ارشادربانی ہے:

"وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ"

(القرآن المجيد سوره المدثر' آيت نمبر 31)

'' تیرے رب کے نشکروں (فرشتوں کی تعداد) کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔''

''اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کونور سے پیدا فر مایا اوراس (نور) میں روح ڈالی پھر فرمایا:'' ابتم ہیں لا کھ ہو جاؤ۔''پس فرشتے پیدائش کے اعتبار سے کھی سے مجھی چھوٹے ہیں اوران کی تعداد سے زیادہ تعداد بھی کسی کی نہیں۔''

عضرت عبداللد بن مسعود وللتؤنف فرمایا:

''آسانوں میں کہیں بھی الیم جگہیں ہے جہاں پر کسی فرشتہ کی پیٹانی یا اس کے قدم بنہ ہوں۔''

يُكِرا بِ طِلْنَفَرُ نَهُ مِهِ آيت تلاوت فرمانى: "وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافِّوْنَ"

"اور ہم (فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور تھم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت ادب ہے) صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔"

المحضرت سعيد بن جبير تابعي مينية فرمات بين:

'' آسان میں کوئی جگہ الی نہیں ہے مگر اس پر کوئی فرشتہ سجدہ میں گرا ہوا ہے یا قیام میں موجود ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے۔''

(تفيير درمنثور'جلد 5'صفحه نمبر 292) (تفيير المهاور دی'جلد 3'صفحه 430 (تفيير ابن کثير جلد 4'صفحه 23) (ابوالشيخ'کتاب العظمة'صفحه نمبر 502)

حضرت ابوذ رخفارى بنائن الشرعة المناها عند الله من الله منائن الله من الله من الله من الله من الله من الله وعليه الله والله والله

(سنن ترندئ کتاب الزید باب نمبر9)(سنن ابن ماجهٔ کتاب زید باب نمبر 19 'حدیث نمبر 1490)(مسنداحدُ جلد 5' صفحہ 173)(مستدرک حاکم' جلد 2' صفحہ 579)(پیمی 'جلد 7' صفحہ 52)

''آسان چرچرا تا ہے اور اسے حق ہے کہ چرچرائے'اس میں چارانگل کی جگہ بھی الیی نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے موجود ہے۔''

ام المونين حضرت عائشه بالنفاسة روايت هم كدرسول الله مَنْ الله عليه الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عليه ملك ساجد او قائم فذلك قوله (وما منا الاله مقام معلوم وانا لنحن الصافون)"

'' آسانِ دنیا میں قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر اس پر کوئی فرشتہ مجدہ میں ہے یا قیام میں ہے اور ریتفسیر ہے اللہ تعالیٰ نے اُس فرمان کی کہ''ہم میں سے ہر

فرشتوں کے مالات کے م

ایک کا ایک معین درجہ ہے اور ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔'

"كياتم وه س رہے ہوجو ميں س رہا ہوں \_؟"

صحابة نے عرض كيا:

'' ہم تو سیر بھی نہیں من رہے۔''

آپ مَنْ لِيَمْ اللهِ عَلَيْهُمُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُمُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ مِنْ اللهِ اللهِ ا

''میں تو آسان کی چرچراہٹ من رہا ہوں اور اسے تق ہے کہ وہ چرچرائے کیونکہ اس میں ایک قدم کی جگہ نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ میں ہے یا قیام میں ہے۔''

(كنزالعمال حديث نمبر 29865 '26866) (جامع كبيرُ جلدُ بمبر 2 'صفحه نمبر 376) (تفير ابن كثيرُ جلدُ بمبر 4 'صفحهُ نمبر 164) (تفبير در منثورُ جلد نمبر 5 'صفحهُ نمبر 293)

الم حضرت جابر بن عبدالله وفق عبد الله وفق الله من الله من الله من الله عن السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كفي الا وفيه ملك قائم او ملك ساجد فاذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك الا انا لم نشرك بك شيئا"

"ساتوں آسانوں میں ایک قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے اور نہ ایک بالشت برابر جگہ ہے اور نہ ایک ہفیلی کے برابر جگہ ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام یا سجدہ میں ہے۔ پس جب قیامت کا دن ہوگا تو بیسب مل کرعرض کریں گے: "اے اللہ! تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح کہ تیری عبادت کرنے کاحق ہے۔ ہاں! ہم نے تیرے ساتھ کی وشریک نہیں تھہرایا۔"

(تفبيرابن كثيرُ جلدنمبر 8 'صفحه نمبر 295 )

حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم میشد فرماتے ہیں:

'' اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں۔ اولاد آدم میں

کوئی فرد ایسا نہیں لیکن اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک اُس کے
ساتھ چلتا ہے اور دوسرا اُس کی حفاظت کرتا ہے۔ پس بیرتو انسانوں سے
دوگئے ہوئے بھراس کے بعد آسان اور زمینیں ہیں جوفرشتوں سے بھرے
ہوئے ہیں اور پھر آسانوں سے اوپر بھی بہت فرشتے ہیں اور عرش کے اردگرد
تو آسانوں کے فرشتوں سے بھی بہت زیادہ فرشتے ہیں۔

## كثرت يخليق ملائكه

حضرت ابوسعید خدری شخش سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیم نے فرمایا:

''ان فی الجنة لنھرا ما ید خله جبریل من دخلة فیخرج فینتفض
الا خلق الله من کل فطرة تقطر منه ملکان''

"جنت میں ایک نہر ہے۔ حضرت جرائیل ملیکی جب بھی اس میں غوط لگا کر ہا ہر نکلتے ہیں اور اپنے بدن سے پانی کے قطرات جھاڑتے ہیں تو ہر گا کر ہا ہر نکلتے ہیں اور اپنے بدن سے پانی کے قطرات جھاڑتے ہیں تو ہر گرنے والے قطرے سے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے۔"

( بحثع الجوامع 1 / 249 بحواله ابن عساكر) (فيض القدير 2 / 470 بحواله حاكم) (ضعفاء عقيل 1 / 24) ( منعفاء عقيل 1 / 24) ( كنزالعمال 39232) (انتحاف السادة 10 / 533) (تفيير ابن كثير 4 / 239 بحواله تفيير ابن الي حاتم) (ابوالشيخ صديث نمبر 317)

المنظريت وبهب بن مديد بمناطقة فرمات بين :

المنظريت وبهب بن مديد بمناطقة فرمات وبهب بن مديد بمناطقة فرمات وبهب بن مديد بمناطقة فرمات وبهب بن مديد بمناطقة في المنظرية في ا

''فضامیں ایک نہر ہے جس کا پھیلاؤ تمام زمینوں کا سات گنا ہے اس نہر میں ایک فرشتہ آسان سے اتر تا ہے جواسے پُر کر دیتا ہے اور اس کے اطراف کو بھی بھر دیتا ہے وراس کے اطراف کو بھی بھر دیتا ہے پھراس میں عسل کرتا ہے جب اس سے عسل کر کے باہر نکتا ہے تو اس سے نور کے قطرات گرتے ہیں پس اس کے ہر قطرہ سے ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے جو تمام مخلوقات کی تبیجات کے برابر تنہیج پڑھتا ہے۔''

فرشتوں کے مالات کے ما

(ابواشيخ "كتاب العظمة "حديث نمبر 318)

امام اوزاعی میشد فرماتے ہیں کہ موئی علیا نے بارگاہ ربانی میں عرض کیا:

"اے میرے پروردگار! آسان میں کون ہے؟"

الله تعالیٰ نے فرمایا:

"ميرےفرشتے ہيں۔"

حضرت موی علیهانے عرض کیا:

"اےمیرے پروردگار! ان کی تعداد کتنی ہے۔؟"

و الله تعالیٰ نے ارشاو فرمایا:

'' باره قبیلے ہیں۔''

عرض کیا:

'' ہر قبیلے کے کتنے افراد ہیں۔؟''

الله تعالى نے فرمایا:

'' زمین کے ذرات کے برابر۔''

(ابوالثیخ 'کتاب العظمة ' حدیث نمبر 323) (تفییر قرطبی جلدنمبر 19 'صفح نمبر 83)

شخصرت كعب بن الاحبار مين فرمات بين:

ووكسى فرشته كى أنكه كوئى آنسونهين بهاتى مكراس سے ايك فرشته بيدا هوتا ہے

جواللہ تعالیٰ کے خوف سے اُڑنے لگ جاتا ہے۔''

(تفبير درمنثؤر ٔ جلدنمبر 1 'صفح نمبر 1993) (ابواشنخ ' كتاب العظمة ' مديث نمبر 22 )

"ليس من خلق الله اكثر من الملائكة ما من شيء ينبت الا وملك

مؤكّل بد-"

نہیں اُگی مگراس کے ساتھ ایک مؤکل فرشتہ ہوتا ہے۔''

حضرت حكم بن عتيبه مينية فرمات بين:

'' بھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بارش کے ساتھ اولا دِ آدم اور اولا د اہلیس سے زیادہ فرشتے اتر تے ہیں جو ہر قطرہ کو شار کرتے ہیں اور یہ کہ وہ کہاں پڑتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے پھل سے کے رزق دیا جائے گا۔'' (ابوالشیخ' کتاب العظمۃ 'حدیث نمبر 493) (تفیر درمنثور 'جلدنمبر 4' صفح نمبر 95)

حضرت وہب بن منبہ میشد فرماتے ہیں:

''سانوں آسان فرشنوں سے بھرے ہوئے ہیں۔اگر ایک بال برابر خالی جگہ تلاش کی جائے تو وہ بھی نہ ملے۔ ان میں سے کوئی ہے حرکت ہے کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدہ میں۔ان کے جسم اللہ تعالیٰ کے خوف سے اچھلتے اور پر حرکت رہتے ہیں۔ جبکہ انہوں نے بیل بھر بھی اُس کی نا فرمانی نہیں کی۔عرش کواٹھانے والے فرشنوں میں سے ایک کے شخنے سے لے کراس کے گودے تک یا نیچ سوسال کا فاصلہ ہے۔''

(ابوالشخ "كمّاب العظمة "حديث نمبر 488)

' ' فرشنوں کے دس حصے ہیں' نو حصے کر قربیون ہیں جو رات دن شہیج کہتے ہیں مسی وقت وقفہ نہیں کرتے اور ایک حصہ وہ ہیں جو ہر چیز کے فزانہ کے نگران

ہیں۔ آسان میں کوئی جگہ الی نہیں مگر وہاں کوئی فرشتہ سجدہ میں ہے یا رکوع میں ہے۔ حرم مکہ عرش معلی کے بالمقابل ہے اور بیٹ المعمور کعبہ کے بالمقابل ہے۔ اگریہ (بیت المعمور) گرے تو سیدھا کعبہ پر آئے۔ اس (بیت المعمور) میں ہرروزستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں اوران کی باری دوبارہ (قیامت سک) نہیں آئے گی۔'

ابوعمرونوف البكالي مينية فرمات بين:

"الله تعالی نے فرشتوں کو دی حصول میں تقسیم فرمایا ہے۔ ان میں سے نو کھے تو "د کرة بیون" کے ہیں اور بیروہ فرشتے ہیں جوعرش کو اٹھانے والے ہیں اور وہ بھی ہیں جوعرش کو اٹھانے والے ہیں اور وہ بھی ہیں جو رات دن بلا وقفہ الله کی تبیح بیان کرتے ہیں۔ جو باتی ایک حصہ فرشتے بچتے ہیں وہ تکوین اموراور الله تعالی کے احکام کی پیغام رسانی کرتے ہیں۔"

عضرت عبدالرحمٰن بن سلمان مِن فر ماتے ہیں:

"انسانوں اور جنات کے دی جھے ہیں پھر انسان جنات کا دسوال حصہ ہیں۔
اور جنات نو جھے زیادہ ہیں۔ پھر جنات ایک حصہ ہیں اور ملائکہ نو جھے ہیں۔
پھر جنات اور ملائکہ دی جھے ہیں پس جنات ایک حصہ ہیں اور فرشتے نو جھے
زیادہ ہیں۔ پھر ملائکہ اور روح دی جھے ہیں، پس ملائکہ ایک حصہ ہیں اور روح
نو جھے زیادہ ہیں۔ پھر روح اور کروبیون دی جھے ہیں پس روح ایک حصہ
ہے اور کروبیون نو جھے زیادہ ہیں۔"

حضرت عدى بن ارطات مُراسَلَة ايك صحابي رسول كي وساطت ہے روایت كرتے
 بن كه رسول الله مُؤاتِظ نے فرمایا:

"ان لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته ما منهم ملك تقطر من عينيه دمعة الا وقعت ملكا قائما يسبح وملائكة سجودا منذ خلق

الله السموات والارض لم يرفعوا رؤسهم ولا يرفعونها الى يوم القيامة وملائكة ركوعا لم يرفعوا رووسهم ولا يرفعونها الى يوم القيامة و صعوفًا لم ينصرفوا عن مصافهم ولا تنصرفون عنها إلى يوم القيامة و صعوفًا لم ينصرفوا عن مصافهم ولا تنصرفون عنها إلى يوم القيامة فاذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم عزوجل فنظروا اليه وقالوا سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك "

"الله تعالیٰ کے پی فرشتے ایسے ہیں جن کے کدھے کے گوشت خوف کے مارے کا بہتے ہیں۔ان میں سے کوئی فرشتہ ایسانہیں کہ ان کی آتھوں سے کوئی فرشتہ ایسانہیں کہ ان کی آتھوں سے کوئی قرشتہ ایسانہیں کہ ان کی آتھوں سے کوئی فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے سجدہ میں ہیں انہوں نے بھی سرنہیں اٹھایا اور نہ قیامت تک سراٹھا کیں گے۔ پچھ فرشتے رکوع میں ہیں انہوں نے بھی بھی سرنہیں اٹھایا اور نہ بھی قیامت تک سراٹھا کیں قیامت تک سراٹھا کیں فیامت تک سراٹھا کی قیامت تک سراٹھا کی قیامت تک سراٹھا کی قیامت کو ان ہوگا تو اللہ تعالیٰ عرف بہتے ہیں جواپئی صفوں سے بھی خروشتے صف بستہ ہیں جواپئی صفوں سے بھی خروشتے صف بستہ ہیں جواپئی صفوں سے بھی خروش کی سے اور نہ قیامت تک ہٹیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور عرف کریں گے اور عرف کریں گے اور عرف کریں گے: "اے اللہ! تو پاک ہے۔ جس طرح حق تھا ہم نے اس طرح تیری عیادت نہیں کی۔"

(جمّع الجوامع مديث نمبر 6945) (حاوى للفتاوي جلدنمبر 2 معجد نمبر 350) ( كنز العمال مديث نمبر 29836) (الفقيه والمعفقه ص 10)

> '' حضرت آدم ملیلا کوفرشنوں کے نام سکھلائے گئے ہتھے۔'' گاڑی ہیں۔

باب: ٢

# فرشتوں کے مجموعی تعارف کا بیان

ملائكه كھانے پينے سے پاک ہیں:

حضرت بچیٰ بن الی کشر طالعظ فرماتے ہیں

"الله تعالى نے فرشتوں كو "صمر" بيدا كيا ہے كه ان كے بيث نبيل بيل جن كى وجہ سے انہيں كھانے بينے كى ضرورت بيش آئے۔

ملائكه كاسانس اور نبيج:

حضرت امام حسن بفری رحمة الله علیه فرمان باری تعالی: "يسبحون الليل والنهاد الايفترون" (فرشة الله تعالی کی تنبیج ون رأت کرتے رہے بین اور بھی بھی رکتے نہیں) کی تغییر میں فرماتے ہیں:

"فرشتوں کے سانسوں کوان کی تنبیج قراردیا گیا ہے۔"

"يسبحون الليل والنهار لايفترون"

" بيفرشة رات دن الله كالتبيح مين وقفه بين كرية "

كيا ان كو بيغام رسالت يبنيان اور ضرورت ميل مصروف موناتيج اداكرنے

ہے۔ روکتا؟

حضرت كعب ظائفة نے فرمایا:

"الله تعالیٰ نے ان کے لیے تبیح کواس طرح سے مقرد کیا ہے جس طرح سے تمہاد سے سانس کو۔ کیا تو کھا تا ' پیتا' اٹھتا' بیٹھتا' آتا جاتا اور با تیں نہیں کرتا جب کہ تو سانس بھی لے رہا ہوتا ہے تو تشییح بھی فرشتوں کے لیے سانس کی طرح ہی ہے۔

#### مقصد تخليق:

حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رٹائٹۂ فرماتے ہیں: '' اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کواپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔''

#### وعائے ملائکہ

① الله تعالیٰ کے ارشاد: ''و هم من حشیته مشفقون''(اور وہ فرشتے الله کی ہیت ہے۔ الله کی ہیت سے ڈرتے ہیں) کے متعلق حضرت وہیب بن الورد بُرِیَاتَهِ فرماتے ہیں: '' مجھے میہ بات بہنچی ہے کہ بعض فرشتوں کی دعا میہ ہے:

''ربنا مالم تبلغه قلوبنا من خشيتك فاغفره لنا يوم نقمتك من اعدائك''

''اے ہمارے رب! جہاں تک ہمارے دل تیری ہیبت کوئییں پہنچے اس کے متعلق ہمیں اس روز معاف فرمادینا جس دن تونے اپنے دشمنوں سے انتقام لینا ہے۔''

#### فرشتوں کی عبادت کی مختلف حالتیں

عاص را عبد الله بن عمرو بن عاص را الله فرمات بين:

"الله تعالى في فرشنول كوا بني عبادت كے ليے كى اقسام پر بيدا فرمايا ہے۔ ان ميں سے بعض فرشتے جب سے پيدا كئے سے بين اس وقت سے قيامت

# فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

تک کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں۔ بعض فرشتے جب سے بیدا کئے گئے
ہیں قیامت تک کے لیے حالت رکوع میں اپنی عاجزی کا اظہار کررہے ہیں۔
پچھ فرشتے جب سے انہیں پیدا کیا گیا قیامت تک کے لیے بجدہ میں رہیں
گے۔ پس جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کو اللہ تعالی اپنی زیارت سے مشرف
فرمائے گا تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو کہیں گے:

"سبحانك ماعبدناك حق عبادتك."

''تیری ذات پاک ہے! ہم نے آپ کی اس طرح سے عبادت نہیں کی جس طرح سے کرنے کاحق تھا۔''

#### فرشتول كاماشاءاللدكهنا

حضرت میکی بن سلیم طائفی رحمة الله علیه کے استاد فرمانتے ہیں:

'' کلمہ'' ماشاءاللہ'' ہے فرشتے شیاطین کواس وفت ڈانٹنے ہیں جب وہ باتیں چرازہے ہوتے ہیں۔ (کتاب الزہزازامام احمد بیشیہ)

بیدائش کے فور أبعد ملائکہ کا سوال

حضرت عبدالله بن سلام ولا تنظر مات بین که جب الله تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور وہ اپنے سراٹھا کر اپنے قدموں پر کھڑ ہے ہوئے تو پوچھنے لگے:

"اے ہارے رب! توکس کا حمایت ہے۔؟"

اللدتعالى نے ارشادفر مایا:

"میں مظلوم کے ساتھ ہوں یہاں تک کہ اس کا حق اسے واپس لوٹا دیا جائے۔" (ابوالشخ" کتاب العظمة)

ملائكه كي جارفوجيس:

نوف بكالي رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

''جب تہائی رات گزرجاتی ہے تواللہ تعالی فرشتوں کی جار فوجیں بھیجتا ہے۔ ایک آسان کےمشرق میں ایک مغرب میں ایک جنوب کی طرف اور ایک شال كى طرف چلى جاتى ہے۔ان ميں سے أيك فوج " سبحان الله" ووسرى "الحمد للذ" تيسري" لا الله الا الله "اور چوهي" الله اكبر" كهتي رئتي ہے جب تك کہ سحری کے وفت مرغ اذان نہ دینے لگ جائیں۔''

(ابوالشخ ' كماك العظمة )

''سبحانک'' سے کلام کی ابتداء

حضرت زيد بن اسلم رحمة الله عليه قرآن مجيد كي ان دوآيات "انبؤني بالسمآء هُوْلَاءِ ان كنتم صادقين قالواسبحانك لاعلم لنا''''أهولاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت وليا من دونهم" كي تفيريس فرمات بين:

"الله تعالی سی فرشتے ہے بھی کلام نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے کلام کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی تبیج پیش نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو فرشتے اس وفت تک جواب نہیں دیتے جب تک کہ جواب کی ابتداء سیجے سے نہ کریں۔ '(ان دونوں آیات میں فرشتوں کا جواب سبحا تک سے شروع ہور ہا ہے)

فرمانِ الہی فرشتے تک کیسے پہنچا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بڑا نیز روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلینی نے ارشاد

"اذاقضي الله امراسبح حملة العرش ثم يسبح اهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل هذه السماء ثم يسال اهل السماء السابعة حملة العرش ماقال ربكم فيخبرونهم ثم يستخبركل سماء التي تليها حتى ينتهي الى هٰذه السماء" ) "جب الله تعالی کسی بات کا فیصله فرما تا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشنے تشہیج

فرشتوں کے حالات کے حا

کہتے ہیں کھر اس آسان والے فرشتے شہیج کہتے ہیں جو ان (حاملین عرش) کے قریب ہیں یہاں تک کہ نچلے آسان والوں تک بیت پہنچ جاتی ہے۔ پھرساتویں آسان کے فرشتے عرش کواٹھانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں: '' آپ کے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟'' وہ ان کو تھم ربانی بتلاتے ہیں۔ پھر ہر نچلے آسان والے اوپر کے آسان والوں سے پوچھتے ہیں یہاں تک کہوہ تھم اورارشاداس آسان دنیا تک آ پہنچا ہے۔''

تک کہوہ تھم اور ارشاد اس آسان دنیا تک آبہنچنا ہے۔' لصح ابخاری ٔ جلد 6'صفحہ نمبر 100'طبع بیروت) (اسنن التر مذی ٔ جلد نمبر 4'صفحہ نمبر 60) (مند حمیدی ٔ حدیث نمبر 1151)

### نزولِ وحی کی کیفیت

حضرت عبداللد بن مسعود والنفظ فرمات بين:

''جب الله تعالی وی فرما تا ہے تو تمام آسانوں والے فرشتے زنجیر ملنے کی آواز وہ سنتے ہیں جیسے لوہے کی زنجیر کھنے بھر پر لگنے سے آواز دی ہے ایسی آواز وہ سنتے ہیں۔سب فرشتے گھبراجاتے ہیں اور سجدہ میں گرجاتے ہیں اور یہ بجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالی نے قیامت قائم ہونے کا حکم فرمادیا ہے۔ پس جب ان کے دلوں سے گھبراہ نے دور ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں:

" آپ کے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟"

دوسرے فرشتے (غالبًا حاملین عرش) جواب دیتے ہیں:

'' جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ اس کی ذات نہایت بلند اور بڑائی کی مالک سر''

### نزول وحی کے وفتت فرشتوں کاعمل

حضرت نواس بن سمعان رہائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافظ نے ارشاد فرمایا:

"اذا اراد الله ان يوفى بامره تكلم بالوحى فاذا تكلم بالوحى اخذت السموات رجفةً شديدةً خوفامن الله فاذا سمع بذلك اهل السموات صعقواو خروالله سجدافيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله من وَحْيِه بما ارادفينتهى به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء ساله اهلها ماذاقال ربنا ياجبريل فيقول جبريل قال الحق و هوالعلى الكبير فيقولون كلهم مثل ماقال جبريل وينتهى جبريل بالُوحي حيث امره الله من السمآء جبريل وينتهى جبريل بالُوحي حيث امره الله من السمآء والاد ض"

" جب الله تعالیٰ کمی کام کاارادہ فرماتا ہے تو وی نازل فرماتا ہے۔ جب بھی وی نازل ہوتی ہے تو الله تعالیٰ کے خوف کی وجہ ہے سب آسان شدت ہے جب آسانوں والے وی اتر نے کی بات سنتے ہیں تو ان کی چیخ نکل جاتی ہے اور الله تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوجاتے ہیں کہ شاید قیامت قائم ہونے کا حکم نہ دوے دیا گیا ہو۔ پس سب سے پہلے جو سراٹھاتے ہیں وہ حضرت جبرائیل ملیہ ہیں۔ الله تعالیٰ ان سے جو بات چاہتا ہے ارشاد فرما تا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وی لے کر فرشتوں کے پاس سوال کرتے ہیں قرضتے اس کے متعلق موال کرتے ہیں قرضی اسے جبرائیل علیہ السلام! ہمارے رب نے کیا حوال کرتے ہیں:" اے جبرائیل علیہ السلام! ہمارے رب نے کیا فرمایا؟"جبرائیل ملیہ جبرائیل علیہ السلام! ہمارے رب نے کیا فرمایا؟"جبرائیل ملیہ جبرائیل علیہ السلام! ہمارے رب نے کیا فرمایا؟"جبرائیل ملیہ جبان کا مالک ہے۔" یہ سب فرشتے بھی وہی موث سے کہتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل ملیہ وی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل ملیہ وی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل ملیہ وی کہتے ہیں۔ یہاں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم فرمایا ہوتا ہے۔" کہتے البوائ صدیث نمبر 208) (درمنثور طد نمبر 5) الاساء والصفات ضو نمبر 200) (درمنثور طد نمبر 5) (الاساء والصفات ضو نمبر 200) (درمنثور طد نمبر 5) الاساء والصفات ضو نمبر 200) (درمنثور طد نمبر 5) (الاساء والصفات ضو نمبر 200) (درمنثور طد نمبر 5) سفی نمبر 230) (درمنثور طد نمبر 5) الاساء والصفات ضو نمبر 200)



#### فرشتول كاوظيفه

حضرت صفوان بن سليم رحمة الله عليه فرمات بين:
 "كونى فرشته بهى زبين سے اس وفت تك نہيں اڑتا جب تك كه وه: "لاحول
ولاقو قالا بالله"نه يراه ليے۔"

### فرشتول کے کلام کی کیفیت

( كنزالعمال مديث نمبر 1954)

'' آسان والوں (فرشتوں) كاكلام''لاحول ولاقو ة الا بالله''ہے۔'

#### ملائكه كى نماز

حضرت سعید بن جبیر طافظ سے روایت ہے کہ نبی کریم مالی فیل نماز پڑھارہے
 حضرت سعید بن جبیر طانوق طافقین میں سے کسی آدمی کے پاس سے
 کشے۔ پس حضرت عمر فاروق طافظ منافقین میں سے کسی آدمی کے پاس سے
 گزرے تواہے فرمایا:
 گزرے تواہے فرمایا:

"ائے فلاں! نبی کریم مَثَاثِیَّام نماز پڑھارہے ہیں اور تو یہاں بیٹھا ہواہے؟" اس نے کہا:

"جاابنا کام کر۔!"

حضرت عمر فاروق طالتنزنے جواب دیا:

"میرا کام بهی (بس تبلیغ کرنا) ہے۔

پھر انہوں نے یہ واقعہ حضور نبی کریم مظافیا سے عرض کیا تو آپ مظافیا نے ارشاد

فرمایا:

''نونے اس قتل کیوں نہ کیا؟''

# فرشتوں کے حالات کے حا

حضرت عمر فاروق وٹاٹنۂ جلدی ہے اٹھے تا کہ اے قتل کریں مگر حضور نبی کریم مَثَاثِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

''اے عمر الوث آ! تیراغصہ قابل تعریف ہے اور تیری خوشنودی میرا تھم ہے۔ ساتوں آسانوں کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں ٔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی نماز کامحتاج نہیں ہے۔''

حضرت عمر فاروق وللنظ نے عرض کیا:

"اےاللہ کے نی ان کی نماز کیسی ہے؟"

آپ من النی ان کی بات کاجواب نہ دیا یہاں تک کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور من النیز سے عرض کیا:

" آپ میری طرف سے عراکو سلام کہیں اور یہ بتلادیں کہ پہلے آسان کے فرشتے قیامت تک حالت سجدہ میں ہیں اوروہ " سبحان ذی الملك والملكوت" کی تیج کرتے ہیں۔ دوسرے آسان کے فرشتے حالت قیام میں ہیں اوروہ "سبحان ذی العزة والجبروت" کی تیج بیان کرتے ہیں۔ تیسرے آسان والے بھی قیام میں ہیں اور وہ "سبحان الحی الذی لایموت" کی تیج پڑھتے ہیں۔"

(كنزالعمال مديث نمبر 35866) (متندرك عاكم طلانمبر 3 مفح نمبر 78)

وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" واسهم حتى تقوم المائكة رئيس المائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة مائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة مائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة مائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة مائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك" وان الله في سمائه المائلة والمائلة وكوعالا يرفعون وقوسهم حتى تقوم الساعة فاذا قامت

الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك"، فقال عمر: "ومايقولون يارسول الله !"قال: "اما اهل سماء الدنيا فيقولون: "سبحان ذى الملك والملكوت واما اهل السماء الثالثة فيقولون سبحان الحيى الذى لايموت ""

"آسان میں اللہ تعالیٰ کے پھوفر شے ایسے ہیں جو سرجھا کرخشوع کی حالت میں کھڑے ہیں جو اپنے سروں کو قیامت قائم ہوجائے تک نہیں اللہ اللہ کی جب قیامت قائم ہوگی تواپنے سراٹھا کر کہیں گے: "اے ہمارے پروردگار! ہم نے تیری اس طرح سے عبادت نہیں کی جس طرح سے عبادت کرنے کا حق تھا۔" دوسرے آسان میں بھی پچھ فرشتے ایسے ہیں جو سخدہ کی حالت میں پڑے ہیں۔ وہ اپنے سرقیامت قائم ہو جانے تک نہیں الٹھا میں گے۔ پس جب قیامت قائم ہوگی توبداپنے سراٹھا میں گے اور عرض کریں گے: "اے باری تعالیٰ! تیری ذات پاک ہے! ہم اس طرح عبادت نہ کرسکے جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا۔" تیسرے آسان میں بھی ایسے فرشتے ہیں جو حالت رکوع میں ہیں۔وہ بھی اپنے سرقیامت قائم ہوجانے تک نہیں اٹھا میں گے۔ پس جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اپنے سراٹھا میں گے۔ پس جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اپنے سراٹھا میں گے۔ اس طرح عبادت کرنے کا حق تھا۔"

(بيهي في شُعب الايمان)

حضرت عمر فاروق ولالتُؤُ نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول مَنْ لَیْکُمْ! وہ کیا پڑھتے ہیں؟ نبی کریم مَنْ لِیُکُمْ نے فرمایا:

" بہلے آسان والے "سبحان ذی الملك والملكوت" ووسرے آسان والے "سبحان ذی العزة والجبروت" اور تیسرے آسان والے

## فرشتوں کے حالات کے حا

"سبحان الحي الذي لايموت" يُرْحَة بيل\_

#### فرشتول كى تىبىجات كيابىن؟

حضرت لوط بن الى لوط رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

" بخصے یہ بات پینی ہے کہ پہلے آسان والوں کی تبیح "سبحان ربنا الاعلیٰ" دوسرے آسان والوں کی "سبحانه و تعالیٰ "تیسرے والوں کی "سبحانه و بحمده" چوشے والوں کی "سبحانه لاحول و لاقوة الا بالله"، پانچویں والوں کی "سبحانه یحیی الموتی و هوعلی کل شی عقدیر"، چھٹے آسان والوں کی "سبحان الملك القدوس" اور ساتویں والوں کی تبیح "سبحان الذی ملاالسموات السبع والارضین السبع والوں کی تبیح "سبحان الذی ملاالسموات السبع والارضین السبع عزة و و قارا" ہے۔

(ابواشخ "كتاب العظمة )

#### صف باندھے ہوئے ملائکہ کی تسبیحات

حضرت خالد بن معدان رحمة الله عليه فرمات بين :

"الله تعالى كے بھوفرشتے صف بستہ ہیں۔ پہلی صف والے بیا ہیں:

"سبحان الملك ذي الملك."

اس کے بعد والے کہتے ہیں:

"سبحان ذي العزة و الجبروت."

اس کے بعد والے کہتے ہیں:

"سبحان الذي يميت الخلائق ولايموت."

اوراس کے بعد والے کہتے ہیں:

"سبحان الحي الذي لايموت"

بیفرشتے صف بستہ ہی رہتے ہیں اور بعض فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اسپنے آسنے

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

سامنے مفیں بنائی ہوئی ہیں۔اللہ کے خوف سے ان کے جوڑ جوڑ کا نیتے ہیں ان میں سے کسی ان میں سے کسی ایک میں سے کسی ایک میں اپنے ساتھی کے چہرے کوئیس دیکھا اور نہ ہی قیامت تک اس کی طرف دیکھے گا۔

(ابوالشيخ "كتاب العظمة )

### ساتوں آسانوں کے ملائکہ کی صورتیں مگنتی اور فرائض

حضرت ابو بکربن عبداللہ بن ابی جم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْنِ مِنْ نے فرمایا:

''خلق الله السماء الدنيا فهعلها سقفامحفوظا وجعل فيها حرسا شديد او شهباسا كنها من المالائكة اولى اجنحةٍ مثنى وثلاث ورباع في صورة القبر مثل عددالنجوم لايفترون من التسبيح و التهليل والتكبير واماالسماء الثانية فساكنها عددالقطرفي صورة العقبان لايسامُون ولا يفترون ولاينامون منها ينشق السحاب حتى يخرج من تحت الخافقين فينتشر في جوالسماء معه ملائكة يصرفونه حيث امروابدء اصواتهم التسبيح ولتسبيحهم تخويف وامًا السماء الثالثة فساكنها عددالرمل في صورة الناس، ملائكة ً يجارون الى الله الليل والنهار، واماالسماء الرابعة فساكنها عدداوراق الشجر صافون مناكبهم في صورة الحورالعين من بين راكع وساجد تبرق سبحات وجوههم مابين السموات السبع والارض السابعة واما السماء الخامسة فان عددهايضعف على سَائِرِ الْحُلَق في صورة النسر منهم الكرام البررة والعلماء . السفرة واماالسماء السادسة فحزب الله الغالب وجنده الاعظم في صورة الخيل المسومة واماالسماء السابعة ففيها الملائكة

المقربون والذين يرفعون الاعمال في بطون الصحف ويحفظون الخيرات، فوقها حملة العرش الكروبيون-"

'' الله تعالیٰ نے آسانِ دنیا کو پیدا فرمایا تواسے محفوظ حصیت بنادیا اور اس میں حفاظت کے لیے طافتور محافظ اور شہاہیے رکھ دیئے۔اس کے باشندگان دودو تین تین اور جار جار پرول والے بیل کی شکل کے فرشتے ہیں جن کی تعداد ستاروں کے برابر ہے جو تبیج کلمہ طیبہ اور تکبیر کسی وقت بھی ترک نہیں كرتے۔ دوسرے آسان كے رہنے والے فرشتے بارش كے قطرات كے برابر عقاب کی شکل میں ہیں۔ نہ تو وہ تبیج پڑھتے ہوئے اکتاتے ہیں نہ اس میں وقفہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ سوتے ہیں۔اسی دوسرے آسمان سے بادل ظاہر ہوتے ہیں جوآسان کے کناروں کے نیچے سے نکل کر نیلے آسان کی فضامیں منتشر ہوجاتے ہیں۔ان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں جوان کو وہاں لے كر جاتے ہيں جہاں پر لے جانے كاتھم ديا ہوتا ہے۔ان كى ابتدائى آواز تہيج ہوتی ہے جو ان بادلوں کے لیے و حملی بھی ہوتی ہے۔ تیسرے آسان کے رہنے والے فرشتے ریت کے ذرات کے برابر انسانوں کی صورت کے ہیں جواللہ تعالیٰ ہے دن رات پناہ طلب کرتے رہتے ہیں۔ چوہتھ آسان کے رہنے والے فرشتے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں جنہوں نے اسینے كند هے ایك دوسرے سے ملائے ہوئے ہیں۔ ان كی شكل وصورت حور عین کی طرح ہے بعض تو رکوع کی حالت میں ہیں اور بعض سجدہ کی حالت میں ہیں۔ ان کے منہ کی شبیحات سے ساتوں آسان اور ساتوں زمینوں کے درمیان نورانیت جمکتی ہے۔ یانچویں اسمان کے رہنے والے فرشتے تمام مخلوق سے دو گئے ہیں۔ ان کی شکل گدھ کی ہے جو پرندوں کا باوشاہ کہلاتا ہے۔ان میں سے پچھ بڑے درجہ کے ہیں اور بعض احکام واعمال لکھنے والے

ہیں۔ چھے آسان میں رہنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی غالب رہنے والی جماعت اوراس کاوہ لشکر اعظم ہے جونشان زدہ گھوڑوں کی شکل میں ہیں۔ ساتویں آسان کے فرشتے مقرب فرشتے ہیں۔ ان میں وہ فرشتے بھی ہیں جواعمال کو صحیفوں کے درمیان میں رکھ کر اوپر کو پہنچاتے اور اچھے کاموں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے اوپر عرش الہی کواٹھانے والے فرشتے ہیں جن کو کر ویوں کہا جاتا ہے۔''

(ابواشيخ "كتاب العظمة )

### فرشتوں کا جج:

حضرت محمد بن كعب قرظی رحمة الله عليه فرماتے ہیں كه حضرت آدم عليه السلام نے جج كيا تو ان سے فرشتوں نے ملاقات كی اور عرض كرنے لگے:

دائے آدم! آپ كا حج قبول ہو چكا ہے۔ ہم نے آپ سے دو ہزارسال قبل حج بیت اللہ كیا تھا۔'(كتاب الام ازامام شافع))

## تنهاء نمازی کی اذان اوراس کی معیت میں فرشتوں کی نماز

#### حضرت سلمان فارسی طافعۂ فرماتے ہیں:

''اگرکوئی آدمی کسی علاقے میں اکیلا ہواور نماز پڑھنے کے لیے اقامت کے تو وو فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر اس نے اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی تو اس کے پیچھے استے زیادہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں جن کی صفول کے کنار نظر نہیں آتے۔ بیاس کے رکوع کرتے وقت رکوع کرتے میں اس کے کنار نظر نہیں آتے۔ بیاس کے رکوع کرتے وقت رکوع کرتے ہیں اور اس کی دعا کے وقت آمین کہتے ہیں۔''

فرشتوں کے طالات کے طا

اگراس نے اذان بھی دی اور تکبیر بھی کہی تو اس کے پیچھے پہاڑوں کی تعداد کے برار شنے نماز پڑھتے ہیں۔'' برابر فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔''

#### ملائكيه اورمسجير كاا گلاحصيه

حضرت حابس بن سعد رٹائٹؤ مسجد نبوگ میں سحری کے وفت تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا جومسجد کے صُفہ (سابید دار چبوترہ) میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرمایا: '' فرشتے سحری کے وفت مسجد کے اسکلے حصہ میں نماز پڑھتے ہیں۔'' (مندامام احمہ)

### نماز فجرنمازِ ملائکہ ہے

صحرت عبداللہ ابن مسعود رہا تھ فیرکی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاے تو کھھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے قبلہ کی طرف اپنی پشت کی ہوئی ہے تو فر مایا:
'' فرشتوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔! فرشتوں کے اور ان کی نماز کے درمیان پردہ نہ بنو کیونکہ فجر کی بیددور کعتیں فرشتوں کی نماز ہے۔''
درمیان پردہ نہ بنو کیونکہ فجر کی بیددور کعتیں فرشتوں کی نماز ہے۔''
(سنن سعید بن منصور، مصنف ابن ابی شیبہ)

 حضرت ابراہیم نخعی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:
 '' فجر کی (فرض) دور کعتوں کے بعد قبلہ کی طرف ٹیک لگانے کو اسلاف ناپہند '' رقے تھے۔''

## فرشنول كإافضل ترين عمل

حضرت ابوسعید خدری رفائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَائِرُ الله مُلَاقَرُ الله علاق و الصلاق و الله تعالی لم یفوض شیئا افضل من التوحید والصلاق و لو کان شی ء افضل منه لافترضه علی ملائکته منهم راکع ومنهم ساجد "
ساجد "
الله تعالی نے توحید اور نماز سے برس کرکوئی چیز فرض نہیں فرمائی۔ آگرکوئی

وشتوں کے حالات کے حال

چیز اس نماز سے افضل ہوتی تو اللہ تعالیٰ اُسے اینے فرشتوں پرضرور فرض فرما تا۔ فرشتوں میں سے کوئی تو رکوع میں ہے اور کوئی سجدہ میں۔' (کنزالعمال جلدنمبر 7'حدیث نمبر 19038) (جمع الجوامع' حدیث نمبر 4968)

#### نمازی کے نشانات سجدہ اور فرشتے:

حضرت عبيد بن عميررهمة الله عليه فرمات بين:

'' جب تک سجدہ کا نشان نمازی کے چہرے پر باقی رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی وعا کرتے رہتے ہیں۔''

(السنن الكبرى ازامام بيمل)

### تهجد كى نماز اور فرشتے

حضرت سیار بن سلامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہا تھا ہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہا تھا ہو ہم اجرین کا ایک آ دمی گر گیا جبکہ وہ رات کو تہجد کی نماز ادا کررہے تھے جس میں آپ سورة فاتحہ پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ بچھ نہیں پڑھتے تھے۔ تکبیر بھی کہتے تھے 'تنبیج بھی کہتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو گرنے والے آ دمی نے اپنی بات حضرت عمر فاروق رہا تھا نے فرمایا:

"کیا تہجد کی نماز فرشتوں کی نماز نہیں ہے؟ توجب بیفرشتوں کی نماز ہے تو ان کی طرح بور سے سکون اور توجہ سے نماز پڑھنی جا ہے۔ بیں بھی اس پڑمل کررہا تھا اس کیے تمہارے گرنے کا مجھے علم تک نہ ہوا۔"

(فضائل قرآن ازامام ابوعبيد)

### فرشتول كاتلاوت قرآن مجيدسننا:

صرت على المرتضى طئ المؤلفة فرمات بين:

"تم مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تواس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جواس کی آواز کوسنتا اور اس کے قریب ہوتا ہے

# فرشتوں کے حالات کے حا

یہاں تک کہ وہ اس کی تلاوت سننے کی زبردست خواہش کی وجہ سے اپنا منہ اس کے منہ پررکھ دیتا ہے۔

(سنن سعيد بن منصور)

''تم میں سے جب کوئی رات کو تہجد کی نماز پڑھے تو اسے جاہیے کہ مسواک کرنے کیونکہ تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں تلاوت کرتا ہے تو ایک فرشتہ اپنا منداس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ پس کوئی شے بھی اس کے منہ سے نہیں نکلتی مگر فرشتے کے منہ میں واخل ہوتی ہے۔''

(جمع الجوامع' حديث نمبر 2293) (الجامع الصغيرُ حديث نمبر 780) (مندامام احمرُ جلد نمبر 2' صفحہ نمبر 232)

حضرت عبدالله بن جعفر رئات است روايت سه كدر سول الله سَاليَّم في ارشاد فرمايا:
 اذاقام احدكم الى الصلاة فليغسل يده من الغمر فانه ليس شيء
 اشد على الملك من ريح الغمر ماقام عبدالى صلاة قط الا التقم
 فاه ملك و لا ينحرج من فيه اية الافي في الملك."

"" تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتو (اگراس کے ہاتھ اور منہ میں کھانے وغیرہ کی چکنا ہے ہوتو) ہاتھ سے چکنا ہٹ دھو لے کیونکہ نماز کے فرشتہ کے لیے گوشت وغیرہ کی چکنا ہٹ سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہے۔ جب بھی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے ہالکل قریب ہوجاتا ہے کوئی آیت بھی اس کے منہ سے نہیں نکلتی مگر سیدھی فرشتہ ہے منہ میں جاتی ہے۔"

### كهر بون زبانون والافرشنه:

حضرت امام حسن بصرى رحمة الله عليه فرمات بين:

" مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آسان میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے ایک لاکھ سر ہیں ہر سر میں ایک لاکھ منہ ہیں ہر منہ میں ایک لاکھ زبانیں ہیں اور وہ ہر زبان سے ایک الگ لغت میں اللہ تعالیٰ کی تنبیح کہتا ہے۔اس فرشتہ نے اللہ تعالیٰ سے یو چھا:

''اے اللہ! کیا تونے کوئی الیی مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے جو مجھ سے زیادہ تیری تنبیح کہتی ہو۔؟''

رب متارک وتعالی نے ارشاد فرمایا:

" ہاں! زمین میں میرا ایک بندہ ہے جوتیج کہنے کے لحاظ سے تم سے آگے ہے۔''

فرشتے نے درخواست کی:

''اے پروردگار! کیا مجھے اجازت عنایت ہوگی کہ میں اس کے پاس حاضری دوں؟''

الله تعالى نے قرمایا:

''اجازت ہے۔''

وه فرشته السبحة به المسبحون مندقط الى الابد اضعافا مضاعفة ابداسرمداالى يوم القيامة والحمد للهعدد ماحمده الحامدون مندقط الى الاالله عدد الحامدون مندقط الى الابد اضعافا مضاعفة ابداسرمداالى يوم القيامة والحمد للهعدد ماحمده الحامدون مندقط الى الابد اضعافا كذلك والله الاالله عدد ماهلله المهللون مندقط الى الابدكذلك والله اكبرعددماكبره المكبرون منذقط الى الابدكذلك ولاقوة ال ابالله عدد

مامجده المجدون منذقط الى الابدكذلك()"

"میں اتنی تعداد میں ' سیحان اللہ' پڑھتا ہوں جتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ کی تبیج

کہنے والوں نے پڑھا ازل سے ابدتک بلکہ میں دگنا دردگنا پڑھتا ہوں جہیشہ

ہمیشہ کے لیے جتناوہ پڑھیں قیامت تک۔ میں '' المحدللہ' پڑھتا ہوں جتنی

مقدار میں اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والوں نے پڑھا ہے شروع سے ای

طرح ہمیشہ تک دگنا دردگنا۔ میں ' لا الہ الا اللہ' پڑھتا ہوں اتنی تعداد میں جتنا

اس کی تہلیل کہنے والوں نے شروع سے ہمیشہ تک پڑھا ہے، اس طرح

قیامت تک جتناوہ پڑھیں گے اتنا پڑھتا ہوں۔ میں اللہ اکبر بھی اتنی تعداد میں

پڑھتا ہوں جتنی مقدار میں اس کی بڑائی بیان کرنے والوں نے پڑھا ہے،

شروع سے ہمیشہ تک اورای طرح دگنا دردگنا قیامت تک۔ میں' لاحول

ولاقوۃ الا باللہ' کہتا ہوں اتنی مقدار میں جتنی میں اس کی بزرگی بیان کرنے

والوں نے کہا' شروع سے ہمیشہ تک اس طرح دگنا دردگنا قیامت تک۔''

والوں نے کہا' شروع سے ہمیشہ تک اس طرح دگنا دردگنا قیامت تک۔''

#### رحمت کے فرشتے کہاں نہیں آتے

 ام المومنین حضرت عائشہ بڑا گھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیا نے ارشاد فرمایا:

''جہاں تصاویر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوئے۔'' (موار دانظمان ٔ حدیث نمبر 1486) (کنز العمال ٔ حدیث نمبر 41566)

صرت على الرئضى النائز عند روايت بكرسول الله الله الله المنظم المرتضى النائز على الرشادفر مايا: "الملائكة لاتدخل بيتافيه ولا صُورٌة."

"رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔"

(برجع الجوامع وريث نمبر 5925) (مندامام احد بن عنبل جلد نمبر 4 اصفحه نمبر 30) (سنن داري جلد

نمبر2 'صغی نمبر 284) (سنن ابن ماجهٔ حدیث نمبر 3650) (طبرانی کبیر ٔ جلد نمبر 8 'صفحه نمبر 344)

"أن الملائكة لاتصحب رفقة فيها جرس"

'' فرشتے ان رفقاء کے پاس نہیں رہتے جن کے پاس گھنٹی ہو۔''

(مندامام احمرُ جلد نمبر2 'صفحه نمبر476) (مصنف عبدالرزاقُ حدیث نمبر 196698) (سنن الی داوُ دُباب نمبر 51 'حدیث نمبر 2554) (این السمام 'حدیث 2113) (اسنن التر مذی ٔ حدیث نمبر 1703) (ابن خزیمهٔ حدیث نمبر 2553) (جمع الجوامع 'حدیث نمبر 5927) (الترغیب والتر هیب ٔ جلدنمبر4 'صفحه نمبر75) (المطالب العالیهٔ حدیث نمبر 2683)

﴿ حضرت الوہريره وَ اللّٰهُ عَدوايت ہے كه رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللهِ الله عَنْ اللهِ الله الله عَنْ اللهُ الله

(ابوداؤذ كتاب الجهاذباب نمبر 50 مديث نمبر 2555) (ترغيب وتربيب جلد نمبر 4 صفحه نمبر 4 7) (سنن دارئ جلد نمبر 2 8 9) (شرح النه جلد نمبر 1 0 فحه نمبر 5 9) (رياض دارئ جلد نمبر 5 1) (اسنن دارئ جلد نمبر 5 1) (اسنن التر ندئ مديث نمبر 6 1) (اسنن التر ندئ مديث نمبر 103) (اسنن التر ندئ مديث نمبر 103) (اسنن التر ندئ مديث نمبر 103)

ام المونین سیدہ عائشہ فی اللہ فی ہیں کہ رسول اللہ ما اللہ ما اللہ فی ارشاد فر مایا:
"لا تدخل الملائكة بیتا فیہ جوس و لا تصحب ركبا فیہ جوس"
"در حمت كے فرشتے اس گھر میں بھى داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹى ہواور نہ
اس جماعت كے ساتھ جاتے ہیں جن كے ياس گھنٹى ہوتى ہے۔"

مخفق علاء اورمحدثین کے نز دیک بیر رادی لوط بن عبدالعزی کی بجائے حوط بن عبدالعزی ہیں جیسا کہ امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں اور ابن اسکن نے بھی روایت کیا ہے۔ جبکہ امام ابوحاتم کا قول ہے کہ حضرت حوط کا صحالی ہونا کل نظر ہے، ان کی تحقیق کے مطابق انہیں صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ (مترجم)

(ان نذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ انسان کے گھر میں اور اس کے ساتھ سفر وغیرہ میں تصاویر نہیں ہونی چاہئیں اور نہ کتا اور نہ گفاور نہ گفای ۔ ہمارے آج کے زمانہ کے اعتبار سے گھر کا ٹی وی وی می آڑ ڈش انٹینا 'کیمروں کی فلمیں 'کتے اور باہے سب شامل ہیں لیعنی اگر کسی گھر میں ریڈ یو ٹیپ ریکارڈ روغیرہ سے کوئی گانے بجانے کی آواز آئے گی تو اس گھر میں بھی اللہ کی رحمت کے فرضتے واخل نہیں ہوتے (بلکہ شیاطین اور موذی کا فوات جنات وغیرہ ایسے گھروں میں اپنا بسیرا کر لیتے ہیں) جولوگ اپنے گھروں میں رحمت کے فرضتوں کا آنا جانا بیند کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں فدکورہ موانع موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں سے فدکورہ اشیاء نکال باہر کریں۔)

الله ابن عمر والله ابن عمر والنفظ فرمات بين:

" اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں بیبیٹاب رکھا ہو۔"

(سنن سعيد بن منصور) (مصنف ابن الي شيبه)

حضرت عبرالله بن يزيد طلط في البيت بي كرسول الله مَنْ النَّمْ النَّمُ النَّم

(جمع الزوائد طلد نمبر 1 'صفحہ نمبر 204) (الترغیب والتر ہیب طله نمبر 1 'صفحہ نمبر 136)
" رات کے وفت کسی چیز میں بییٹاب جمع کرکے گھر (رہائش کے کمرے)
میں نہ رکھا جائے کیونکہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس
میں بییٹاب جمع کرکے رکھا گیا ہو۔"

حضرت سوید بن غفله المانی فرماتے ہیں:
دو جس گھر میں ڈھولکی (ڈفلی) ہواس میں فرشنے داخل نہیں ہوتے۔'
رمصنف ابن الی شیبہ)

صفرت قاضی شری رحمة الله علیه فرماتے ہیں:
 مویت اس محمر میں داخل نہیں ہوتے جس میں دف ہو۔"
 فریشتے اس محمر میں داخل نہیں ہوتے جس میں دف ہو۔"

حضرت ابن عباس و المناه المنظم المراه المراه م المنظم المراه المنظم المراه المنظم المراه المنظم المنظم

" جنبی اورخوشبو بیں لتھڑے ہوئے جب تک عسل نہ کرلیں تب تک فرشتے ان کے یاس نہیں آتے۔''

(جمع الجوامع' حدیث نمبر 5 9 24) (مجمع الزوائد' جلد نمبر 1 'صفحه نمبر 2 7 5) (طبرانی کبیر' جلد نمبر11 'صفحهٔمبر36)

''رحمت کے فرشنے کا فرکے جنازہ میں زعفران کی خوشبو میں کتھڑے ہوئے اور جنبی (جس پڑسل لازم ہو) کے پاس نہیں آتے ہیں۔''

(جنّ الجوامع طديث نمبر 5931) (جامع صغيرُ حديث نمبر 2128) (كنزالعمال حديث نمبر 63) (كنزالعمال حديث نمبر 63) (جامع كبيرُ جلدنمبر 320) (سنن ابي داؤدُ واودُ أَجامع كبيرُ جلدنمبر 320) (سنن ابي داؤدُ البير الرّجل) (مصنف عبدالرزاق حديث نمبر 1087)

حضرت عبدالله بن الى اوفى ولا تشروى ہے كه نبى كريم مثل الله ارشاد فرمايا:

 "ان الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم"

 "رحمت ك فرشة اس قوم برنازل نبيس ہوتے جس ميس كوئى قطع رحى كرنے والا ہو۔"

 والا ہو۔"

(جمع الجوامع طديث نمبر 5926) (مُكزالعمال حديث نمبر 69740) (ترغيب وترهيب ُجلد نمبر3 'صفح نمبر 345) (مجمع الزوائد ُجلد نُمبر8 'صفحه نمبر 151)

المعربة على المرتضى والتونو مات بين كررسول الله مَا يَنْ الرشاد فرمايا:

"لاتد حل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب." "ال گھر مين فرشتے داخل نہيں ہوتے جس مين تصوير' كتايا جنبي ہو۔'

(مواردالظمان عديث نمبر 1484) (سنن الي داؤ دُحديث نمبر 227 ' كمّاب الطبارة ' جلد 1 ' صفحه نمبر 154) (مشكوة المصابيح' حديث نمبر 4489) (ابن الي شيبهٔ جلدنمبر 5 'صفحه نمبر 410)

ا حضرت عبدالله ابن عمر النظام عندوايت بكرسول الله من الله عن ارشادفر مايا: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل-"

'' فرشتے رفقاء کی اس جماعت کے ساتھ بھی نہیں رہنے جس میں سنگھنگرویا جھانجریا ہوں۔''

(نسائی به کتاب الزینت ٔ باب نمبرا۵) (ترغیب وتر ہیب ٔ جلدنمبر۴ صفحه نمبر۷۷)

العرب العربية والمنظرة المنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة المنظرة المنظر

''فرشتے اس جماعت کے ساتھ بھی نہیں رہتے جس میں چیتے کی کھال ہو۔'' (ابوداؤ ڈکتاب اللباس باب نمبر ۳۳ مدیث نمبر ۳۱۳) (مشکوۃ المصابح' حدیث نمبر ۱۹۲۴) (ترغیب وتر ہیب' جلد نمبر ۴ صفحہ نمبر ۴۷ کنزالعمال حدیث نمبر ۵۲۵) (الحاوی للفتاوی' جلد نمبر ۱۵۲۵) نمبر ۳۷) (مجمع الزوائد' جلد نمبر ۵ صفحہ نمبر ۴۷)

### دسترخوان اورفرشتوں کی دعا

ام المونين سيده عائشه بَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ أَلْمُ مُنْ الله مَنْ الله م

''جب تک تم میں ہے کسی کا دسترخوال سامنے رکھا رہتا ہے تو فرشنے اس کے ایمسلسل دعائے رحمت و برکت کرتے دہتے ہیں۔'' لیے سلسل دعائے رحمت و برکت کرتے دہتے ہیں۔'' (جمع الجوامع' حدیث نمبر ۱۹۲۱) (جامع صغیر'حدیث نمبر ۲۱۲۸) (جمع الزوائد' جلد نمبر ۵۹۲۱)

# فرشتوں کے حالات کے حا

## بدبوسے فرشتوں کواذیت پہنچی ہے

''جس نے تھوم' پیاز اور گیند نے سے پچھ کھایا تو وہ ہماری مسجد کے ہر گز قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے بھی اس شے کی بوسے اذبیت پاتے ہیں جس سے انسان کواذبیت ہوتی ہے۔''

(فقح البارئ جلد نمبره صفحه نمبره ۵۷۵) (ترندئ حدیث نمبر ۱۸۰۷) (سنن نسائی کتاب المساجه باب نمبر ۱۷) (سنن بیبقی جلد نمبر ۳۰ عدیث نمبر ۷۷ ـ ۷۷) (طبرانی صغیر جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۳۵) (کنزالعمال حدیث نمبر ۱۹۰۷ ۳۰ ۳۲ ۳۰۹) (آلاآیی المصنوعهٔ جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۱۳۱۱) (تغلیق التعلیق صفحه نمبر ۳۵۰) (الترخیب الترجیب جلد نمبر ۱ سفحه نمبر ۳۲۰) (۱ بان خزیمهٔ حدیث نمبر ۱۲۲۵) (تاریخ کبیر بخاری جلد نمبر ۴۰۰)

(گیند ناایک ایی ترکاری ہے جو پیاز لینی تھوم کے مشابہ ہوتی ہے ان تینوں چیزوں کے کھانے سے انسان کے منہ میں بد بوپیدا ہوجاتی ہے تو جب کوئی آ دمی ان میں سے کچھ کھا کر بغیر منہ کی صفائی کیے مجد میں آتا ہے تو اس سے مساجد اور عبادات وغیرہ سے متعلق فرشتوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی سی عبادت شروع کرنے یا مجد کو جائے ہوئے ان اشیاء کے کھانے کے بعد اچھی طرح سے کلی کرلی جائے یا مسواک کرلی جائے۔)

## <u> فرشتوں کوخوشبو پیند ہے</u>

حضرت عطاء ابن الى رباح رحمة الله عليه فرمات بين:

'' حضرت سلمان فاری بڑا تھ کے پاس کستوری آئی توانہوں نے اس کو اپنی اہلیہ مخترمہ کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا۔ جب آپ کی وفات کاوفت

قريب ہوا تو پوچھا:

''وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تمہارے پاس رکھی تھی؟''

آپ کی اہلیہ نے کہا:

'' ''بیہ ہے۔''

حضرت سلمان فارسی طافظ نے فرمایا:

'' اس کو پانی میں گھول دے اور میرے بستر کے اردگرد چھٹرک دے کیونکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی الیم مخلوق آنے والی ہے جونہ تو کھاتے ہیں نہ پہلتے ہیں بس خوشبوسو نگھتے ہیں۔'(مصنف سعید بن منصور)

''سبحان ربی''اللہ کے نزدیک فرشتوں کا بیندیدہ اور منتخب کلمہ ہے

حضرت ابوذرغفاری را النظر ماتے ہیں کہرسول الله مَنْ فَيْمُ نے ارشاوفر مایا:

"احب الكلام الى الله تعالى مااصطفاه الله الملائكة: سبحان ربى

وبحمده سبحان ربی وبحمده سبحان ربی وبحمده۔''

الله تعالیٰ کوید کلام براپیندہ جواس نے فرشنوں کوبطور وظیفہ عطافر مایا ہے:
"میرارب پاک ہے اور اس کیلئے ساری خوبیاں ہیں۔میرارب پاک ہے اور اس کیلئے ساری خوبیاں ہیں۔میرارب پاک ہے اور اس کیلئے ساری خوبیاں ہیں۔ میرارب پاک ہے اور اس کی کے لیے ساری خوبیاں ہیں۔ "
لیے ساری خوبیاں ہیں۔میرارب پاک ہے اور اس کی کے لیے ساری خوبیاں ہیں۔ "
(جمع الجوامع مدیث نمبر ۱۲) (کنز العمال مدیث نمبر ۲۰۱۰) (فتح الباری جلد نمبر ۱۱) صفح نمبر ۱۰۹)

الثدنعالى كافخر

ابوصبيب القاضى رحمة الله عليه فرمات بين:

'' اللّٰدتعالی فرشنوں کے سامنے نوجوان عبادت گزاروں پر فخر فرما تا ہے۔'' (کتاب الزہد'ازامام احمد بن صنبل)

كاتبين درود

صفرت ابو ہریرہ رٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی کریم مَالِیّا نے ارشاوفر مایا:

"اذاكان يوم الخميس بعث الله ملائكة معهم صحف من فضة واقلام من ذهب يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة اكثر الناس صلاة على النبيّ."

ٔ ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۲۱۷)

'' جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجا ہے جن کے پاس چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ یہ جمعرات کے دن اور شب جمعہ میں نبی (حضرت محمد مُلَائِيْم) پر سب سے زیادہ درود پیش کرنے والے حضرات کے نام درج کرتے ہیں۔''

حضرت واثله بن اسقع طالفيظ فرماتے ہیں:

''فرشتے تمہارے اس دشق شہر کو جمعہ کی رات کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پس جب صبح پھوٹی ہے توبیا ہے اپنے چھوٹے حجنڈوں اور برڑے جھنڈوں کے ساتھ دشق کے مختلف دروازوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ بیستر افراد ہوتے ہیں۔ (پھربیآ سان کی طرف) چڑھ جاتے ہیں۔اور بیدعا کرتے جاتے ہیں:

"اللهم اشف مريضهم ورد عليهم\_"

"اے اللہ! ان کے بیاروں کو شفا عطا فرما اور ان کے گھروں سے باہر گئے ہوئے لوگوں کو واپس لوٹا دے۔" (ابن عساکر)

ص حضرت جعفر بن محمد میشد فرماتے ہیں:

"جب جعرات كوعصر كاوقت ہوتا ہے تواللہ تعالی فرشتوں كوآسان سے زمین كی طرف بھی جات كے ساتھ جاندی كے اوراق اورسونے كے قلم ہوتے ہیں اوروہ اس رات اور جعہ كے دن میں پڑھا جانے والا درود شریف لکھتے ہیں۔ "(شعب الا بمان بہتی)

الجمعة بايديهم اقلام من ذهب ودوى من فضة وقراطيس من نور لايكتبون الاالصلاة على النبي المُنْ المُنْهِمُ الله

''اللّٰد تعالیٰ کے بیکھ فرشتے ایسے ہیں جو نورسے پیدا کئے گئے ہیں اور شب جمعہ اور جمعہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں اثر تے۔ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم' چاندی کی دوات اور نور کے کاغذات ہوتے ہیں جو صرف اور صرف شب جمعہ اور روز جمعہ میں پڑھا جانے والا ورود شریف ککھتے ہیں۔ (جمع الجوامع' حدیث نمبر ۲۹۷۱) ( کنزالعمال' حدیث نمبر ۲۲۳۸) (مندالفردوس' حدیث نمبر ۲۸۸۸)

## فرشتوں کا سیدنا آ دم عَلِیْلِا کو قبولیت جج کی اطلاع دینا

حضرت محمد بن كعب رحمة الله عليه فرمات بين:

''جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت الله شریف کا طواف کیا تو فرشتوں نے کہا ''اے آدم! آپ کا جج قبول ہو چکا۔ ہم نے اس گھر کا طواف آپ سے دو ہزارسال قبل کیا تھا۔''

(ابوالشيخ "كتاب العظمة ) (كتاب الام ازامام شاقعي )

### ستر ہزارفرشتوں کا استغفار کی دعا کرنا

حضرت ابوسعيد خدري طالفظ فرمات بين:

"جوآدى نمازك ليے جلے اور بيدعاما ككے:

"اللهم انى اسئلك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا لم اخرجه اشراو لابطراو لارياء ولا سمعة خرجته ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك اسالك ان تنقذنى من النار وان تغفرلى ذنوبى انه لايغفر الذنوب الاانت."

"اے اللہ! میں تجھ سے سائلین کے حق کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اور اسین اس ملئے کے حق کے دسیلہ سے سوال کرتا ہوں غرور این اس ملئے کے حق کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں۔ میں نہیں چلا ہوں غرور

میں اترا کر دکھلاوے اور شہرت کے لیے بلکہ تیری خوشنوری کی تلاش میں اور تیری ناراضی سے بیخے کی غرض سے نکلا ہوں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے دوز خ سے بیچا اور میری خطا کیں معاف فرما کیونکہ تیرے سوا خطاوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔''

تواللہ تعالیٰ اس کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا سلام نہیں پھیر لیتااور اس آ دمی کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے ایکنغفار کرتے ہیں۔''

(سنن ابن ماجهٔ حدیث نمبر ۷۷۸) (مندامام احز جلد نمبر۳ صفحه نمبر۲) (کنزالعمال حدیث نمبر ۲۹۷۷)

## شياطين سيحفاظت

حضرت كعب رحمة الله عليه فرمات بين:

"جب کوئی مردایے گھر سے نکلتا ہے تو شیاطین اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ پس جب وہ "بسم اللہ" کہد لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں " تو نے درست کیا" اور جب " تو کلت علی اللہ" کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: " تو نے اپ آپ کو شیاطین سے بچالیا" اور جب " لاحول ولاقوۃ الاباللہ" کہتا ہے تو فرشتے کہتے شیاطین سے بچالیا" اور جب " لاحول ولاقوۃ الاباللہ" کہتا ہے تو فرشتے کہتے ۔ "تو شیاطین کے شرسے پوری طرح سے محفوظ ہوگیا" تواس وقت شیاطین ایک دوسرے سے کہتے ہیں: " تمہارااس پرکوئی بس نہیں چلے گا۔ یہ تو کھایت کیا گیا گیا ہمایت دیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا ہے۔ "

(مِكَارِم اخلاق للحِرِ الْطَى )

حضرت عون بن عبدالله بن عنبه رحمة الله عليه عدم وى هم كه رسول الله مَنْ الله عنه عنه الله عنه الل

"اذا خرج الرجل من بيته اوارادسفرًا فقال بسم الله حسبي الله

تو كلت على الله قال الملك كفيت وهديت ووقيت."

"جب كوئى آدمى اپنے گھرے نكلتا ہے ياكسى سفر كا اراده كرتا ہے اور "بسم الله
حسى الله تو كلت على الله " پڑھ ليتا ہے تو ايك فرشته كہتا ہے:" تو كفايت كيا
گيا مدايت ديا گيا اور آفات ہے محفوظ كرديا گيا۔"

(جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۱۲۵۶) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۱۷۵۳۱) (حلیه ابونعیم ٔ جلد نمبر ک<sup>اصف</sup>ه نمبره۱۲۵)

(۳) حضرت ابو ہریرہ رفائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ تکافی نے ارشاد فرمایا:
(۱/۱۵ الحرج الرجل من باب بیته او من باب دارہ کان معه ملکان موکلان به فاذاقال بسم الله قال: هدیت و اذاقال لاحول و لاقو ة الا بالله قالا: وقیت و اذاقال تو کلت علی الله قالا: کفیت فتلقاہ قریناہ فیقو لان ماتریدان من رجل قدهدی و کفی و وقی۔"
قریناہ فیقو لان ماتریدان من رجل قدهدی و کفی و وقی۔"
''جب کوئی مردایئے کمرہ کے دروازہ سے یاایئے گرے دروازہ سے نظاہ تو کان کی ساتھ دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ جب وہ''بہم اللہ'' کہنا ہے تو یہ دونوں کہتے ہیں:''تو ہدایت دیا گیا'' اور جب وہ''لاحول و لاقوۃ الاباللہ'' کہنا ہے تو یہ شرارتوں سے بچادیا گیا'' اور جب وہ کہنا ہے:''تو کلت علی اللہ'' تو یہ دونوں شرارتوں سے بچادیا گیا'' اور جب وہ کہنا ہے:''تو کلت علی اللہ'' تو یہ دونوں کہتے ہیں:''تو این خارے میں کفایت کردیا گیا۔''
کہتے ہیں:''تو اپنے دشمنوں اور آ فات کے بارے میں کفایت کردیا گیا۔''
(سرمین این باج مدیث نمر ۱۳۸۹) (سنن این باج مدیث نمر ۱۳۸۹)

#### فرشتول کے موافق آمین

فرشتوں کے حالات کی دیا ہے کہ کا میں می

عضرت عكرمدرهمة الله عليه فرمات بين:

''زمین میں رہنے والوں کی صفیں آسان میں رہنے والوں کی صفوں کی طرح بیں۔ جب زمین کی آمین آسان کی آمین کے موافق ہوجائے تو اس آمین کہنے والے کی مغفرت کردی جاتی ہے۔' (مصنف عبدالرزاق)

حضرت عكرمه رحمة الله عليه فرمات بين:

"جب جماعت کھڑی ہوتی ہے زمین والے آسان والوں کی صفوں کی طرح صفیل بنالیت ہیں اور زمین کا امام "ولا الصالین" کہنا ہے تو فرشتے "اسین" کہنا ہے تو فرشتے "امین" کہتے ہیں توجب زمین والوں کی آمین آسان والوں کی آمین کے موافق ہوجاتی ہونے موافق ہوجاتی ہونے والوں) کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔" (مصف عبدالرزاق)

فرشتول كا" ربنالك الحمد" كهنا

حضرت ابوہریرہ دلائٹۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

"اذاقال الامام سمع الله لمن حمده فقولوااللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه "

"جب امام سمع الله لمن حمده "كہتا ہے تو تم" اللهم ربنا لك الحمد"كها كرو۔ پس جس كى بات فرشتوں كے قول كے موافق ہوجائے تو اس كے سابقه گناه معاف كرديئے جاتے ہیں۔"

(موطاامام ما لك بأب التامين ظف الامام صفحه نمبر ۸۸) (الصحیح ابخاری فضل اللهم ربنا لک الحمد طله نمبرا ما لک الحمد طله نمبرا الصحیح المسلم باب التسمیع والتحمید عدیث نمبرا که (السنن النسائی باب نمبر ۱۰۹) (السنن التر ندی حدیث نمبر ۲۷۱) (سنن ابن ماجهٔ حدیث نمبر ۲۷۸) (منداحمهٔ جلد نمبر ۲۷۲) فیمبر ۱۲۲) (منداحمهٔ جلد نمبر ۱۹۷۳) فیمبر ۱۲۲۷)

### فرشتوں کی صفیں

'' جماعت کی بہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہونی جاہیے۔'' (اُسنن النسائی' سمّاب الامامۂ باب نمبر ۴۵ حدیث نمبر۴۰) (السنن البہتی' جلدنمبر۳'صفحہ نمبر۴۸) (الحاوی للفتاویٰ ٔ جلدنمبر۲'صفحہ نمبر۴۵)

(جس طرح فرشتے خوف خدا اور نہایت اطاعت شعاری کے ساتھ صف بناتے ہیں اور مل کر کھڑ ہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی آگے کوئی ہیچھے کو نکلا ہوا نہیں ہوتا' نماز باجماعت میں شامل ہونے والے بھی اس طرح سے پہلی صف بنا کیں اور جماعت کا امام صف کے درست کرنے پر توجہ دے جس طرح کہ رسول اللہ مُلَاثِيَّا اس کا اجتمام فرماتے سفے۔)

صحفرت جابر بن سمرہ بڑگائڈ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُلَائِیْم ہمارے پاک تشریف لائے اور ارشاد فرمایا:

"الاتصفون كماتضف الملائكة عندربها قال يتمون الصفوف

الاولى ويتراصون في الصف-"

'' کیاتم اس طرح سے صفیں نہیں بناتے جس طرح کہ فرشتے اینے رب کے ۔ حضورصف بناتے ہیں۔ وہ اگلی صفوں کو پہلے پر کرتے ہیں اور صف میں باہم ، اس سے سے مصدر سے میں میں میں باہم اس سے میں میں باہم اس سے میں باہم میں باہم میں سے میں باہم میں باہم میں سے م

مل کر کھڑے ہوئے ہیں۔'' لصحیح المسلم'سمّاب الصلوٰۃ' باب نمبرے'' حدیث نمبر ۱۱) (سنن ابن ماجۂ حدیث نمبر ۹۹۲) (سنن ابی داؤ دُ کمّاب الصلوٰۃ' باب نمبر ۴۸) (السنن النسائی' کمّاب الامامتۂ باب نمبر ۲۸)

عمامه والول سيصلام

حضرت عبداللداين عمر النها فرمات بين:

'' فرشتے جمعہ کے روز پکڑیاں باندھ کرنماز جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پکڑی والوں کوسورج کے غروب ہونے تک سلام کہتے ہیں۔''

( تاریخ ابن عساکر )

### طالب علم كااعزاز اورفرشتے

حضرت صفوان بن عسال و التنظيظ من المرايد المحال من التنظيم التنظيم المنظر المالانكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضى بالطلب "
" ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضى بالطلب "
" المائكة طالب علم كى علم كى طلب اورجتجو كے ليے اس كى خوشنودى كى خاطر اس كے ليے اس كے اسے پُر بجھاتے ہیں۔ "

(ابوداؤ ذکتاب العلم اباب نمبرا صفحه نمبرا ۱۳۳ (ابن ماجهٔ حدیث نمبر ۱۲۳۳) (مندامام احد طدنمبر ۲۳۰۱) (مندامام احد طدنمبر ۲۳۰۱) (مندامام) (تفییر ابن ۲۳۰ منفی نمبر ۲۳۹ (۱۰ کنز العمال حدیث نمبر ۵۹۳ ) (تفییر تبوامع حدیث نمبر ۲۵ منفی نمبر ۱۵ کثیر جلدنمبر ۱ صفحه نمبر ۲۳۱ (تفییر قرطبی جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۲۸۸) (جمع الجوامع حدیث نمبر ۵۹۳ (شرح مشکل الآثار جلد نمبرا صفحه نمبر ۲۸۸) (الترغیب والترجیب جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۳۵ (این عساکر جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۳۳ ) (این عساکر جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۳۳ ) (مندر ترج نمبرا العلم وفضلهٔ جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۳۳ ) (مندر ترج بین حبیب جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۳۳ ) (مندر ترج بین حبیب جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۳ ) (مندر ترج بین حبیب جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۳ )

# فرشتوں کے حالات کے حا

## محبوب مشغلے .....گھڑ دوڑ اور تیراندازی

حضرت عبدالله ابن عمر الله في فرمات بي كدرسول الله مَالَيْم في ارشادفرمايا:
"ماتشهد الملائكة من لهو كم الاالرهان والنضال."
" فرشة تمهارے مقابله ميں شريك نہيں ہوتے مرگم دوڑاور تماندازى

'' فرشتے تمہارے مقابلہ میں شریک نہیں ہوتے مگر گھڑ دوڑاور تیراندازی میں شریک ہوتے ہیں۔''

(کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۱۵ ۳۰ ) (کامل ابن عدی ٔ جلد نمبر ۵ ۱۵ ۳۰) (اس وقت آلات ِ جنگ میں جو چیزیں گھڑ دوڑ اور تیز اندازی کی جگہ لے چیکی ہیں وہ بھی اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہوں گی۔)

#### فرشتون كانهبند

(دیلمی ٔ حدیث نمبر ۲۸۸) (مجمع الزوا که ٔ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر۱۲۳) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۴۹۰۷) (الجامع الصغیرٔ حدیث نمبر۳۵) (فیض القدیرٔ جلد نمبرا ٔ صفحه نمبر۷۰)

(تہبند کونخنوں سے اوپر اور گھٹنوں سے پنچ کسی جگہ تک بھی رکھ سکتے ہیں۔اگر کوئی کھٹنوں سے کھٹنوں سے گھٹنوں سے کھٹنوں سے کھٹنوں سے کھٹنوں سے کھٹنوں سے کھٹنوں سے اوپر باندھا تو اس نے اپناستر ظاہر کیا یہ بھی گناہ ہے بلکہ اپنی شلوار جبہ یا چا دروغیرہ گھٹنوں اور شخنوں کے درمیان رکھی جائے۔)

#### فرشتول کے عمامے

ا حضرت على الرئضى بنافؤ فرمات بين كهرسول الله سَالَيْن يُرخَم كون مجھ

عمامه باندها جس كاايك سراميري پشت پرايئكا ديا اور فرمايا:

"الله تعالی نے روز بدراورروز حنین جن فرشتوں کے ساتھ میری مدد فرمائی تھی انہوں نے اس طرح کے عمامے بہن رکھے تھے۔"

(سنن بیمقی' جلدنمبروا'صفحهٔمبر۱۷) (جامع کبیر'جلدنمبر۲' صفحهٔمبر۵) (جمع الجوامع' حدیث نمبر۱۷ - ۲۷۷) در مداد میرون میرون

(المطالب العالية عديث نمبر ٢١٥٨) (مخة الفتاح وريث نمبر ١٨١١)

(پگڑی باندھنارسول اللہ مَنَّاتِیْنَ کی سنت ہے اور پگڑی نہ باندھنا بھی آپ مَنَّاتِیْنَ کی سنت ہے اور پگڑی نہ باندھنا بھی آپ مَنَّاتِ کی سنت ہے اور پگڑی نہ باندھ کرنماز پڑھی جائے بلکہ نماز جمعہ میں شمولیت اختیار کی جائے تو بڑی نضیلت کی بات ہے۔)

ام المونين حضرت عائشه ظاها فرماتی بین كه نبی كريم مَثَانِیْم نادفرمايا: "درایت ارشادفرمایا: "درایت من دایت من الملائكة متعممین."

''میں نے جن فرشتوں کو دیکھا ہے ان میں اکثر کو پگڑیوں میں دیکھا ہے۔'' (تاریخ دمشق ازابن عسا کر جلدنمبر ۲'صفحہ نبر۲۳۲) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر۳۸۹۳)

صحفرت عبدالله ابن عمر في المست روايت برسول الله مَنْ الله عَلَى ارشاد فرمايا: "عليكم بالعمائم فانها سيما الملائكة وارخوالها خلف ظهور كمه-"

''تم پرضروری ہے کہ عمامے باندھا کرو کیونکہ بیہ فرشنوں کانشان ہیں اور ان (عماموں کے ایک سرے لیعنی شملہ) کواپنی پشت پر ڈھیلا چھوڑ دیا کرو۔

ملا نکہ کے گھوڑ ہے

حضرت عبداللدابن عباس على فرمات بين:

"جب اللدتعالی نے گھوڑوں کے بیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جنوبی ہواسے فرمایا" میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنا جاہتا ہوں جو میرے دوستوں کے لیے عزت کا باعث ہوگی میرے دشمنوں کے لیے ذلت کا باعث ہوگی اور میرے فرمانبرداروں کے لیے زینت کا سامان ہوگی۔ "اس ہوانے عرض کیا

''اے اللہ!اس مخلوق کو ضرور پیدا فرما۔' اللہ تعالیٰ نے اس سے گھوڑے کو پیدا کیا اور فرمایا: '' میں نے تیرا نام '' فرس' (گھوڑا) رکھا ہے۔' فرشتوں نے عرض کیا: ''اے اللہ! تونے ہمارے لیے کیا پیدا فرمایا؟' تواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سیاہ وسفید نشان والا گھوڑا پیدا فرمایا جس کی گردن بڑے اونٹ کی گردن کی طرح تھی۔اس تتم کے گھوڑوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جن انبیاء اور رسولوں پینے کی مدد کرنا جاہی مدفرمائی۔

(ابوالشيخ كتاب العظمة ) (شفاء الصدورُ مرفوعاً بلفظ آخر ) ( تاريخ نبيتًا بورُ ازامام حاكم درحالات ابوجعفر حسن بن محمد بروايت حضرت على المرتضى ملاتينًا)

🛈 خضرت عروه بن زبير راينيو فرمات بين:

''جوفر شے جنگ بدر میں نازل ہوئے تھے وہ سیاہ وسفیدنشانات کے گھوڑوں پرسوار تھے اور پہلے رنگ کے عمامے باندھے ہوئے تھے۔''

(مصنف عبدالرزاق،مندعبدبن حميد)

#### مریض ہے متعلقہ فرشتے

حضرت الوہريه تُلَّقُ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْمُ نے ارشاد فرمایا:

''مامرض مسلم قط الاو کل الله به ملکین من ملائکته لایفارقانه
حتی یقضی الله فیه باحدی الحسنیین اما بموت واما بحیاة فاذا
قال له العوّاد کیف تجدك قال احمدالله اجدنی والله بخیر، قال له
الملکان ابشربدم هو خیرمن دمك وبصحة هی خیرمن صحتك فاذا قال له العوّاد کیف تجدك قال اجدنی مجهودًا' مكروبًا فی
بلاء قال له العوّاد کیف تجدك قال اجدنی مجهودًا' مكروبًا فی
بلاء قال له الملكان ابشربدم هوشرمن دمك وبلاء هواطول من
بلاء قال له الملكان ابشربدم هوشرمن دمك وبلاء هواطول من

'' کوئی مسلمان بھی بیار نہیں ہوتا مگر اللہ نعالی دوفر شینے اس کے سیر د کر دیتا ہے

فرشتوں کے حالات کے حا

جواس ہے بھی علیحدہ نہیں ہوتے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کے متعلق دو اچھائیوں میں سے ایک کا فیصلہ فرمادے (موت کا یازندگی کا)۔ پس جب کوئی عبادت کرنے والا مریض سے کہتا ہے: '' تیراکیا حال ہے؟ '' تو وہ کہتا ہے: '' الجمد للہ! ہیں اپ آپ کوئتم بخدا! بہتر پاتا ہوں۔ '' تو فرشتے اسے کہتے ہیں: '' المحد للہ! میں خوش ہوجا! جو تیرے خون سے بہتر ہوگی۔ '' مگراس وقت جب صحت کی خوشخری ہو جو تیری اس صحت سے بہتر ہوگی۔ '' مگراس وقت جب مریض سے عیادت کرنے والا پوچھتا ہے: '' تیراکیا حال ہے' تم اپ آپ کو مرض کی مشقت کیما یاتا ہوں۔ '' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا یاتا ہوں۔ '' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا یاتا ہوں۔ '' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا یاتا ہوں۔ '' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا یاتا ہوں۔ '' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا یاتا ہوں۔ '' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا یاتا ہوں۔ '' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا یاتا ہوں۔ '' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھی خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا یاتا ہوں۔ '' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھی خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا یاتا ہوں۔ '' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھی خوشخری ہے اور ایک مصیبت سے زیادہ طویل ہے۔ ''

(اگرکوئی دھی حالت میں بھی صبر کرے اور اللہ تعالی کی تعریف بجالائے تو اس کے بدلہ میں اللہ تعالی صحت اور سلامتی عطافر ماتا ہے اور جو بے صبری کرتا ہے اور اللہ تعالی کی شکایت کرتا ہے تو اس کی مرض بڑھ جاتی ہے اور دھ بھی طویل ہوجاتا ہے۔ مسلمان کے لیے موت اللہ تعالی سے ملاقات کا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ایک صدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کے لیے موت تھنہ ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالی نے مسلمان کے لیے موت کا فیصلہ فرمایا تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے اور زندگی کا فیصلہ محمد مومن کے لیے خیر ہے اور زندگی کا فیصلہ سے مسلمان کو اعمال خیر کا مزید موقع مل جاتا ہے۔)

مریض کی ربورٹ پہنچانے والے ملائکہ

حضرت عطاء بن بیناررحمة الله علیه سے مرسلاً مروی ہے که رسول الله من الله علیہ نے ارشاد فرمایا:

"اذامرض العبد بعث الله اليه ملكين فيقول انظرامايقول لعواده فان هو اذا جَآؤة حمد الله واثنى عليه رفعا ذلك الى الله عز و جل وهواعلم فيقول لعبدى على ان توفيته ان ادخله الجنة وان انا شفيته ان ابدله لحما خيرامن لحمه ودما خيرامن دمه وان اكفرعنة سيئاته."

"جب کوئی انسان بیار ہوتا ہے تواللہ تعالی اس کے پاس دوفر شتے بھیجتا ہے اور فرما تا ہے:" اس کی نگرانی کرو کہ بیا ہے عیادت کرنے والوں کو کیا جواب دیتا ہے۔" پس جب وہ اس کے پاس آتے ہیں اور بیاللہ تعالی کی تعریف اور اس کی شان بیان کرتا ہے تو یہ فرشتے اس کی رپورٹ لے کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہنچاتے ہیں تو اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:" میرے اس بندے کے لیے انعام یہ ہے کہ اگر میں نے اسے وفات دی تواسے جنت میں داخل کردوں گا اور اس کے خون کو بہتر خون سے تبدیل کردوں گا اور اس کے گناہ بھی مٹادول گا در اس کے خون کو بہتر خون سے تبدیل کردوں گا اور اس کے گناہ بھی مٹادول

#### فرشنول كالجعينك كاجواب دينا

'' حضرت عبداللہ بن عباس بڑھنا سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَّالِیْم نے ارشاد فرمایا:

"اذاعطس احدكم فقال الحمدالله قالت الملائكة رب العالمين فاذاقال رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله-"

'' جب تم میں سے کوئی چینکا ہے اور الحمد للدکہنا ہے تو فرشتے اس کی الحمد للدکو کمل کرنے کے لیے '' رب العالمین'' کہتے ہیں اور جب چھنکنے والا الحمد للدکو کمل کرنے کے لیے '' رب العالمین ' کہتے ہیں اللہ'' (اللہ تعالیٰ جھ الحمد للدرب العالمین کہنا ہے تو فرشتے کہتے ہیں:'' رحمک اللہ'' (اللہ تعالیٰ جھ پر رحمت فرمائے۔)

# شیاطین ملائکہ کی باتیں چراتے ہیں

ام المونین حضرت عائشہ نگافتا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاقِیم نے ارشاد رمایا:

ان الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر االامر قضى في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه الى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عندانفسهم\_"

"فرشتے جب بادلوں میں اترتے ہیں تو آسان میں جس امر کا فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں جس کوشیاطین چوری چھپے من لیتے ہیں اور کاہنوں (جاددگروں اور نجومیوں) کوآ کر بتلاتے ہیں۔انہوں نے اس ایک سے کہ اتر مدحوں بھی مناط نہ سے میں مناط نہ

سے ملائے ہوتے ہیں۔'' اصحے ابخاری طدنمبر'' صفح نمبر ۱۳۵) (انمشکا قالمصائے' حدیث نمبر ۴۵۹۷) (جمع الجوامع' حدیث نمبر (اصحے ابخاری طدنمبر'' صفح نمبر ۱۳۵۵) (انمشکا قالمصائے' حدیث نمبر ۴۳۷) (جمع الجوامع' حدیث نمبر ۵۹۲۹) (کٹرالعمال حدیث نمبر ۱۵۲۷) (تفییر طبری جلد نمبر ۴۳۷) (تفییر بغوی جلد نمبر ۴۷۷) (انتعلی مدیث نمبر ۱۰۲۷)

(معلوم ہوا کہ نجومیوں اور جادوگروں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ان جادوگروں کا ایسی باتوں کی اطلاع دینا ان شیاطین کے بتلانے ہے بھی ہوتا ہے اور کچھ اُٹکل پچوسے بھی۔ حدیث شریف میں جادوگروں اور نجومیوں کی بات کی تقدیق کرنے والے پر بہت سخت وعید ہے کہ وہ اس کی تقدیق کرکے دین اسلام کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ یہ وہا پورے یا کستان اور ہندوستان میں عام ہو پچی ہے، اللہ تعالی اس فتنہ ہے سب کی حفاظت فرمائے۔)

### عاجزي وتكبر

حضرت ابن عباس بَنْ عَبَاس مِن الله عبد ما يا: معروا يت من كه رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ ارشاد فرمايا: "مامن آدمى الا في راسه حكمة بيدملك فاذا تواضع قيل للملك

ادفع حکمتك واذا تكبوقیل للملك ضع حکمتك."

" برآدی كے سر میں مخفی طور برایک لگام ہے جے ایک فرشتے نے پگڑا ہوا
ہے۔جب انبان تواضع كرتا ہے تو فرشتے كوظم ہوتا ہے كہ اس كى لگام كو بلند
كر دواور جب آدى تكبر كرتا ہے تو فرشتے كوظم ہوتا ہے كہ اس كى لگام پست
كر دواور جب آدى تكبر كرتا ہے تو فرشتے كوظم ہوتا ہے كہ اس كى لگام پست
كر دو۔"

(تفییر درمنثورٔ جلدنمبر۴ صفحهٔ نمبر۱۴۳) (طبرانی کبیرٔ جلدنمبر۱۴ صفحهٔ نمبر۱۹) (ترغیبٔ وترهیب ٔ جلدنمبر ۳ صفحهٔ نمبر(۵۱) (اتحاف السادة المتقین 'جلد نمبر ۸ صفحهٔ نمبر(۳۵) (منندرک للحاکم ٔ جلد نمبر۲ صفحه نمبر(۲۹)

(ندکورہ حدیث کی مثل حضرت ابو ہریرہ رٹائٹڈ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرتا ہے توالٹدتعالی اس کوعظمت عطافر ماتا ہے اور جوکوئی تکبر اور بڑائی دکھلاتا ہے توالٹدتعالی اسے نیچا کردیتا ہے۔ (بیہی فی شعب الایمان) بس معلوم ہوا کہ لگام کا بلند کرنا یا بیت کرناعظمت اور ذلت کے معنی میں ہے۔)

وعائے موسیٰ برآمین ملائکہ

حضرت بُمَانه با بلی رُلُانُون سے روایت ہے کہ رسول الله مَلَانَیْزَا نے ارشاد فرمایا:
"لما اذن الله لموسیٰ فی الدعاء فوعون امّنت الملائکة۔"
"جب الله تعالیٰ نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کوفرعون کے لیے بدوعا کرنے
کی اجازت عطاء فرمائی تو ان کی دعا پر فرشتوں نے آمین کہی تھی۔"
کی اجازت عطاء فرمائی تو ان کی دعا پر فرشتوں نے آمین کہی تھی۔"
(کنز العمال حدیث نمبر ۱۰۲۲۵)

## ساتویں آسان کے فرشنے کی ندا

حضرت ابو ہر رہے اٹائٹا فر ماتے ہیں:

"عرش کے داکیں جانب ایک فرشتہ ساتویں آسان پر ہے۔وہ بیر دعا کرتا ہے:"اے اللہ!خرچ کرنے والے کو باقی رہنے والا (مال) خوب دے اور

روکنے والے بخیل اور صدقہ خیرات نہ کرنے والے کو ضائع ہونے والا ذخیرہ عطافر ما۔'(مکارم الاخلاق) ازخراکھی)

### محبوب التدمحبوب الملائكيه

حضرت الس بن ما لک رفائظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مفائظ نے ارشاد فرمایا:

"اذا احب الله عبدا قذف حبه فی قلوب الملائکة و اذا ابغض عبدا
قذف بغضهٔ فی قلوب الملائکة ثم یقذفه فی قلوب الآدمیین۔"

"الله تبارک وتعالی جب کس بندے سے محبت فرما تا ہے تواس کی محبت فرشتوں کے دلول میں پیوست فرما دیتا ہے اور جب کس بندے کو ناپند فرما تا ہے تو اس کا بغض مشتول کے دلول میں پیوست فرما دیتا ہے اور جب کس بندے کو ناپند فرما تا اسانوں کے دلول میں وال دیتا ہے۔"

(جنع الجوامع عدیث نمبر ۱۰۱۰) (الجامع الصغیر عدیث نمبر ۳۵۷) (فیض القدیر ٔ جلد نمبر اصفحه نمبر ۲۳۷) (فیض القدیر ٔ جلد نمبر ۱۹۷۵) (ملیهٔ جلد نمبر ۳۰۷) (حلیهٔ جلد نمبر ۳۰۷) (حلیهٔ جلد نمبر ۳۱۷) (ملیهٔ حدیث نمبر ۱۳۵۹) (ملیهٔ حدیث نمبر ۳۱۷) منور ۲۵۰ ٔ جلد نمبر ۱۳۱۱)

# <u>بچە كى پىدائش اور اللە كا سلام</u>

و حضرت انس والنظ فرمات بين كهرسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ الرشاد فرمايا:

"اذاولدت الجارية بعث الله اليها ملكا يَزِفُّ البركة زَفَّا يقول ضعيفة خرجت من ضعيفة القيم عليها معان الى يوم القيامة واذا ولد الغلام بعث الله اليه ملكا من السماء فقبل بين عينيه وقال الله يقرئك السلام."

"جب لڑی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر بہت زیادہ برکت اتارتا ہے اور کہتا ہے : " کمزورہے! کمزورہے! کمزورہے! میروہ بیدا ہوئی ہے کہ جس کی کفالت کرنے والے کی قیامت تک

معاونت کی جاتی ہے۔ اور جب لڑکا بیدا ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی طرف آسان سے ایک فرشتہ بھیجنا ہے جواس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے: ''اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرما تا ہے۔''

( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۹ س۳۵۳) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۱۷۸۴) (مجمع الزوا کهٔ جلد نمبر ۸ سفحه نمبر۱۵۷) (مندالفردوس دیلمی ٔ حدیث نمبر ۱۳۳۰)

(کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہویا بیٹا ہرایک کی اپی خصوصیات ہیں۔ بیٹی پیدا ہونے سے برکت نازل ہوتی ہے اور اس کے کفیل (والد، والدہ کی ضروریات) کی کفالت ہوتی ہے۔ جولوگ بیٹی کے اپنے ہاں پیدا ہونے سے رنجیدہ ہوتے ہیں وہ اس فضیلت کو مدنظر رکھیں۔)

صحرت نبيط بن شريط بن الله ملائكة يقولون السلام عليكم اهل "اذاولد للرجل ابنة بعث الله ملائكة يقولون السلام عليكم اهل البيت يكسونها باجنحتهم ويمسحون بايديهم على راسها و يقولون ضعيفة خرجت من ضعيفة القيم عليها معان الى يوم القيامة "

"جب کسی انسان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تواللہ تعالیٰ اس کے پال فرشتے ہیں جبیجا ہے جو کہتے ہیں:"اے گھروالو! تم پرسلامتی ہو۔" پھرفرشتے اس بی کو اپنے پرول سے ڈھانپ لیتے ہیں اوراس کے سر پراپنے ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں:" ضعیف ہو ضعیف سے پیدا ہوئی ہو۔ قیامت تک اس کے کفیل کی مدد کی جائے گی۔"

(جنع الجوامع' حدیث نمبر۲۷۸۳) (مجمع الزوا کهٔ جلد نمبر ۸ صفحه نمبر۱۵۱) (طبرانی صغیرٔ جلد نمبرا' صفحه نمبره۳)

#### سونے والے کے محافظ فرشتے

عضرت جابر بن عبدالله بِحالِمَة أم مات بين كهرسول الله مثلاً في ارشاد فرمايا:

"اذا آوى الرجل الى فراشه اتاه ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخيرويقول الشيطان اختم بشرفاذا ذكر الله ثم نام ذهب الشيطان وبات يكلاه الملك فاذا استيقظ ابتدره ملك و شيطان قال الملك افتح بخيروقال الشيطان افتح بشر"

"جب کوئی آدمی آپ بستر پرسونے لگتا ہے تواس کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان کہتا ہے۔ " (اپناعمل) خیر پرختم کر۔" شیطان کہتا ہے۔" (اپناعمل) خیر پرختم کر۔" شیطان کہتا ہے۔" شیر پرختم کر۔" پس جب وہ اللہ تعالی کو یاد کرتا اور سوجاتا ہے تو شیطان چلا جاتا ہے اور فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت میں لگار ہتا ہے۔ پھر جب بی انسان بیدار ہوتا ہے توایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس جا پہنچتے ہی انسان بیدار ہوتا ہے توایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے۔" خیر کے ساتھ بیداری کا افتتاح کر" اور شیطان کہتا ہے۔" اپنا ہے دن شرارت سے شروع کر۔"

(الترغيب والتربيب طلدنمبرا'صفحه نمبر۵۱۷) (جمع الجوامع ٔ حديث نمبر۱۳۲۷) ( كنزالعمال حديث نمبر ۲۰۲۱ ۲)

(اگر کوئی سوتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے تو وہ فرضے کی حفاظت میں رات گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ذکر اللہ تنبیج علاوت قرآن اوراستغفار سب شامل ہیں۔ حضور نبی کریم عُلِیْ اِللہ میں در اللہ تنبیج کی ذکر اللہ سے غفلت کوختم کرتا ہے۔ اگر کسی نے بینہ کیا تو شیطان سے تکلیف پینے سکتی ہے اور اگر کوئی بیدار ہوکر اللہ کا ذکر اور مسنون وظائف کرے گا تو سارا دن آفات سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح کے وظائف امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکار اور امام نووی میشند کی کتاب الاذکار اور امام نمائی کی کتاب الادکار اور امام نمائی کی کتاب کل کتاب کل کتاب کاری مقال کے جاسکتے ہیں)

حضرت جابر بن عبرالله الله المنظمة أمات بين كه رسول الله منظم في ارشاد فرمايا:
"اذا استيقظ الانسان من منامه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك افتح بضر فان قال الحمدالله

الذى احيا نفسى بعد موتها الحمدالله الذى يُمسِكُ السماء ان تفع على الارض الاباذنه والحمدالله الذى يمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى طرد الملك الشيطان وظل يَكُلُاهُ"

"جب کوئی آدمی اپنی نیندے بیدار ہوتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے: "کسی نیک کام سے دن کی ابتدا کر' اور شیطان کہتا ہے: "کسی برے کام سے دن کا افتتاح کر۔' اگر وہ یہ دعا پڑھ لیے:

(کتراب الثواب) (جمع الجوامع صدیث نبر ۱۲۳۳) (کترالعمال صدیث نبر ۲۱۳۳۷)
" الحمد الله الذی احیا نفسی بعدمو تها الحمد الله الذی یُمُسِكُ
السماء ان تقع علی الارض الا باذنه الحمد الله الذی یمسك التی
قضی علیها الموت یرسل الاخری الی اجل مسمی - "
" تمام خوبیال ای ذات کے لیے ہیں جس نے میری روح کواس کی موت

"" تمام خوبیاں ای ذات کے لیے ہیں جس نے میری روح کواس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ تمام خوبیاں ای ذات کی ہیں جس نے آسان کو اپنے تھم سے زمین پر گرنے سے تھام رکھا ہے۔ سب تعریفات ای ذات کی ہیں جو موت دیتا ہے ان جانداروں کو جن کے لیے موت کا فیصلہ فرمادیتا ہے اور باقی رہنے دیتا ہے دوسری روحوں کو ایک مدت مقررتک۔"

تو فرشته شیطان کو ہٹا دیتا ہے اور سارا دن اس کی حفاظت کرتا ہے۔''

### نواب لکھنے میں فرشتوں کی سبقت

حضرت عبدالله ابن عمر على فرمات بين كه بمين رسول الله مَنْ فَيْمَ في ايك روز مان مان برها في ايك روز مماز بره ها في ، جب آپ فرمات ركوع سے سراٹھايا تو "مع الله لمن حمده كما توايك آدى فيه" آپ كے وقعے "ربنا لك المحمد حمداً كئيرا طيبا مباركا فيه"

""تم میں سے ابھی پیکمہ بولنے والا کون تھا؟"

ایک آ دمی نے عرض کیا:

" يارسول الله مَالِينِيمُ! مِين تَفالَ"

آب مَنْ اللهُ الله

" مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں نے 30 سے 33 کے لگ بھگ فرشنوں کو دیکھا جو اس کلمہ کو لکھنے میں سبقت لے جارہے تھے۔ جارہے تھے۔

" الله اكبر الحمد للهملء السموات والارض."

اوراس کے علاوہ اور بھی کچھ کلمات کہے جنہیں حضرت عطاء ابن ابی رباح یاد نہ رکھ سکے۔ جب رسول اللہ مٹافیج کے نماز مکمل فر مائی تو بوچھا :

''بيكلمات كهن<u>ن</u> والاكون تفا؟''

ایک آ دی نے عرض کیا:

" يارسول الله! ميس تها\_"

آپ منافقام نے فرمایا:

"میں نے فرشنوں کو دیکھا جنہوں نے اس کلمہ کولیا۔وہ اس کے لینے میں ایک دوسرے پرسبقت کررہے ہتھے۔"

(ان روایات سے ان کلمات کے ثواب اور درجہ کی طرف اشارہ ملتا ہے جس کی عظمت کے پیش نظر فرشتے ان کو وصول کرنے میں ایک دوسرے پرسبقت لے رہے متھے۔)

#### چھینک کا جواب لکھنے والے ملائکہ

حضرت عامر بن ربیعہ وٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ مٹاٹٹو کے قریب جھینگ ماری اور میکلمات پڑھے:

"الحمدالله حمداكثيرا طيبا مباركافيه حتى يرضى ربنا وبعد الرضى والحمدالله على كل حال-"

جب رسول الله مَنْ يَعْمُ نِي مَمَاز برُ ها لى توبوجها:

''بيكلمات كهنے والا كون تھا؟''

اس نے کہا:

" يارسول الله مَنْ يَثِينُم ! مِين بهول ـ"

آپ مُنْ اللِّيمُ نِي ارشاد فرمايا:

'' میں نے بارہ فرشنوں کو دیکھا تھا جواس کو لکھنے میں سبقت کررہے تھے۔ (مندعبدالرزاق ٔ حدیث نمبر ۳۸۰۹) (کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۲۰۰۸۳)

#### سر براہی اور تجارت کا فرشتہ:

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائی ہے روایت ہے کہ جب کوئی آدمی تجارت یا سربراہی کا معاملہ طلب کرتا ہے پھر اس پر قادر ہوجاتا ہے تواللہ تعالی ساتوں آسانوں سے اوپر اس کا ذکر فرماتا ہے اور اس کی طرف ایک فرشتہ مبعوث فرماتا ہے: ''میرے بندے کے پاس جا اور اس آب کام سے باز رکھ۔ اگر میں نے اس کو یہ عطا کر دیا تواس کی وجہ سے اسے دوز خ میں ڈال دول گا۔'' تو وہ اسے اس سے الگ کر دیتا ہے۔''

(تنجارت میں منافع نہ ملنے یا سربراہی سے ہٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت کا فائدہ عطا فرمائے گا۔ورنہ آگر اللہ تعالیٰ اس کو تنجارت میں اور سربراہی میں کامیاب کروے تو یہ دونوں چیزیں اس کے لیے دوزخ میں جانے کاسب بن جائیں۔

فرشتوں کے حالات کے حا

کول کہ جب کی کوان دو میں سے کوئی ایک یا دونوں چیزیں حاصل ہوجاتی ہیں تو عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ دنیا داری میں مشغول اللہ تعالیٰ سے عافل اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں گناہ کرنے کا بڑاسب بھی ہیں اور پاکدامنی کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ نادار ہواور بے اختیار ہوجیسا کہ ایک روایت میں ہے: ''ان من العصمة ان لاتجد'' اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی اس فطرت کے پیش میں ہے: ''ان من العصمة ان لاتجد'' اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی اس فطرت کے پیش نظر ایسا کرتا ہے اور اس لیے بھی کہ جہاں جہاں دولت اور سربراہی میں سرشی اور نظر ایسا کرتا ہے اور اس کی خیرخواہی کے طور پر اس سے بازردکھتا ہے۔ یہ باز رکھنا ہے۔ یہ باز رکھنا ہے۔ یہ باز رکھنا ہے۔ یہ بان کواس کی خیرخواہی مطلوب نہ ہوتو بعض اوقات رکھنا اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے۔ ہاں اگر اس کی خیرخواہی مطلوب نہ ہوتو بعض اوقات اس کواس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس طرح سے وہ گر اہی میں خود پھنتا چلا جاتا ہے اور اگر اس کے کی بہت بڑے جرم کی بطور انتقام سزا دینا منظور ہوتو مال دے کر بھی سرکش بنادیا جاتا ہے اور وہ مال اس کے لیے ہلاکت اور گر اہی کا سبب بن جاتا ہے۔ )

## مال کے ذریعے سرکش بنانے والا فرشنہ

عظیم محدث حضرت علی بن عبام رحمة الله علیه فرمات بین:

"جب الله تعالیٰ کسی بندے کونا پیند فرماتا ہے تو اس پر ایک فرشتہ مقرر کردیتا ہے اور فرماتا ہے: "اس کو مال کے ذریعے سرکش بناد ہے۔ "توجب وہ اسے مال کی فراہمی میں تعاون کرکے آسودہ حال بنادیتا ہے تو وہ انسان الله تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور دعا کرنا بھول جاتا ہے۔ "

## انسان كومصيبت ميں مبتلا كرنے والے فرشتے

حضرت الوامامه با بلى خلائي المسائل المسائل المسائل المسادة ال

احب ان اسمع صوته\_''

''اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما تا ہے ''میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور
اس پر بیہ خت مصیبت بلیٹ دو۔' وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس پر
اچھی طرح سے مصیبت ڈال دیتے ہیں۔وہ بندہ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی
تعریف بیان کرتا ہے تو یہ لوٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں:''اے اللہ!
ہم نے اس پر اچھی طرح سے مصیبت ڈال دی تھی جس طرح کہ تونے نے
ہمیں تھم دیا تھا۔' اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:'' واپس لوٹ جاؤ اور اس سے
مصیبت ہٹا دو کیونکہ میں پند کرتا تھا کہ اس کی آواز سنوں کہ وہ حالت
مصیبت میں مجھے کس طرح یاد کرتا ہے اور میری تعریف کرتا ہے؟'' (حالا تکہ
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ میری تعریف ہی بخالائے گالیکن اس حالت میں اس
کی زبان سے کلمہ شکر کہلا نا اور اس کا سننا مقصود ہوتا ہے۔)

(طبرانی کبیر ٔ جلدنمبر ۸ صفح نمبر۱۹۵) (شرح السهٔ جلدنمبر۵ صفحه نمبر۲۳۷) (انتحاف السادة المتقین ' جلد نمبر۵ صفح نمبر۲۳۸) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۵۳۱۸) (احیاءعلوم الدین جلدنمبر ۱ صفحه نمبر ۳۰۸) (امالی الشجری ٔ جلدنمبر۲ صفح نمبر۲۸۲) (الانتحافات السدیه ٔ صفح نمبر ۱۳۵)

#### وازهى كاخضاب

(جمع الجوامع عديث نمبر ٨٣٣) (الاحكام النبوة في الصناعة الطبيه علد نمبر ٢٠ جلد نمبر ٢٦) ( كامل في الضعفاء أزابن عدى جلد نمبر ٣ صفح نمبر ١٢٠٥)

(اس خضاب سے کالا خضاب مراوئویں۔ بیصرف دارالحرب میں جنگ میں اور اپنی بیوی کوخوش رکھنے کے لیے جائز ہے۔اسلام وشمن ملکوں میں خضاب کرنے کا تواب

فرشتوں کے حالات کے حا

بھی ہوگا کیونکہ یہ بڑھاپے کو چھپاتا ہے جس سے دشمن خدا خوف کھاتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی ملک میں اپنا بڑھا یا چھپاتا ہے تو بید درست نہیں کیونکہ بیدانسان کا وقار ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور مَثَاثِیْمُ کی زبانِ اقدس سے بہت سے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ داڑھی کے سفید ہونے کا انعام سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعطا فرمایا گیا تھا۔)

#### ايك محافظ فرشته

عظيم محدث حضرت عكرمه بن خالد رحمة الله عليه بيان فرمات بين:

'' ایک آدمی بہت عبادت گزارتھا۔اس کے پاس شیطان اس لیے آیا کہ اسے تباہ کردے کیکن اس نے اور زیادہ عبادت کرنا شروع کردی۔شیطان اس کے پاس ایک آدمی کی شکل اختیار کرئے آیا اور کہنے لگا:

" میں آپ کی صحبت میں رہنا جا ہتا ہوں۔"

اس عابد نے منظور کرلیا اور وہ اس طرح سے اس کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ ہر وفت
اس کی تاک میں رہتا اور اس کے اردگردگھومتا رہتا۔اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل فر مایا
جس کو شیطان تو بہجان گیالیکن وہ عابد نہ بہجان سکا۔ جب شام ہوئی تو شیطان اس کی
تاک میں تھا کہ فرشتہ نے اپنا ہاتھ شیطان کی طرف بڑھایا اور اسے قبل کردیا۔اس نیک
آدمی نے فرشتہ سے کہا:

'' میں نے آج جبیہا واقعہ نہیں دیکھا تونے اسے قبل کرڈالا حالانکہ وہ ایپے ایسے ایسے حال میں تھا۔''

پھر وہ دونوں نیک آ دمی اور فرشتہ چل پڑے حتی کہ وہ ایک بستی میں جارکے تو بستی والوں نیک آ دمی اور فرشتہ چل پڑے حتی کہ وہ ایک بستی میں جارکے تو بستی والوں نے ان کو بٹھلایا اور ان کی مہمانی کی۔ فرشتہ نے ان کا جا ندی کا ایک برتن اٹھالیا۔وہ دونوں پھرچل پڑے اور ایک اور بستی میں جااتر ہے۔بستی والوں نے ان کو نہ تو بیٹھنے کی جگہ دی اور نہ ان کی مہمانی کی۔فرشتے نے ان کو وہ برتن دے دیا تو اس نیک

"جوہماری ضیافت کرتے ہیں توان کا برتن چراتا ہے اور جوضیافت نہیں کرتے ان کودے دیتا ہے؟ توہرگز میری صحبت میں نہیں رہ سکے گا۔" کرتے ان کودے دیتا ہے؟ توہرگز میری صحبت میں نہیں رہ سکے گا۔" فرشتے نے کہا:

'' وہ جس کو میں نے قتل کیا تھا وہ شیاطین میں سے ایک شیطان تھا جس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ تمہیں گراہ کر ہے۔ وہ جن کا میں نے برتن اٹھایا تھا وہ نیک قوم تھی ان کے لیے چاندی کے برتن عواندی کے برتن کارکھنا اور استعال کرنا درست نہیں تھا کیونکہ یہ سونے چاندی کے برتن گناہگاروں اور متنکروں کے برتن ہیں۔ یہ جن کو میں نے برتن دیا ہے فاسق قوم ہے چنانچہ یہ اس کے زیادہ حق دار ہیں۔ اس کے بعد فرشتہ آسان کی طرف پرواز کرگیا اور آدمی دیکھتارہ گیا۔ (مصنف عبدالرزاق) (البہتی فی شعب الایمان)

### انسان کی فرشتوں پرفضیلت و برتری

حضرت جابر بن عبرالله رال الله الله الله المالانكة ربنا خلقتهم ياكلون الما خلق الله آدم و ذريته قالت الملائكة ربنا خلقتهم ياكلون ويشربون وينكحون ويركبون وفي لفظ ويركبون الخيل فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة فقال الله تبارك وتعالى لا اجعل من خلقته بيدى وَنَفَخُتُ فيه من روحى كمن قلت له كن فكان-"

"الله تعالیٰ نے جب حصرت آدم ملیظا اور ان کی اولا دکو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا:" اے ہمارے پروردگار! تونے ان کو پیدا کیا ہیکھاتے بھی ہیں ویتے بھی ہیں نکاح بھی کرتے ہیں گھوڑوں پر سوار بھی ہوتے ہیں تو دنیا ان کے لیے خصوص کردے اور آخرت ہمارے لئے۔"اللہ تبارک وتعالیٰ نے جوابا ارشاد فرمایا:" جس انسان کو ہیں نے اپنے قدرت کے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس فرشتہ جیسا نہیں کرسکتا جس کوصرف "کن" اس میں اپنی روح پھوئی اس کو اس فرشتہ جیسا نہیں کرسکتا جس کوصرف "کن"

کہا اور وہ پیدا ہوگیا۔''

(تفيردرمنتور طدنمبر ۱۴ صفحه نمبر ۱۹۳۱) (المشكؤة المصابح عديث نمبر ۵۲۳۲) (كنزالعمال (حديث نمبر ۵۲۲۹) (كنزالعمال (حديث نمبر ۳۲۲۰) (الاساء نمبر ۱۲۸۹) (الاساء والصفات حديث نمبر ۳۱۷) (الاساء والصفات حديث نمبر ۳۱۷)

اس حدیث میں انسان کی فرشتہ پر فضیلت ٹابت ہوتی ہے۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کا ملہ کے ہاتھ سے بنایا اور فرشتہ کوکن کہہ کر لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہوگا تو اس کے پاس بیفضیلت نہیں ہوگی اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوجائے گا۔)

فرشتوں کے ناموں برنام رکھنا

حضرت عبدالله بن جراب والنظر سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم منگانی ہے ارشاد مایا:

''سمواباسماء الانبياء ولاتسمواباسماء الملائكة.''

''اپنے بچوں کے نام انبیائے کرام کے ناموں پر رکھوفرشتوں کے ناموں پر مت رکھو۔''

(کنزالعمال جلدنمبر۱۱ صفحه نمبر۱۲۱ حدیث نمبر۲۱۸ ۲۵۲۵ (جامع الصغیر حدیث نمبر کانزالعمال جلدنمبر ۱۹ صفحه نمبر۱۱۳ (سنن الکبری ازامام بیبتی جلد نمبر ۱۹ صفحه نمبر۱۱۳) (سنن الکبری ازامام بیبتی جلد نمبر ۱۹ صفحه نمبر۱۳۰) (تاریخ کبیر ازامام بخاری جلدنمبر ۵ صفحه نمبر ۳۵)

#### عثمان عنى طالنيئ يسي فرشتول كاحيا

ام المونين حضرت عائشه ظافها مسے فرماتی ہیں:

نی کریم مُنَافِیم کی پنڈلی نُنگی تھی حضرت ابو بکرصدیق وٹائی آئے تو نبی کریم مُنافیم کے سنے اسے ایسے ہی رہم مُنافیم نے اسے ایسے ہی رہنے دیا پھر حضرت عمر فاروق وٹائی آئے تو بھی نبی کریم مُنافیم نے اسے ایسے ہی رہنے دیا (لیکن) نبی کریم مُنافیم نے اس وفت اپنے کپڑے درست فرما کیے جب حضرت عثمان وٹائیم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا

"الااستحى من رجل تستحى منه الملائكة."

'' میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔'' (فتح الباری طلد نمبر کے صفحہ نمبر۵۵)(ایسی کمسلم'کتاب فضائل الصحابۂ باب نمبر احدیث نمبر ۳۷)(شرح السنۂ جلدنمبر ۱۴ صفحہ نمبر ۱۰۵)(مندامام احمۂ جلدنمبر ۱۲ صفحہ نمبر ۲۲)

#### فرشت بطورر باني گواه

حضرت سلمه بن اکوع رُکانِیْ سے روایت ہے کہ رسول الله مَکَانِیْمْ نے ارشاد فرمایا:
''انتم شهداء الله فی الارض و الملائکة شهداء الله فی السماء۔''
(بیبی 'جلد نمبر۴) صفح نمبر۵۵) (طبرانی کبیر'جلد نمبر۷) صفح نمبر۲۵) (الترغیب والترہیب' جلد نمبر۴) صفح نمبر۳۸) (مجمع الزوائد'جلد نمبر۳) صفح نمبر۳۸) شیبه'جلد نمبر۳) صفح نمبر۳۸)
''تم زبین میں اللہ کے گواہ ہواور فرشتے آسان میں اللہ کے گواہ ہیں۔''

#### قاضى كى رہنمائى كرنے والے فرشتے

''ہر مسلمان قاضی کے ساتھ دوفر شتے ہوتے ہیں جو قاضی کوحق کی رہنمائی

کرتے رہنے ہیں جب تک کہ وہ خلاف حق کا ارادہ نہ کرے اور اگراس نے

خلاف حق کا ارادہ کیا اور جان بوجھ کرظلم اور زیادتی کی تو اس سے بید دونوں

فرشتے دورہوجاتے ہیں اور اس کواس کے نفس کے سپر دکرجاتے ہیں۔''

(کنزالعمال عدیث نمبر۱۳۹۹) (مجمع الزوائد جلد نمبر ۴ صفحہ نمبر۱۹۳) (طبرانی کیر' جلد نمبر۱۳۳) سفحہ
نمبر ۲۲۰)

(حضرت سعید بن المسیب برات سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور یہودی دونوں حضرت عمرفاروق المائی ہے ہیں اپنا جھڑا کے کہ ایک معزمت عمرفاروق میں اپنا جھڑا کے کرآئے۔حضرت عمرفاروق

فرشتوں کے حالات کے حا

ر النائظ نے حق میہودی کا دیکھا تواس کے لیے فیصلہ فرمادیا۔ یہودی نے کہا: '' قسم بخدا اورات میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی قاضی حق کا فیصلہ نہیں کرتا مگراس کے داہنی جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے یہ دونوں اس کوحق کی رہنمائی ایک فرشتہ ہوتا ہے یہ دونوں اس کوحق کی رہنمائی کرتے رہنے ہیں جب تک کہ وہ حق کا کھاظ کرتا رہے اور جب وہ حق کو ترک کردے تو یہ دونوں فرشتے بھی اس کوچھوڑ دیتے اور آسان پر یلے جاتے ہیں۔)

#### رحمت کی وعا کرنے والے فرشتے

حضرت عامر بن ربیعہ ﴿ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ صَلَّا اللهِ مَنَا اللّٰهِ على اللّٰهِ الملائكة ما دام يصلى على فليقل العبد من ذلك اوليكثر۔''

"جوبندہ بھی مجھ پردرود بڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بڑھتار ہتا ہے۔ اب بڑھنے والی کی مرضی کہوہ کم درود پڑھے یازیادہ۔"

#### جنتیو*ل پرسلام*

حضرت عبدالله عروائيت م كرسول الله مَالِيَّا في ارشاد قرايا:
"اول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره اذا امروا سمعوا واطاعوا وان كانت لرجل منهم حاجة الى السلطان لم تقض حتى يموت وهى فى صدره فان الله عزوجل يدعو يوم القيامة الجنة فتاتى بزخرفها وزينتها فيقول اين عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى وجاهدوا فى سبيلى ادخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب وتاتى الملائكة فيسجدون فيقولون ربنا نحن نسبحك الليل والنهار ونقدس لك من هولاء الذين اثرتهم علينا فيقول الله عنو جل: هولاء عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى

واوذوافي سبيلي فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بماصبرتم فنعم عقبي الدارِ."

'' سب سے پہلی جماعت جوجنت میں داخل ہوگی وہ فقرائے مہاجرین کی ِ جماعت ہوگی جوممنوعات سے بیختے رہے جب انہیں حکم دیا گیا انہوں نے اسے ممل طور برسنا اور بوری بوری اطاعت کی اور اگران میں سے کسی کی کوئی ضرورت بادشاہ ہے متعلق تھی تووہ بوری نہ ہوئی بہاں تک کہ اس پر موت آ گئی اور اس کی ضرورت اس کے سینے میں دھری رہ گئی۔ پس روز قیامت الله تعالی ارشاد فرمائے گا:'' میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا' میرے رائے میں محنت اور مشقت جھیلی؟''وہ سب حاضر ہوجا ئیں گے توالٹدنعالی ارشاد فرمائے گا:'' جنت میں بلاحساب و کتاب اور بلاعذاب داخل ہوجاؤ۔' فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوکر سجدہ کریں کے اور عرض کریں گے:" اے ہمارے بروردگار! ہم رات دن تیری تنہیج اور نقذیس بیان کرتے ہیں بیرکون لوگ ہیں جن کو ہم پرتر جیجے دی گئی؟'' اللّٰہ عز و جل ارشاد فرمائے گا:'' ہیرمیرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا اور میرے راستے میں تکالیف میں مبتلا کئے گئے۔'فرشتے ان کے سامنے جنت کے ہر دروازہ سے بہ کہتے ہوئے آئیں گے:

(مسند الفردون عدیث نمبر۲۷) (مسند امام احمدُ جلد نمبر ۲ صفحه نمبر۱۲۸) (مسند بزارُ حدیث نمبر ۲۲۲۵) (مجمع الزوائدُ جلدنمبروا صفحهٔ نمبر۲۵)

'' سلام علیکم ہما صبرتم فنعم عقبی الدار۔'' ''تم پرسلامتی ہواس کے بدلہ میں جوتم نے مصیبتوں پرصبرکیا،سو بیآخرت

کا گھر بہت خوب ہے۔''

الله تعالیٰ کا ملائکہ کے سامنے بندوں پر فخر

حضرت ابن عمر بخالجًا فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ منافیظ کے ساتھ مغرب کی

نماز ادا کی۔جب کھ لوگ لوٹ گئے اور کھے رہ گئے تو رسول اللہ مَالْمَا عُمَار ادا کی۔جب کھ لوگ کوٹ گئے اور کھے رہ گئے تو رسول اللہ مَالَّمُا جلدی جلدی تشریف لائے کہ آپ کا سانس پھول گیا۔ آپ مَالَّمُا ہِمَا ارشاد فرمایا:

''ابشرواهذا ربکم قد فتح بابامن ابواب السماء یباهی بکم الملائکة یقول انظرواالی عبادی قد قضوافریضة وهم ینتظرون انظروان

" ایک درواز ول سے ایک درواز ول سے ایک درواز ول سے ایک درواز ول سے ایک درواز و کے سامنے آپ حضرات پر فخر فرمارہا ہے درواز و کھولا ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے آپ حضرات پر فخر فرمارہا ہے اور فرشتوں سے کہدرہا ہے: '' دیکھو میرے بندوں کی طرف جنہوں نے ایک فریضہ (نماز مغرب) ادا کرلیا ہے اور دوسرے فریضہ (نماز عشاء) کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔''

(سنن ابن ماجهٔ حدیث نمبر ۱۰۱) (ترغیب وتر هیب ٔ جلد نمبرا 'صفحه نمبر۲۸۲) ( کنز العمال ٔ حدیث نمبر ۱۸۹۲)

ارشاد عبادہ بن صامت والنو سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے ارشاد فرمایا:

"اتاكم شهر رمضان شهر بركة فيه خبر يغشيكم الله فينزل الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى الى تنافسكم ويباهى بكم الملائكة."

"" تہمارے پال ایک برکت کا مہینہ ماہ رمضان آیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تعالی تمہیں اپنی عنایات میں ڈھانپ لیتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی گناہ مناتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی تمہاری ایک دوسرے پر (نیکی میں) سبقت کو بھی دیجھ رہا ہے۔ اللہ تعالی تمہاری ایک دوسرے پر (نیکی میں) سبقت کو بھی دیجھ رہا ہے۔ اللہ تعالی تمہاری ایک میں کررہا ہے۔ "

(جمع الجوامع وريث نمبر ٢١٦) (كنزالعمال حديث نمبر ٣٢٦٦) (ترغيب وترهيب جلد نمبر ٢ صفحه

حضرت امیرمعاوید بناتین بیان فرمات بین کهرسول الله مَانیّیم این اصحاب کی ℗ ایک جماعت کے پاس تشریف لائے اور پوچھا:

''تم کیوں بیٹھے ہو؟''

انہوں نے عرض کیا:

'' ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس کی اس بات پر تعریف کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت فرمائی اور اس کا ہم پر احسان فرمایا ـ'

نبی کریم مُؤَیِّظُ نے ارشاد فرمایا:

'' واقعی اِتمہیں اس مقصد کے علاوہ کسی اور چیز نے نہیں بٹھلایا۔ میں نے تم پر الزام لگانے کے لیے حلف نہیں اٹھوایا بس پیمعلوم کرناتھا کہتم کون سانیک عمل کر رہے ہو کیونکہ میرے باس حضرت جبرائیل علیبا آئے اور بتلایا کہ اللّٰدعز وجل تم ير فرشتوں كے سامنے فخر فر مار ہاہے۔''

(نسائی' آ داب القصناة' باب نمبر ۳۱ سفح نمبر ۲۳۹) ( دارمی ٔ حدیث نمبر ۳۹۵)

حضرت طلحه رٹائٹڑ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیّا نے ارشاد فرمایا: "ان الله تعالى يباهي بالشاب العابد الملائكة يقول انظرواالي عبدى ترك شهوته من اجليي ايها الشاب انت عندى كبعض

''اللّٰہ تنارک وتعالیٰ نو جوان عبادت گزار بربھی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا اور فرماتا ہے:''اے فرشتو! دیکھومیر کے بندے کی طرف اس نے میری وجہ سے ا بنی خواہش کو چھوڑ رکھا ہے۔'' پھراس نو جوان سے خطاب کرکے فرما تا ہے: ''اےنو جوان! تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی مانندہے۔'' (جمع الجوامع 'حديث نمبر ١٥٥٥) (انتحاف السادة المتثنين 'جلد نمبر ۱۴ صفحه نمبر ۱۹۳) ( كنز العمال حديث

نمبر ۵۷-۳۳۹) (جامع الصغيرُ حديث نمبر ۱۸۴) (مناويُ جلدنمبر۲٬ صفحهُ نمبر ۲۸)

"الله تبارک و تعالی آسان کے فرشتوں کے سامنے میدانِ عرفات میں موجود جہاج کرام پر فخر فرما تا ہے اور ان سے فرما تا ہے: "میرے ان بندوں کی طرف دیکھوجو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہوکر کے آئے ہیں۔" طرف دیکھوجو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہوکر کے آئے ہیں۔" (متدرک للحاکم) جلد نمبر ۱۳۵۷) (موار والظمان حدیث نمبر ۱۳۷۵) (جمع الجوامع حدیث نمبر ۵۱۷۵) (اتحاف السادة المتقین علد نمبر ۱۳۵۷) (الاتحافات السند، صفح المتقین علد نمبر ۱۳۵۷) (الاتحافات السند، صفح الروائد جلد نمبر ۱۳۵۷) (الاتحافات السند، صفح نمبر ۱۳۵۷) (الاتحافات السند، صفح الروائد جلد نمبر ۳ صفح نمبر ۱۳۵۷) (کتاب التحمید کا دوائد خدیث نمبر ۱۳۵۷) (الاساء والصفات صفح التحمید کا بن عبدالبر جلد نمبر ۱۳۵۹) (الاساء والصفات صفح التروائد)

(عرفات مکہ معظمہ کے قریب ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں جاج کرام نوذی الحجہ کو تھہرتے اور اللہ کی عبادت اور دعا کیں کرتے ہیں۔ چونکہ آدمی دور دراز کا سفر طے کرکے وہاں پہنچتا ہے اس لیے غبار آلود فرمایا گیا ہے اور اس لیے بھی کہ جہازول موٹروں اور کاروں کے زمانہ سے پہلے جب لوگ قافلہ درقافلہ اونوں گرھوں کھوڑوں پراور پیدل دور دراز سے حج کا سفر کرکے آتے تھے تو وہ غبار آلود اور پراگندہ حال ہوتے تھے۔)

ام المومنين حضرت عائشہ ظافی الله میں که رسول الله سُلُونِیْ نے ارشادفر مایا:
"ان الله عزوجل يباهي ملائکتهٔ بالطائفين."
"الله تارک و تعالی فرشتوں کے سامنے بیت الله شریف کا طواف کرنے والوں پرفخر فرما تا ہے۔"

( كنزالعمال ٔ جلدنمبر۵ صفحهٔ نمبر۱۰۰۱) (الجامع الصغير ۱۸۳۹) (مناوی ٔ جلدنمبر۲ صفحهٔ نمبر۹ ۲۷)

"الله تبارک و تعالی جہاد فی سبیل الله میں اپنی تلوار لاکانے والے پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما تا ہے اور فرشتے اس پر اس وقت تک طلب رحمت کرتے رہے ہیں جب تک کہ وہ اس تلوار کواپنے گئے ہاتھ یا پہلو وغیرہ میں لاکائے رکھے۔"

(ابن عسا کرٔ جلدنمبر۵ صفحه نمبر۲۵۳) (تاریخ بغداهٔ جلدنمبر ۸ صفحه نمبر۳۸۷) ( کنزالعمالٔ حدیث نمبر ۲۷۸۷) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۱۸۵۸) (تذکرة الموضوعات ٔ صفحهٔ نمبر۱۲۰)

(آج جو چیزیں تلوار کے قائم مقام سمجھی جاتی ہیں جیسے پستول' ریوالور'بندوق' کلاشنکوف وغیرہ ان کے لٹکانے یا پاس رکھنے سے بھی مجاہداسلام کو مذکورہ فضیلت حاصل ہوگی۔)

حضرت امام حسن بصرى رحمة الله عليه فرمات بيس كه رسول الله مظافياً في ارشاد فرمايا:

"اذا نام العبد وَهوساجديباهي الله به الملائكة يقول انظروا الى عبدى روحه عندى وهوساجد لي-"

''جب کوئی بندہ سجدہ کرتے ہوئے نیند کے غلبہ سے سوجاتا ہے تواس پر اللہ تعالی فرشنوں کے سامنے فخر کرتا اور فرماتا ہے:'' میرے بندے کی طرف دیکھواس کی روح میرے پاس ہے اور وہ میرے لیے سجدہ میں پڑاہے۔'' (اتحاف السادۃ المتفین 'جلد نمبرا'صفی نمبررا'صفی نمبررا'صفی نمبررا'صفی نمبررا'صفی نمبررا'صفی نمبررا'صفی نمبررا

والمرت ابوسعید خدری برای فرمات بین که رسول الله مرای الله من ارشاوفر مایا:
اذا کان لیلة القدر نزل جبریل فی کبکبة من الملائکة یصلون علی

كل عبدقائم اوقاعد يذكرالله فاذا كان يوم عيدهم بالهى بهم الملائكة فقال ياملائكتى ماجزاء اجيروفى عمله، قالواربنا جزاؤة ان يوفى اجرةً

"جب شب قدر ہوتی ہے تو حفرت جرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جاعت سمیت نازل ہوتے ہیں جو ہر کھڑے اور بیٹے اللہ کاذکرکرنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا اور فرما تا ہے: "اے میرے فرشتو! اس مزدور کا کیاحق ہے جو اپنا کام پورا کر چکے؟" وہ عرض کرتے فرشتو! اس مزدور کا کیاحق ہے جو اپنا کام پورا کر چکے؟" وہ عرض کرتے بیں: "اے باری تعالی !اس کاحق اور انعام ہیہ ہے کہ اس کو پوری پوری مزدور کی عطافر مادی جائے۔"

(مثكوّة المصانيح' حديث نمبر٢٠٩٦) (جمع الجوامع' حديث نمبر ٢٢٨٧) (تفيير درمنثور' جلدنمبر ٢٠ مفحه نمبر٣٧٧)

حضرت عبدالله ابن عباس الله الله تعالى: يارضوان افتح الداكان اول ليلة من شهر رمضان يقول الله تعالى: يارضوان افتح البواب الجنان يامالك اغلق ابواب الجحيم عن الصائمين من امة محمد ياجبريل اهبط الى الارض فصفدمردة الشياطين فاذا كان ليلة القدر يامر الله تعالى جبريل فيهبط فى كبكبة من الملائكة الى الارض ومعه لواء اخضرفير كزه على ظهر الكعبة وله ستماء ة جناح منها جناحان لاينشرهما الا فى ليلة القدر فينشرهما فى تلك الليلة فيجاوز ان المشرق والمغرب ويبث جبريل الملائكة تلك الليلة فيجاوز ان المشرق والمغرب ويبث جبريل الملائكة فى هذه الامة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وداكر ويصافحونهم ويومنون على دعائهم حتى يطلع الفجر فاذا طلع ويصافحونهم ويومنون على دعائهم حتى يطلع الفجر فاذا طلع الفجر نادى جبريل يامعشر الملائكة الرحيل الموحيل فيقولون

ياجبريل ماصنع الله في حوائج المومنين من امة محمد، فيقول ان الله تعالى نظر اليهم وعفا عَنهُم فَإِذَا كَانَ غَدَاةُ الْفِطْر يبعث الله المملائكة في كل البلاد فيهبطون الى الارض ويقومون على افواه السكك فينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله الابن والانس فيقولون ياامة محمد اخرجوا الى رب كريم يعطى الجزيل ويغفر العظيم فاذا برزوا في مصلاهم يقول الله للملائكة ياملائكتي ماجزاء الاجيراذا عمل عمله فيقولون جزاؤة ان توفيه اجره."

"جب ماہ رمضان کی بہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ (جنت کے ذمہ داراورسردارفرشتے ہے)ارشاد فرما تا ہے:" اے رضوان! سب جنتوں کے دروازے کھول دے! (اوردوز خ کے سردارفرشتے ہے فرما تاہے:)"اے مالک! امت محمد یہ کے روزہ داروں کے لیے دوز خ کے سب دروازے بند کردے۔" (پھر فرما تاہے:)" اے جرائیل! نیس پر جااور تمام سرش جنات کو باندھ دے۔ بس جب شب قدر ہوتی ہے تواللہ تعالیٰ حضرت جرائیل کو ابرنے کا حکم فرما تا ہے تو وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ جرائیل کو ابرنے کا حکم فرما تا ہے تو وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ وہ کو بین پر نازل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک سبز رنگ کا جمنڈ اہوتا ہے جس کو وہ کعبہ شریف کی پشت پر گاڑ دیتے ہیں۔حضرت جرائیل مالیا کے چھو پر بین ان میں سے وہ دو پروں کو شب قدر کے علاوہ بھی نہیں کھو لتے۔ جب بین ان میں سے وہ دو پروں کو شب قدر کے علاوہ بھی نہیں کھو لتے۔ جب ان دو پروں کو اس رات میں کھو لتے ہیں تو وہ پرمشرق ومغرب سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔ حضرت جرائیل مالیا ایک ماتھ نازل ہونے والے فرشتوں کو اس امت میں پھیلا دیتے ہیں جو حالت قیام حالت قعود حالت نمازاور حالت ذکر میں مشغول مسلمانوں کو سلام کرتے ان سے مصافحہ کرتے اور ان

کی دعاوٰں پر آمین کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ سے طلوع ہوجاتی ہے۔ یس جب صبح طلوع ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیقیا منادی کرتے ہیں:'' اے فرشتو! کوچ کرو کوچ کرو۔ تووہ حضرت جبرائیل علیہا ہے یو چھتے ہیں:'' اللہ تعالی نے امت محر کے مونین کی حاجات کے متعلق کیا فیصلہ فر مایا ہے؟" وہ جواب دیتے ہیں: ''اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم بھی کی ہے اور ان کی مغفرت بھی فرمادی ہے۔'' جب عیرالفطر کی صبح ہوتی ہے تواللہ تعالیٰ بہت سے فرشتوں کو تمام شہروں اور علاقوں میں روانہ فرما تا ہے تووہ زمین پر اتر کر راستوں کے سروں پر کھڑے ہوتے اور بلند آواز سے منادی کرتے ہیں جس کوسوائے جنات اور انسانوں کے اللہ کی سب مخلوقات سنی ہیں۔وہ کہتے ہیں:'' اے امت محمہُ! اینے رب کریم کی طرف نکلو! وہ آج متہیں بہت بڑا اجرعطاء فرمائے گا' تمہارے بہت بوے گناہوں کو معاف کرے گا۔' پس جب روزه رکھنے والے اور رمضان میں عبادت کرنے والے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کریم فرشتوں سے فرما تا ہے:'' اے میرے فرشتو!اس مزدور کا کیا انعام ہے جوایئے ذمہ کا کام ممل کردے؟''وہ عرض کرتے ہیں:''اس کی جزااور انعام بیہ ہے کہ اس کو پوری پوری مزدوری عطافر مادی جائے۔'' حضرت جابر بن عبدالله بالنفظ فرمات بين كهرسول الله من فين في ارشاد فرمايا: "اذا كان يوم عرفة ينزل الرب عزوجل الى السماء الدنيا ليبا هي بكم الملائكة فيقول انظرواالي عبادى اتونى شعثا غبراضا جيّن من كل فج عميق اشهدكم انى قدغفرت لهم\_"، " جب نووی ذوالحجه کادن موتا ہے تورحت ربانی پہلے آسان کی طرف نزول فرماتی ہے تا کداللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: "میرے بندوں کو دیکھوئس طرح سے میرے پاس حج

Marfat.com

كرنے كے ليے يرا گندہ غبار آلوداور بلند آواز سے تلبيہ كہتے ہوئے دور دراز

# فرشتوں کے حالات کے حا

ے آئے ہیں۔ تم گواہ ہوجاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرمادی۔' (شرح السنۂ جلد نمبر کے صفحہ نمبر ۱۵۹) (جمع الجوامع' حدیث نمبر ۲۴۴۷) (الانتحافات السنیہ' صفحہ نمبر (۱۱) (صحیح ابن حبان ٔ حدیث نمبر ۲۰۰۱) (اقیح المسلم' حدیث نمبر ۱۳۴۸)

#### حجاج يءمصافحه اورمعانقه

ام المومنین سیره عائشہ رہی بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں بی ارشاد فر مایا:
''ان الملائکۃ لتصافح رکبات الحجاج و تعتنق المشاہ۔''
'' جو حضرات سوار ہوکر ج کرنے جاتے ہیں ان سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔''
ہیں اور جولوگ بیدل ج کرنے جاتے ہیں ان سے بغل گیر ہوتے ہیں۔''
(جمع الجوامع عدیث نمبر ۵۹۳۹) (مندالفردوی عدیث نمبر اکم) (کزالعمال عدیث نمبر ۵۹۳۹)
(تفیر درمنثور جلد نمبر ۴۵۵۹)

### فرشتوں کی پیدائش کادن

مشهورتا بعي مفسر حضرت ابوالعاليدر حمة الله عليه فرمات بين:

'' اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے روز پیدا کیا' جنات کوجمعرات کے روز اور حضرت آ دم علیلا کو جمعہ کے روز۔ جنات کی ایک قوم کافر ہوگئ تھی جن کی طرف فرشتے اتر تے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے جس سے زمین میں خون بہتا اور فساد ہوتا تھا۔ اس بات کود کی کرفرشتوں نے انسان کی پیدائش پر کہا تھا:

"اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء"

''اے اللہ! کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا فرمانا جاہتا ہے جو اس میں فساد کرے گی اورخون بہائے گی۔''(تفییر درمنٹور'جلد نمبرا'صفی نمبرہ ہے)

فرشتوں کا جہنم ہے خوف اور انسان کی پیدائش پرسوال

مشہورتا بعی حضرت ابن زید میشد فرمات ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے دوزخ کو پیدا کیا تو اس سے فرشتے بہت دہشت زوہ ہوئے اور کہنے گے:

"اے ہمارے پروردگار! تونے اسے کیوں پیدا فرمایا؟"

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

"این مخلوق میں ہے نافر مان کے لیے۔"

اس روز فرشتوں کے علاوہ اللہ کی کوئی (مکلّف )مخلوق نہیں تھی۔انہوں نے عرض

''اے پروردگار! کیا ہم پرایک زمانہ ایہا بھی آنے والا ہے جس میں ہم آپ کی نافرمانی کریں گے؟'' ارشاد فرمایا:

'' میرا ادادہ بیہ ہے کہ مین زمین میں ایک مخلوق (انسان) پیدا کروں اور اس میں ایک خلیفہ مقرر کروں گا جوخون بھی بہائیں گے اور زمین میں فساد بھی کریں گے۔''

فرشتول نے عرض کیا:

''کیا اس میں ایسی مخلوق پیدا کی جائے گی جو اس میں فساد کرنے گی؟ ہمیں ، اس پر بھیج دیں ہم تیری حمد کے ساتھ نتیج بھی بیان کریں گے اور نقذیس بھی۔''

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

"جوميں جانتاہوں وہ تم نہيں جانتے"

(درمنتور ٔ جلدنمبرا صفح نمبره)

# فرشتول کی اوّلین لبیک

حضرت الس التي المالائكة قال الله تعالى انى جاعل فى الارض الله الله تعالى انى جاعل فى الارض ان اول من لَبّى الملائكة قال الله تعالى انى جاعل فى الارض خليفة قال التجعل فيها ويسفك الدماء فرادوة

فاعرض عنهم فطافوا بالعرش ست سنين يقولون لبيك لبيك اعتذاراليك لبيك لبيك نستغفرك ونتوب اليك."

"سب سے پہلے جس نے "لبیک" کہی وہ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سے ذکر کیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا "اے اللہ انواس میں اس مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو اس میں خون بہائے گی۔" انہوں نے اللہ تعالی نے اس بارے میں تکرار کیا تو اللہ تعالی نے ان سے اس بارے میں تکرار کیا تو اللہ تعالی نے ان سے اعراض فرمالیا۔ فرشتوں نے چھ سال تک عرش کا طواف کیا اور:

(كتاب التوبهٔ لا بن ابی الدنیا) (تفسیر درمنثور ٔ جلدنمبر ا صفحهٔ نمبر ۲۷)

لبيك لبيك اعتداد اليك لبيك لبيك نستغفرك ونتوب اليك-"
(ہم حاضر ہیں۔ہم حاضر ہیں۔ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ہم حاضر
ہیں۔ہم حاضر ہیں۔ ہم اپنے قصور کی معافی مائلتے ہیں اور رجوع کرتے
ہیں۔) کہتے رہے۔"

### كعبه كااولين طواف فرشتول نے كيا

حضرت ابن سابط رحمة الله عليه سے مروى ہے كہ نبى كريم مظافيظ نے ارشاد
 فرمایا:

"دحیت الارض من مکة و کانت الملائکة تطوف بالبیت فهی اول من طاف به."

'' ساری زمین کو مکہ سے پھیلایا گیا جبکہ فرشتے اس وقت بیت الله شریف کا طواف کرتے ہتے اور بہی سب سے پہلے کعبہ کا طواف کرنے واٹلے ہتے۔'' (تغییر درمنثور'جلد نمبرا'صفحہ نمبرا'س) (تغییر ابن کثیر'جلد نمبرا'صفحہ نمبرو۔۱) (تغییر قرطبی' جلد نمبرا'صفحہ نمبر۲۷۳)

ا حضرت وبهب بن منهه بريسته فرمات بين:

''اللدتعالیٰ کسی فرشتہ کو کسی امر کے لیے جہاں بھی روانہ فرما تا ہے وہ پہلے بیت اللہ کاطواف کرتا ہے بھر وہاں جاتا ہے جہاں کا اسے حکم دیا گیا ہوتا ہے۔'' (فضائل مکہ از علامہ جندی)

حضرت ابن عباس روايت ب كه رسول الله مَنْ الله مكة فلقيته الملائكة فقالوا برحجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بالفي عام قال فما كنتم تقولون حوله؟ قالوا كنا نقول سبحان الله والحمد الله ولااله الاالله والله اكبر وكان آدم اذا طاف بالبيت قال هولاء الكلمات "

(شفاء الغرام بإخبار البلد الحرام ازعلامة تق الدين فائ جلد نمبرا اسفى نمبر ۱۸۱) " دخفرت آدم عليه السلام مكه مكرمه ميل تشريف لائ توان سے فرشتوں نے ملاقات كى اور كہا: ''اے آدم! آپ كا حج قبول ہوگيا۔! ہم نے آپ سے دو ہزار سال پہلے اس گھر كا حج كيا ہے۔'' حضرت آدم عليه السلام نے پوچھا: ''تم طواف كرتے ہوئے كيا (كلمات) پڑھتے تھے۔؟''فرشتوں نے كہا: ''تهم پڑھتے تھے۔؟''فرشتوں نے كہا: ''تهم پڑھتے تھے۔''سجان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر'' اس كے بعد حضرت آدم عليه السلام جب بھى بيت الله كاطواف كرتے تو يہى كلمات پڑھا كرتے تو يہى كلمات پڑھا كرتے تو يہى كلمات

حضرت علی بن حسین رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بیت الله کے اس طرح ہے طواف کرنے کی صورت میہ ہوئی کہ الله تعالیٰ نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا:

"اے رب! کیا ہمارے علاوہ ان سے کوئی خلیفہ بنایا جائے گا جو زمین میں فساد کریں گئے آپس میں بغض رکھیں گے اورایک فساد کریں گئے آپس میں حسد کریں گئے آپس میں بغض رکھیں گے اورایک دوسرے پرسرتنی کریں گئے؟ اے رب! وہ خلیفہ ہم سے بنادے ہم زمین میں فساد نہیں کریں گئے خوان نہیں بہائیں گئے آپس میں بغض نہیں رکھیں گئے میں فساد نہیں کریں گئے خوان نہیں بہائیں گئے آپس میں بغض نہیں رکھیں گئے

ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گئے ایک دوسرے پرسر کشی نہیں کریں گے بلکہ ہرکام میں تیری اطاعت کریں گئے بھی بھی تیری نافر مانی نہیں کریں گئے۔'' گئے۔''

الله تعالى نے فرمایا:

'' میں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے''

حفزات ملائکہ کرام نے سمجھا کہ انہوں نے جو پچھ کہا ہے سب اللہ عزوجل کے فرمان کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس جواب سے ناراض ہوگیا ہے تو وہ عرش کے گرد طواف کرنے لگے۔انہوں نے اپنے سراٹھالیے' اپنی انگلیوں سے اشارے کرنے لگے اور وہ عاجزی کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے تین گھڑیاں عرش کا طواف کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم فرمائی اور ان پر رحمت نازل ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے زیرجد (موتی) کے چارستونوں پر ایک گھرمقرر کیا' ان ستونوں کو سرخ یا قوت سے ڈھانیا اور اس کا نام ضراح رکھا۔فرشتوں سے فرمایا:

''عرش کے بجائے اس گھر کا طواف کرو۔''

توفرشتوں نے اس کا طواف شروع کر دیا اور عرش سے ہٹ گئے۔ بیطواف کرنا ان کے لیے آسان ہوگیا۔ وہ یہی بیت المعور ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ اس میں رات دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ نہیں لوٹ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور تھم دیا:

"میرے لیے (بیت المعمور کے ) مطابق اتنائی زمین میں ایک گھر بناؤ۔"

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کوجو زمین میں رہتی ہے تھم فرمایا کہ وہ اس گھر کا طواف کریں جس طرح کہ آسان والے بیت المعمور کاطواف کرتے ہیں۔

حضربت عثمان بن بیار کی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که الله عثمان بن بیار کی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که الله عثمان بن بیار کی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں ایک کوز مین میں ایپے کسی کام کے لیے ایک کوز مین میں ایپے کسی کام کے لیے

روانہ کرے تو وہ فرشتہ اللہ عزوجل سے اس بیت اللہ کے طواف کی اجازت طلب کرتا ہے اور اس کو اجازت عنایت فرمائی جاتی ہے تو وہ اس کے شکرانے اور خوش کے طور پر آسمان سے"لا الہ الا اللہ" پڑھتے ہوئے نیچ اتر تا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس التينا ارشاد فرمات بين:

"سب سے پہلے جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا وہ فرشتے تھے۔" حضرت انس جائٹیئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا مِنْ ارشاد فر مایا:

"كان موضع البيت في زمن آدم عليه السلام شبرا او اكثر علما فكانت الملائكة تحج اليه قبل آدم ثم حج آدم فاستقبلته الملائكة قالوا:ياآدم من اين جئت؟ قال: حججت البيت فقالوا قد حججته الملائكة قبلك بالفي عام."

"بیت الله کی جگه ایک بالشت برابرتھی یا اس سے پھے زائدتھی۔ حضرت آ دم ملینیا نے جج کیا ملینیا سے بل فرشتے اس کا جج کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت آ دم ملینیا نے جج کیا تو فرشتے ان کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا: "اے آ دم! آپ کہاں سے آرہ ہیں۔" فرمایا: "بیت الله شریف کا جج کرکے" تو فرشتوں نے بتایا" ہم آپ سے دو ہزار سال قبل اس کا جج کر کے ہیں۔"

(مصنف ابن الی شیبیر) (شعب الایمان بیملی) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۱۳۷۷) (تفسیر درمنثور جلد نمبرا صفح نمبراس۱)

### بيوت اللدكي تعداد

حضرت ليث بن معاذ بين أمرات بين كدرسول الله من المسماء وسبعة "هذاالبيت خامس خمسة عشربيتاسبعة منها في السماء وسبعة منها الى تنحوم الارض السفلى واعلاها الذي يلى العرش: البيت المعمود لكل بيت منها حرم كحرم هذاالبيت لوسقط منها بيت

لسقط بعضهاعلى بعض الى تخوم الارض السفلى ولكل بيت من اهل السماء ومن اهل الارض من يعمره كما يعمر هذا البيت."

"الله تعالیٰ کے بندرہ گھروں میں سے یہ بیت الله پندرهوال گھر ہے۔ ان گھروں میں سے سات آسمان میں ہیں اور سات آخری زمین تک ہیں۔ ان سب سے اوپر بیت المعمور ہے جوعش کے قریب ہے۔ ہر بیت الله کا ایک حرم ہے جس طرح سے اس بیت الله کا حرم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی گھر مثال کے طور پر گر پڑنے تو آخری زمین تک ایک دوسر سے کے اوپر گرے گا لیعنی تمام گھر ایک دوسر سے کے اوپر نیجے بالکل سیدھ میں ہیں۔ ہر گھر کے لیے اہل ساوات اور اہل ارض سے پھے حضرات ایسے ہیں جوان کو آبادر کھتے ہیں جیس جیس جوان کو آبادر کھتے ہیں جیس جیس جوان کو آبادر کھتے ہیں۔ "(تغیر درمنٹور جلد نمبر اسٹی نمبر ۱۲۸)

### كعبة الله كي تغيير اورسيدنا آ دم عليبًا

حضرت عبید بن ابی زیاد رحمة الله علیه بیان فرماتے ہیں کہ جب الله تعالیٰ نے حضرت عبید بن ابلی تعالیٰ نے حضرت آدم علیه السلام کو جنت سے اتارا تو آئیں تھم دیا:

''اے آ دم! میرے لیے زمین میں ایک گھر نغیبر کرو میرے اس گھر کی سیدھ میں جو آسان میں ہے جس میں تو بھی عبادت کرے اور تیری اولا دبھی جس طرح سے میرے فرشتے میرے عرش کے گردعبادت کرتے ہیں۔''

اس (کعبہ کے)مقام پر فرشتے بھی اڑے جنہوں نے اس مقام کو کھودا یہاں تک کہ ساتویں زمیں تک جا پہنچے پھر فرشتوں نے اس جگہ پر ایک چٹان پھینک دی جو زمین کی سطح تک ظاہر ہوگئی۔''

رکن بمانی پرفرشتوں کا اجتماع

حضرت عبداللدبن عباس بنافه سع مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام

رسول الله مَنَافِيْظِم كَى خدمت مِن تشريف لائے۔ان برايك سبزرنگ كى پکڑى تھى جس بر غبار چڑھا ہوا تھا تو آپ مَنَافِيْظِم نِهِ ان سے يو چھا:

> '' بیغبارکس چیز کا ہے؟'' جبرائیل مَلیّنِلا نے عرض کیا:

''میں کعبہ کی زیارت کو حاضر ہوا تھا تو فرشتوں نے رکن (یمانی) پررش کررکھا تھا۔ بیغبار جو آپ دیکھ رہے ہیں میان کے پروں سے اڑ کر بیٹھا ہے۔''

حضرت عثمان والتفظية يسع فرشتول كاحياء كرنا

ام المومنین سیدہ عائشہ ذاہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا اَیُّا نے ارشادفر مایا:
" مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! فرشتے عثان
بن عفان بڑائی سے اس طرح سے حیا کرتے ہیں جس طرح وہ اللہ تعالی اور
اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔"

## ملائكه كى لعنت كے سزاوار

'' جوآ دمی کوئی عیب دار چیز خربیدار کوبتلائے بغیر فروخت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بیزاری میں رہتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی شے کاعیب بتلا دے۔''

(سنن ابن ملجهٔ حدیث نمبر۲۲۲۷) (مشکوة المصابح ٔ حدیث نمبر۲۸۷) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۹۳۵۱) ۹۳۵۱)

عضرت ابو ہر برہ ﴿ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

اخاه لابيه وامه.''

'' فرشتے تم مسلمانوں میں ہے اس آ دمی پرلعنت کرتے ہیں جوابیے بھائی پر ہتھیارسونے اگر چہوہ اس کاسگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔''

(جمع الجوامع صدیث نمبر ۵۹۳) (مند الفردوس حدیث نمبر ۷۲۰) (کنزالعمال حدیث نمبر ۱۳۰) (کنزالعمال حدیث نمبر ۱۳۰۹) (سنن الکبری بیبیق طد نمبر ۴ سفحه نمبر ۲۳ ) (حلیه نعیم جلد نمبر ۲ سفحه نمبر ۱۳ انتحاف السادة طدنمبر ۴ صفحه نمبر ۱۳ سفحه نمبر ۱۳ سفحه نمبر ۱۳ سفحه نمبر ۱۳ سفحه نمبر ۲۸ التحاف السادة طدنمبر ۴ صفحه نمبر ۲۸)

''جوکسی آدمی کواس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے بانام بگاڑ کر بلاتا ہے تو اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔''

(عمل اليوم واليلهُ صفحه نمبر ۳۸۸) ( كنز العمالُ جلد نمبر ا ' صفحه نمبر۳۵۲) (فيض القدرِ عديث نمبر ۸۲۲۷ (سنن ديلميُ عديث نمبر ۵۷۲۷)

© حضرت على المرتضى مِنْ النَّهُ فرمات بين كدرسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهُ فرمايا:
"من افتى بغير علم لَغْنَتهُ ملائكة السماء والارض-"
"جوآدى بغير علم كے جہالت پر اور اپنے ڈھكو سلے سے فتو كی دیتا ہے اس پر
آسان اور زمین كے فرشتے لعنت كرتے ہیں۔"

( كنزالعمال ٔ حديث نمبر ۲۹۰۱۸)

حضرت ابو ہریرہ بڑائڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالی ہے ارشاد فرمایا:
 "اذاباتت المراة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع وفى لفظ حتى تصبح۔"

"جب کوئی عورت اپنے خاوند کابستر چھوڑ کرنافر مانی کرتے ہوئے الگ سوتی ہے تو الگ سوتی ہے تو الگ سوتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کے بستر پر لوٹ آئے۔" اور آیک روایت میں یوں ہے:" اس عورت پر صبح تک فرشتے لعنت

( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۳۹۸۸۲) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۴۴ (۲۰ مجمع الزوا کهٔ جلدنمبر ۲ صفحه نمبرا۳۹)

'' جب کوئی مسلمان اینے مسلمان بھائی پر ہتھیار لہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پراس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہاس کو میان میں نہیں کر لیتا۔''

# نامكمل نمازمنه بردے مارنے والے فرشتے

حضرت عمرفاروق والتنظير مات بين كدرسول الله من التنظيم في ارشادفر مايا: "مامن مُصَلِّ الاملك عن يمينه وملك ون يساره فان اتمها عرجا بها وان لم يتمها ضربا بها وجهد"

"ہر نماز پڑھنے والے کے واہنے ایک فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں بھی۔ پس اگر نمازی این نماز کی خور پر مکمل کرے تو بیفرشتے اس کو لے کر کے اوپر کو پر واز کر جاتے ہیں اور اگر نمازی نمازکو ناتمام اوا کرے تو فرشتے اس کو پر انے کر جاتے ہیں اور اگر نمازی نمازکو ناتمام اوا کرے تو فرشتے اس کو پر انے کپڑے میں لیبیٹ کراس کے منہ پر مارد ہے ہیں۔"

(ترغیب وترجیب ٔ جلد نمبرا صفحه نمبر۳۳۸) (دیلی ٔ حدیث نمبرا۹۰۹) (زبرالفردوس جلد نمبره اصفحه

نمبر ۱۷) (فیض القدیرُ حدیث نمبرا ۸۱۱)

#### قرآن مجيداورملائكه

① حضرت سعد بن الی وقاص بڑائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹِیْتِم نے ارشاد فرمایا:

"من ختم القرآن اول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسى ومن ختمه اخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح-"

"جوفض قرآن كريم كوشروع دن كے وقت فتم كرتا ہال كے ليے فرشة شام تك رحمت اور مغفرت كى دعا كيل كرتے ہيں اور جوآخر دن ميں فتم كرتا ہاس كے ليے فرشة صبح ہونے تك رحمت ومغفرت كى دعا كيل كرتے ہيں اور جوآئي كرتے ہيں اس كے ليے فرشة صبح ہونے تك رحمت ومغفرت كى دعا كيل كرتے ہيں ."

( كنزالعمال ٔ حدیث نبر ۲۳۱۹) (شرح مناوی ٔ جلد نمبر ۲ ، صفحه نمبر۱۲۳) (حلیه ابونعیم ٔ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر۲۷) (انتحاف السادة ' جلد نمبر۳ 'صفحه نمبر۲۹۳)

"جس نے قرآن پاک پڑھا اور حفظ کرنے سے پہلے حفظ کے ارادہ سے یا دوران حفظ کمل حفظ کرنے سے پہلے موت آگئ تواس کے پاس ایک فرشتہ آگئ تواس کے پاس ایک فرشتہ آگئ واس کے اس کی قبر میں قرآن پاک کو حفظ کرادے گا۔ پھر وہ متعلم اللہ تعالی سے اس کی قبر میں ملاقات کرے گا کہ وہ قرآن پاک مکمل طور پر حفظ کر چکا ہوگا۔"

(كنزالعمال مُديث تمبر٢٥٨٩)

"البيت اذا قرى فيه القرآن حضرته الملائكة وتنكبت عنه الشياطين واتسع على اهله و كثر خيره وقل شره وان البيت اذا لم بقرا فيه القرآن حضرته الشياطين وتنكبت عنه الملائكة وضاق على اهله وقل خيره و كثر شره."

"جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے آتے اور شیاطین دور ہوجاتے ہیں۔ یہ گھراہل خانہ افراد کے لیے کشادہ ہوجاتا ہے اور اس میں بھلائی کی بہتات اور شرکی قلت ہوجاتی ہے۔ مگر جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی اس میں شیاطین جمع ہوجاتے ہیں' فرشتے نکل پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی اس میں شیاطین جمع ہوجاتے ہیں' فرشتے نکل جاتے ہیں اور وہ اپنے باسیوں پر ننگ ہوجاتا ہے۔ خیر کم اور شربہت بردھ جاتا ہے۔'

(كتاب الصلوّة 'ازمحمد بن نصر) (كنزالعمال جلدنمبرا 'صفحه نمبر۱۸۳۵) (احیاءعلوم الدین جلدنمبر۴ صفحه نمبر۲۲۷) (مجمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۱۰۳۲)

حضرت معقل بن بیار المنافظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا الله منافی الله منافون ملکا۔"
ملکا۔"

"سورہ بقرہ قرآن باک میں بڑا اور اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس کی ہر آیت اترنے کے وقت اسی فرشتے نازل ہوتے ہے۔"

(مندامام احم ٔ جلدنمبر ۵ صفحه نمبر۲۷) (مجمع الزوائد ٔ جلد نمبر۲ ' صفحه نمبر۱۳۱) ( کنز العمال عدیت نمبر ۲۵۴۸) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۱۳۳۱) (ترغیب وتر بهیب ٔ جلد نمبر۲ ' صفحه نمبر۳۹۹) (تفییر ابن کنیژ جلدنمبرا ٔ صفح نمبر۲۰)

حضرت ابن عمر المن عمر المن المن على الله مَا الله ما ال

# فرشنوں کے مالات کے مالات کے مالات

"سورةِ انعام ایک ہی مرتبہ کمل طور پر نازل ہوئی۔اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہتے جواس کے نزول کی خوشی میں زور زور سے تبیج اور تخمید ادا کررہے ہتھے۔"

(تفییردرمنثورٔ جلدنمبر۳ صفحهٔ نمبر۷) (مجمع الزوائدُ جلدنمبر کاصفحهٔ نمبر۱۹) (مجم صغیر للطمر انی ٔ جلدنمبر۱ ٔ صفحهٔ نمبر۸۱) (۱ مالی الثجر ی ٔ جلدنمبر۱ صفحهٔ نمبر۱۱) (حلیه ابونعیم ٔ جلدنمبر۳ صفحهٔ نمبر۷۲)

حضرت جابر بن عبدالله را الله والمنادفر مات بین که جب سوره انعام نازل ہوئی تو استحضرت ما الله والله و

'' اس سورت کے ساتھ استے فرشتے نازل ہوئے ہیں جنہوں نے آسان تک کا کنارہ بھردکھا ہے۔''

(مىتدرك للحاتم طدنمبر۲ صفح نمبر۱۵۳) (تفسير درمنتور طدنمبر۳ صفح نمبر۲) ( كنزالعمال مديث نمبر۲۵۸) (تفسيرابن كثير جلدنم بر۳ صفح نمبر۲۳۳)

حضرت ابن عمر برائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منائی آئے ارشاد فرمایا:
"اذاختم العبدالقر آن صلی علیہ عند ختمہ ستون الف ملك۔"
"جب بندہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو بوقت اختیام اس کے لیے ستر ہزار
فرضتے رحمت ومغفرت کی دعا کیں کرتے ہیں۔"

(كنزالعمال جلد نمبر الصفحه نمبر ۱۵) (جامع الشمل جلد نمبر الصفحه نمبر ۱۲۵) (جمع الجوامع مديث نمبر ۱۲۸۲) (الفوائدالمجموعه صفحه نمبر ۱۳۱) (تجريدالتمهيد مديث نمبر ۵۵۱) (تذكرة الموضوعات صفحه نمبر ۷۸)

## فرشنول كوامورالهي كاعلم

قال فيستخبر بعض اهل السموات بعضا حتى يبلغ الخبرهذه السماء الدنيا فيخطف الجن السمع فيقذفون الى اوليائهم ويرمون فما جاؤو أبه على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه فيزيدون-"

(مسندامام احمرُ حدیث نمبر ۲۱۸)

نزولِ وحي

حضرت الوجريه فأنفز عدوايت م كه رسول الله مَالِيَمُ في السماء ضوبت الملائكة باجنحتها خضعانا الذا قضى الله الامر في السماء ضوبت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذاقال ربكم قالواللذي قال الحق وهوالعلى الكبير فيستمعها مسترقوالسمع."

"جب الله تعالیٰ آسان میں کسی کام کا فیصلہ فرما تا ہے تو فرشتے الله تعالیٰ کے عکم کے احترام میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پر مارتے ہیں گویا کہ یہ وہی خداوندی زنجیر کی آواز کی طرح ہے جب وہ کسی چینے پھر پر ہلائی جاتی ہو یا ماری جاتی ہو۔ پس جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے فرشتے اس فرشتہ سے پوچھتے ہیں جس پر الله تعالیٰ نے وحی نازل کی ہوتی ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ تو وہ بتا تا ہے:"جو پچھ فرمایا حق فرمایا۔ وہ بہت ہی بلا ہے۔" تو اس وحی کو با تیں چرانے والے بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلا ہے۔" تو اس وحی کو با تیں چرانے والے جنات سی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سے جھوٹوں کی آمیزش کرکے جنات سی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سے جھوٹوں کی آمیزش کرکے اینے دوستوں اور سرکر دہ شرار تیوں کو بتلاتے ہیں۔"

(فتح البارئ جلد نمبر ۸ صفحه نمبر ۳۸) (السنن التر مذی ٔ حدیث نمبر ۳۲۲۳) (الصحیح ابخاری ٔ جلد نمبر ۴٬ صفحه نمبر ۱۹۰۰) (مشکلؤ قالمصائح ٔ حدیث نمبر ۱۹۰۰) (جمع المجار مشکلؤ قالمصائح ٔ حدیث نمبر ۲۰۰۰) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۲۳۵۱) (تفسیر درمنثور ٔ حدیث نمبر ۱۲۳۲) (تفسیر درمنثور ٔ حدیث نمبر ۲۳۲) (مندحمیدی ٔ حدیث نمبر ۱۵۱) (تفسیر بغوی ٔ جلدنمبر ۴ اصفحه نمبر ۲۰۲۱) (تفسیر قرطبی ٔ جلدنمبر ۴ اصفحه نمبر ۲۹۲) (تفسیر این کمیژ ٔ جلدنمبر ۴ اسمال منبر ۴ اسمال منبر ۴ اسمال منبر ۲۹۲) (تفسیر این کمیژ ٔ جلدنمبر ۴ اسمال منبر ۴ اسمال منبر ۴ اسمال منبر ۲۹۲) (تفسیر این کمیژ ، جلدنمبر ۴ اسمال منبر ۴ اسمال منبر ۲۹۲) (تفسیر این کمیژ ، جلدنمبر ۴ اسمال منبر ۴ اسمال منبر ۲۹۲) (تفسیر این کمیژ ، جلدنمبر ۴ اسمال منبر ۴ اسمال منبر ۲۹۲) (تفسیر این کمیژ ، جلدنمبر ۴ اسمال منبر ۴ اسما

#### نیک و بدروح سے فرشتوں کاعمل

حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا سے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی استادفر مایا:

"اذا خرجت روح العبد تلقاها ملکان بھا یصعدان فذکر من طیب ریحھا وتقول اهل السماء روح طیبة جاء ت من قبل الارض صلی الله علیك وعلی جسد كنت تعمرینه فینطلق به الی ربه ثم یقول انطلقوا به الی آخر الاجل وان الكافر اذا خرجت روحه فذكر من نتنها و تقول اهل السماء روح خبیثة جاء ت من قبل الارض فیقال انطلقوا به الی آخر الاجل۔"

قبل الارض فیقال انطلقوا به الی آخر الاجل۔"

مرد جب مومن بندے کی روح تکاتی ہے تو اسے دوفر شے لے لیتے ہیں اس کو

لے کراوپر چلے جاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ خوشبوکا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اہل ساوات کہتے ہیں: '' کتنی پاکیزہ روح ہے جو زمین کی طرف ہے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جھ پر رحمت فرمائے' معفرت کرے اور اس جہم پر بھی جے تونے آباد کیا۔'' پھر اس کورب کریم کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: '' اسے اس کی آخری اجل (قیامت) کی طرف لے جاؤ (لیعنی قیامت تک کے لیے اس کے بڑے انعام کوموخر کردو)۔'' جب کافر کی روح تکتی ہے تو اس کی بدیوکا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اہل آسان کہتے ہیں: '' یہ ضبیث روح ہے جوزمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے: ''اس کو اس کی آخری اجل جوزمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے: ''اس کو اس کی آخری اجل (قیامت) تک لے چلو۔ اس کو جرموں کی بردی سزا قیامت کے دن سے دس گے۔''

(جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۵۰۵) (انتحافات السدیة ٔ صفحه نمبر۱۰۳) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۲۰۱۰) لصحح لمسلم ٔ کتاب الجنهٔ ٔ حدیث نمبر۲۸۷) (انتحاف السادة ٔ جلد نمبر ۱۰ صفحه نمبر۲۰۳) (تفسیرابن کثیرٔ حدیث نمبر ۳۱۸) (مشکلوة المصابح ٔ حدیث نمبر ۱۲۲۸)

# نوجوان عبادت گزار کے متعلق اللّٰد کا فرشتوں کے سامنے اظہار فخر

حضرت ابن مسعود الخاتئة فرمات بين كهرسول الله مَنَاتِئِم في ارشادفر مايا:
"ان احب الحلائق الى الله شاب حدث السن فى صورة حسنة جعل شبابه وجماله لله وفى طاعته لله ذلك الذى يباهى به الرحمن ملائكته يقول هذا عبدى حقار"

"" من مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کامحبوب وہ کم عمر نوجوان ہے جس کی شکل و شاہت بھی خوبصورت ہواور اس نے اپنا شاب اور جمال اللہ تعالیٰ کی شرمانبرداری میں مصروف کررکھا ہو۔ یہی وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مصروف کررکھا ہو۔ یہی وہ جوان ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اینے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور جوان ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اینے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور

فرماتاہے:

(ابن عساكر' جلد نمبر۴ صفحه نمبر۴۳۹) (جمع الجوامع' حدیث نمبرا ۲۰۸) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۳۳۱۰۳) (اتحافات السدیه' صفح نمبر۱۵۹)

'' بیہ داقعی میرا بندہ ہے!''

### اذان وتلاوت برفرشتوں كاعمل

(كتاب الاذان أز ابوالشيخ) (مندابن عمر صفحه نمبر ۲۲) (جمع الجوامع حديث نمبر ۱۳۰۹) (كتر العمال حديث نمبر ۱۳۰۹) (المطالب العاليه صفحه نمبر ۲۳۵) (الضعفاء والمجر وحين طر نمبر ۲۳۵) (الضعفاء والمجر وحين طر نمبر ۲۳۵) (مند ديلمي حديث نمبر ۸۸۲) (تذكرة الموضوعات أز ابن قيسر اني حديث نمبر ۲۵۱)

"ان بيوتات المومنين لمصابيح الى العرش يعرفها مقربو السموات يقولون هذا النور من بيوتات المومنين التي يتلى فيها القرآن-"

'' بینک مومنوں کے گھرعرش تک روش ہیں۔ ان گھروں کوساتوں آسانوں
کے مقرب اولوالعزم فرشتے پہنچانے ہیں اور بیہ کہتے ہیں:'' بیانورمومنوں کے
ان گھروں سے آرہا ہے جن میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔''
(نوادرالاصول ازامام ترندی) (کنزالعمال جلد نمبرا صفی نمبر ۵۵) (جمع الجوامع صدیث نمبر ۱۳۳۵)

صحفرت عائشہ صدیقتہ زالیمال جد دوایت ہے کہ رسول اللہ مُلاہیم ہے ارشاد فرمایا:

"البيت الذى يقرا فيه القرآن يترا يا لاهل السماء كما تترا يا النجوم لاهل الارض-"

'' وہ گھر جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے آسمان والوں کو ایبا دکھائی دیتا ہے جبیہا کہ زمین والول کوستارے دکھائی دیتے ہیں۔'' (شعب الایمان جلد نمبر۲'صفحہ نمبرا۳۳) (الجامع الصغیر ٔ حدیث نمبر۳۲۲۳) (مصنف عبدالرزاق جلد نمبر۳) (جمع الجوامع' حدیث نمبر۱۰۳۲۵) (کنزالعمال ٔ حدیث نمبر۵۹۹۹)

أحديث اختصام ملااعلي

حضرت ابن عباس الله فرمات بين كدرسول الله الله المناوفر مايا:

"اتانى الليلة ربى تبارك و تعالى فى احسن صورة فقال يامحمد هل تدرى فيم يختصم الملاالاعلى قلت لا فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها فى تديبى فعلمت مافى السموات ومافى الارض فقال يامحمد هل تدرى فيم يختصم الملاالاعلى قلت نعم فى الكفارات والدرجات والكفارات المكث فى المساجد بعد الصلوات والمثنى على الاقدام الى الجماعات واسباع بعد الصلوات والمثنى على الاقدام الى الجماعات واسباع الوضوء فى المكاره والدرجات افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة باليل والناس نيام"

"آئ رات خواب میں میں نے اللہ تعالیٰ کوخوبصورت ترین صورت میں دیکھا۔اللہ تعالیٰ نے بوچھا:"اے محراً کیا آپ جانے ہیں کہ مقرب فرشتے کر بات میں بحث کررہ ہیں؟" میں نے عرض کیا: "نہیں!" تواللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا جس کی شنڈک میں نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا جس کی شنڈک میں نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کا دو جو بھے آسانوں اور زمین میں تھا مجھے اس میں کے ایک کاعلم ہوگیا۔ پھر بوچھا:"اے محراً کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب فرشتے کس کاعلم ہوگیا۔ پھر بوچھا:"اے محراً کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب فرشتے کس

بارے میں بحث کررہے ہیں؟'' میں نے عرض کیا:'' جی ہاں! کفارات اور درجات کے بارے میں۔ کفارات ریہ ہیں کہ نمازوں کے بعد مساجد ہیں کفہرے رہنا' جماعت کی طرف قدموں سے چلنااور وضو کرتے وقت پانی کو مبالغہ کے ساتھ ان اعضاء کا دھونا جو وضو میں فرض اور سنت ہیں۔ درجات ریہ ہیں کہ سلام کو پھیلانا' کھانا کھلانا اور رات کو تہجد کی نماز ادا کرنا جب کہ لوگ محو نیز ہوں۔'

(اختیارالاولی فی شرح حدیث اختصام ملاء اعلیٰ از ابن رجب حنبلی) (کنزالعمالُ حدیث نمبر اختیارالاولی فی شرح حدیث اختصام ملاء اعلیٰ از ابن رجب حنبلی) (کنزالعمالُ حدیث نمبر ۳۲۳۳) (اتحاف السادة السادة المتقین 'صفی نمبر ۹۳) (جمع الجوامع' حدیث نمبر ۳۲۰) (مشکلوة المصابح' صفی نمبر ۹۲)

#### يدينه طيبه كحافظ فرشت

'' مدینہ طیبہ کی شان یہ ہے کہ اس کے گھروں میں کوئی گھر ایبانہیں ہے جس پر کوئی فرشنہ اپنی تلوارنہ لہرار ہا ہو۔ مدینہ میں دجال بھی بھی داخل نہ ہوسکے گا۔'' (کنزالعمال حدیث نمبر۳۸ ۹۳۷) (مجمع الزوائد ٔ جلد نمبر۳ صفحہ نمبر ۹ ۳۰) (طبرانی کبیر' جلد نمبر۲ صفحہ نمبرسس)

#### میت کے حق آمین کہنے والے ملائکہ

ہوفر شنے اس پر آمین کہتے ہیں۔"

(مندامام احمرُ جلد نمبر ۲ منفر نمبر ۲۹۱) (سنن بیهی ٔ جلد نمبر ۳ مندامام احمرُ جلد نمبر ۳۸۳) (ترغیب وتر هیب ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۳۳۷) (الطب النوی ٔ صفحه نمبر ۱۳۵) (امالی الثجری ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۲۵۲) (سنن الی واودُ حدیث نمبر ۳۱۱۵) (تمهیدُ جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۱۸۱)

#### مرغ كافرشت كود يكهنا

حضرت الوجريره والتنظ فرمات بين كهرسول الله مَن فضله فانها رأت ملكا "اذاسمعتم صياح الديكة فاسألو الله من فضله فانها رأت ملكا واذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوابالله من الشيطان فانها رأت شيطانًا."

"جبتم مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ بیہ اس وقت فرشتے کو دیکھتا ہے اور جب گدھے کی رینگ سنو تو اللہ تعالیٰ کی شیطان سے بناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کود کھ کررنگتا ہے۔"

شیطان سے بناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کود کیے کررنگا ہے۔''
(ایجے البخاری جلد نمبر ۴ صفحہ نمبر ۱۵۵) (ایجے اسلم 'کتاب الذکر والدعا 'باب نمبر ۴ حدیث نمبر ۴ ۸ ۱۸ (ایجے السلم 'کتاب الذکر والدعا 'باب نمبر ۴ مدیث نمبر ۴ مدیث نمبر ۱۵۵) (مندامام احد 'جلد (سنن الی واؤ دُکتاب الا دب باب نمبر ۱۵) (سنن ترزی حدیث نمبر ۱۲۹) (مشکوٰ ق المصابح 'حدیث نمبر ۲ مصفحہ نمبر ۱۲۲) (مشکوٰ ق المصابح 'حدیث نمبر ۱۲۲۹) (الا ذکارالنووی صفحہ نمبر ۲۲۲) (الامرارالمرفوع مدیث نمبر ۱۳۳۹) (کشف الحفاء 'جلد نمبر ۱۲۹۹) (الا دکارالنووی صفحہ نمبر ۲۲۳۹) (الا دب المفرد حدیث نمبر ۱۲۳۹)

نماز سے فراغت کے بعد اپنے مقام نماز پر بیٹھنے والے نمازی کے لیے ملائکہ کی دعائے مغفرت

حضرت على ولانظ فرمات بي كدرسول الله منظفا فرمايا:

"اذاصلى الرجل المسلم ثم جلس بعد الصلاة صلت عليه الملائكة مادام في مصلاه وصلاتهم عليه اللهم اغفرله اللهم

ارحمهـ''

'' جب کوئی انسان نماز سے فارغ ہوکر اس جگہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس جگہ کر بیٹھارہتا ہے۔ فرشتوں کی دعارہے

" اللهم اغفرله اللهم ارحمه::

''اے اللہ!اس کی مغفرت فرما۔اے اللہ!اس پر رحمت نازل فرما۔'' (شعب الایمان ازامام بیمی ) (جمع الجوامع 'حدیث نمبر ۲۰۴۷) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۲۹۰۷)

#### انضل ملائكه كاانتخاب

حضرت ابن عباس وقائل سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ فَیْمُ نے ارشاوفر مایا: "اصطفو اولیتقدم کم فی الصلاق افضلکم فان الله یصطفی من الملائکة ومن الناس۔"

"این پیشوائی کے لیے (اچھے امام کا)امتخاب کرو۔ جاہیے کہ نماز میں تمہارا امام افضل آدمی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں اور بندوں سے اجھے حضرات کاانتخاب فرماتا ہے۔"

( مجمع الزوائد' جلدنمبر۲ صفح نمبر۲۴) ( كنز العمال عديث نمبر۲۰۵۲۷)

## روزہ دارکے سامنے کھانا کھانے پرروزہ دارکے لیے ملائکہ کی دعا

حضرت ام عماره بنت كعب بناخات روايت ہے كه رسول الله مَنَافِيَّا نِهُ ارشاد فرمایا: "ان الصائم اذا اكل عنده لم تزل تصلى عليه الملائكة حتى يفوغ من طعامه\_"

' جب روزہ دار کے پاس کوئی کھانا کھاتا ہے تو روزہ دار کے لیے اس وقت تک فرشتے رصت اور مغفرت کی دعا کیں کرتے ہیں جب تک کہ اس کے پاس کھایا جاتا ہے۔''

فرشتوں کے حالات کی انداز کی ا

(مناوی ٔ جلد نمبرا صفی نمبر ۳۵۹) (مندامام احر ٔ جلد نمبر ۲ ، صفی نمبر ۱۳۵۵) (سنن داری ٔ جلد نمبر ۲ ، صفی فیمبر ۱۵ و است بیاتی ، جلد نمبر ۲ است بیاتی و در منتور و جلد نمبر ۱ سفی نمبر ۲ است نمب

### جمعه کے دن فرشتوں کاعمل

🛈 حضرت ابو ہرارہ والتنظ فرماتے ہیں کہرسول اکرم مَنَّ النظم سے ارشاد فرمایا:

"اذاكان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الاول فالاول فاذاجلس الامام طوو الصحف وَجَاؤُو ايستمعون الذكر."

"جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہر مجد کے ہر دروازہ پر فرشتے آتے ہیں جو لوگوں کے تواب ان کے سفر کے حماب سے لکھتے ہیں۔جو پہلے آتا ہے اس کا تواب زیادہ لکھتے ہیں اور جو اس کے بعد لیکن باقیوں سے پہلے آنے والا ہے تواس کا تواب زیادہ لکھتے ہیں اور جو اس کے بعد لیکن باقیوں سے پہلے آنے والا ہے تواس کا تواب کا تواب لکھتے ہیں۔ پس جب امام (منبریر) بیٹے جائے تو وہ ان (تواب اور درجات کے) اور ات کو لیبیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔''

(جامع الصغيرُ عديث نمبر ۱۸۰۸) (الميم البخاری جلد نمبر ۱۳ مای (المیم المسلم کاب الجمعهٔ باب نمبر ۱۸ مدیث نمبر ۱۳ مدیث نمبر ۱۰۹۳) (اسنن النسائی کتاب الجمعهٔ باب نمبر ۱۳ مدیث نمبر ۱۰۹۳) (سنن این ماجهٔ عدیث نمبر ۱۰۹۳) (صحیح ابن ۱۰۹۳) (مسندایام احد خبر ۱۳۳۹) (سنن بیهتی جلد نمبر ۱۳۳۳) (صحیح ابن نمبر ۱۳۵۹) (شرح الدهٔ جلد نمبر ۱۳ منی ۱۳ میر ۱۳ میر

(بیرتواب لکھنے والے فرشنے کراما کاتبین فرشتوں کے علاوہ ہیں جو بہی عمل اپنے یاس موجود اور اق میں تحریر کرتے ہیں لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے ۔ اور پھر یہ کسی کی آمد کا تواب نہیں لکھتے بلکہ خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں لیکن کراما کاتبین

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات کے اللہ ہے۔

ا پنے متعلقہ حضرات کے اعمال ان کے اعمالناموں میں لکھتے رہتے ہیں۔ فیض القدریشرح جامع صغیرمناوی ٔ جلدنمبرا 'صفحہ نمبر۳۲۲)

عضرت على وثانية فرمات بين كهرسول الله مثانية في فارشاد فرمايا:

"اذاكان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها الى الاسواق فيرمون الناس بالربائث ويتبطونهم عن الجمعة وتغدوالملائكة فتجلس على ابواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخوج الامام-"

"جب جعد کا دن آتا ہے تو شیاطین صح صح اپنے اپنے جھنڈے لے کر بازاروں میں نکل آتے ہیں 'لوگوں کے سامنے ضروریات وغیرہ کی رکاوٹیں کھڑی کردیتے ہیں اور نماز جعد سے روکتے ہیں۔ ای طرح فرشتے بھی صح صح مجد کے دروازوں پر آبیٹے ہیں اور اول وقت میں آنے والے کے ثواب کوبھی لکھتے ہیں اور دوسرے وقت میں آنے والے کے ثواب کوبھی لکھتے ہیں اور دوسرے وقت میں آنے والے کے ثواب کوبھی لکھتے ہیں۔ اس طرح آنے والوں کے ثواب لکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ امام خطبہ کے لیے نکلے اور منبر پر بیٹے جائے تو یہ ثواب لکھنا روک دیتے ہیں اور امام کا خطبہ سننا شروع کردیتے ہیں۔

(فقح البارئ جلد نمبر ۱۲ صفحه نمبر ۱۳۹۹) (سنن ابی داؤد کتاب الجمعهٔ باب نمبر ۱۳ صدیث نمبر ۱۰۳۸) (فقح البارئ جلد نمبر ۱۰۳۸) (سنن بیهقی و مدیث نمبر ۲۲۰۰۳) (جامع صغیر جلد نمبر ۱۴ مهر ۱۳۸۸) (جمع الجوامع صغیر جلد نمبر ۱۳۸۸) (جمع الجوامع مدیث نمبر ۱۲۱۲۸) (سم ۱۳۸۸) (سم ۱۲۸۸)

"اذاكان يوم الجمعة دفعت الراية الى الملائكة الى كل مسجد يجمع فيه فيحضر جبريل المسجد الحرام ومعه ملائكة مع كل ملك منهم كتاب وجوههم كالقمر ليلة البدر معهم قراطيس فضة

واقلام ذهب يكتبون الناس على مراتبهم فمن جاء قبل خروج الامام كتب: شهد الامام كتب من السابقين ومن جاء بعد خروج الامام كتب: شهد الخطبة ومن جاء بعد كتب: شهدالجمعة فاذا سلم الامام تصفح الملك وجوه القوم فاذا فقد الرجل ممن كان يكتبه فيما خلا من السابقين لاندرى ماخلفه اللهم ان كان مريضا فاشفه وان كان غائبا فاحسن صحابته وان كان قبضته فارحمه ويومن الذين معه ما الملائكة\_"

" جب جمعہ کادن ہوتا ہے تو ہر جامع مسجد کے لیے فرشتوں کو ایک ایک جهنداوے دیا جاتا ہے۔حضرت جرائیل ملینیا مسجد حرام (خانہ کعبہ) میں تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے فرشتے ہوتے ہیں۔ ہرایک فرشتہ کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے ان کے چبرے چودھویں رات کے جاند جیسے ہوتے ہیں ان کے پاس مذکورہ کتاب کے جاندی کے اور اق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ بیہ لوگول کے اجرونواب کوان کے مراتب کے اعتبارے لکھتے ہیں۔ پس جوامام کے منبریر آنے سے پہلے مجد میں آگیا تواسے سابقین میں درج کرتے ہیں اور جوامام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد آیا اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ ریہ خطبہ کے وقت شریک ہوا۔ جو خطبہ کے بعد آیا اسے لکھا جاتا ہے کہ بینماز جمعہ میں شریک ہوا۔ پھر جب امام سلام پھیرلیتا ہے تو ایک فِرشتہ حاضری کا پینہ لگانے کے لیے قوم کے چیروں کوغور سے دیکھتا ہے تو اگر کسی آ دمی کوموجود نہیں یا تا توان لوگوں میں سے جن کواس نے لکھا ہوتا ہے تو کہتا ہے: ''ہم نہیں جانتے کہ وہ کیوں چلا گیا۔' سوائے سابقین کے کہ فرشنہ ان کے بارے میں پھے ہیں کہنا اور بیددعا کرتا ہے: ''اے اللہ! بیہ مریض ہو گیا ہے تو اسے شفاعطا فرما دے اور اگر بیر چلا گیا ہے تو اس کی مجلس

فرشتوں کے خالات سے خالات کے خا

بہتر فرمادے اور اگراس کوموت آئے تواس پر رحمت فرمانا۔'' جوفر شنے اس فرشنے کے ماتحت ہوتے ہیں وہ اس کی دعا پرآ مین کہتے ہیں۔''

(كتاب الثواب از ابوالشخ) (كنز العمال حديث نمبر ٢٣٣٣، جلدنمبر ٨ صفحه نمبر ٢٣٧٨)

حضرت ابوالدرداء بناتن اسے مروی ہے کہرسول اللہ مناتی نے ارشاد فرمایا:

"اكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده الملائكة وان احدالن يصلى على الاعرضت على صلاته حين يفرغ منها قيل وبعد الموت قال وبعد الموت ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء-"

"جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔کوئی ایک بھی مجھ پر درود نہیں بھیجنا گر جب اس سے فارغ ہوتا ہے تواس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔"عرض کیا گیا:" آپ کی وفات کے بعد بھی ہمارادرود آپ کو پہنچایا جائے گا۔؟"ارشاو فرمایا:" ہاں! موت کے بعد بھی کیونکہ اللہ عزوجل نے زمین پر حرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے۔"

(فيض القدر علد نمبر ۴ صفحه نمبر ۸۵) (سنن ابی داؤ دُجلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۱۹۰ اور ۲۱۳) (سنن نسائی ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۱۹۵) (سنن نسائی ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۱۹۵) (سنن داری صفحه نمبر ۱۹۵) (سنن بمبر ۴ صفحه نمبر ۱۹۵) (سنن بهبیق ٔ جلد نمبر ۴ اور ۱۱۱) (تفییر ابن کثیر ٔ جلد نمبر ۴ اور ۱۱۱) (تفییر ابن کثیر ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۱۳۱ و ۱۱۱) (تفییر ابن کثیر ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۱۳۱ و ۱۸۱)

(اس مدیث سے آپ منافظ کی حیات بعد الوفات ٹابت ہوتی ہے کیونکہ حضور منافظ کی زندگی تک تو درود شریف کے چہنچنے کا حضرات صحابہ کو یقین تھا لیکن آپ کی وفات کے بعد تر دلاتھا تو آپ منافظ نے جواب میں اس شبہ کا دفعیہ فرمادیا کہ حضرات انبیائے کرام بینٹھا پی وفات سے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور ان کے اجسام قبر میں مخفوظ رہتے ہیں۔)

# فرشتوں کے حالات کے حا

# عيدالفطر كے موقع برفرشتوں كاعمل

حضرت اوس انصاری انتخاص دوایت به که دسول الله تَالِیْم نے ارشاد فرمایا:

"اذاکان یوم الفطر وقفت الملائکة فی افواه الطرق فنادوا
یامعشر المسلمین اغدوا الی رب کریم یمن بالخیر ویثیب علیه
الجزیل امرتم بقیام اللیل فقمتم وامرتم بصیام النهار فصمتم
واطعتم ربکم فاقبضوا جوائز کم فاذا صلواالعید نادی مناد من
السماء ان ارجعوا الی منازلکم راشدین فقد غفرلکم ذنوبکم
ویسمی ذلك الیوم فی السماء یوم الجوائز۔"

"جب عیدالفطر کادن ہوتا ہے تو فرضتے شروع راستوں میں کھڑے ہوکر کے ندا کرتے ہیں:" اے مسلمانو! اپنے رب کریم کی طرف جلدی سے نکاؤ وہ بہترین احسان کرنے والا ہے اور بہت بڑا اجر عطا کرنے والا ہے۔ تہہیں دن کوروزہ رکھنے کا تھم دیا گیا تو تم نے روزہ رکھا' تم اپنے رب کی اطاعت کے انعامات وصول کرو۔" توجب وہ عید کی نماز ادکر لیتے ہیں تو آسان سے ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے:" اب اپنے گھروں کو خوش سے لوٹ جاؤ تہمارے گناہ معاف کردیئے گئے۔ اس دن کا نام آسان میں" یوم الجوائز" رانعامات کا دن) رکھا گیا ہے۔"

(مندحتن بن سفیان) (طبرانی کبیر ٔ حدیث نمبر ۱۹۷) (مجمع الزوائد ٔ جلد نمبر۲ ٔ صفحه نمبر ۱۰۱) (کنز العمال ٔ حدیث نمبر ۴ ۲۳۷) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۲۳۷۷) (امالی الثجر ی ٔ جلدنمبر۲ ٔ صفحهٔ نمبر ۲۲۷)

#### فقراءمومنين برفرشتوں كاترس كھانا

حضرت ابن عباس التنافي المنظمة المست روايت مهم وركائنات ملط المنظم في ارشاد فرمايا:
"ان الملائكة لتفرح بدهاب الشناء رحمة لما يدخل على فقراء المسلمين فيه من الشدة."

فرشتوں کے حالات کے حا

''موسین فقراء کوسردی کی تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے ان پر ترس کھاتے ہیں۔جب سردی جاتی ہے تو فرشتے خوش ہوتے ہیں۔' (مجمع الزوائد'جلدنمبرا'صفی نمبرے۲۲۷) (طبرانی کبیر'جلدنمبراا'صفی نمبرہ ۱۰۰)

#### فرشتے اور حضرت آ دم علیہ السلام کا جناز ہ

'' حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ فرشتوں نے پڑھا تھا اور ان کے جنازہ پر چارتکبیریں کہی تھیں۔''

(دارتطنی ٔ جلد نمبر ۲ ٔ صفحه نمبرا) (تفییر قرطبی ٔ جلد نمبر ۸ ٔ صفحه نمبر۲۲) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۵۹۲۳) (کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۳۲۲۸۲) (تاریخ بغداد ٔ جلد نمبر۳ ٔ صفحه نمبر۳۷۳) (ابن عدی ٔ جلد نمبره ٔ صفحه نمبر ۱۵۱۷ور ۱۵۱۷)

(ہم جونماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں بھی چار تکبیریں کہتے ہیں، ندکورہ حدیث ہماری دلیل ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں جولوگ جنازہ میں پانچے تکبیریں کہتے ہیں وہ اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔)

الله حضرت عبدالله بن عباس بِي في فرمات بين:

" حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی اور چارتکبیریں کہیں۔انہوں نے مسجد خیف (جو کہ میدان عرفات کے قریب ہے) میں فرشنوں کی امامت کرتے ہوئے جنازہ پڑھایا۔"

محدث ابن عساکر مینهای نے بیہ اضافہ بھی کیا ہے کہ اس سے دیگر فرشنوں پر حضرت جبرائیل مائیلا کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

روز قیامت فرشنوں کی تبیج سننے والے

حضرت جابر بن عبدالله بالمناسب روايت به كهرسول الله من في ارشاوفرمايا:

"اذاکان یوم القیامة قال الله عزوجل این الذین کانوا ینزهون اسماعهم وابصارهم عن مزامیر الشیطان میزوهم فیتمیزون فی کثب المسك والعنبرثم یقول للملائکة اسمعوهم تسبیحی و تمجیدی فیسمعون باصوات لم یسمع السامعون بمثلها قط\_"

(تغیر درمنثور طدنم مره صفح نم ۱۵۳) (جمح الجوامح عدیث نم ۱۳۲۱) (کزالعمال عدیث نم ۱۳۲۸)

"جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا:"وہ حضرات کہاں ہیں جواپنے کان اور آئکھیں شیطان کے گانے باہے سے محفوظ رکھتے تھے؟ ان سب کوالگ کردو۔"تو ایسے افراد کو کستوری اور عزبر کے ٹیلوں پر نمایاں کردیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا:" تم ان کو میری شہیج وتجید سناؤ۔"توبیہ نیک لوگ ایسی خوبصورت آوازوں میں تسبیحات وتجیدات سنیں گے کہ ایسی آوازیں بھی بھی سننے والوں نے نہیں سنی ہوں گی۔"

#### مساجد میں رہنے والوں کے ساتھ فرشتوں کاعمل

حضرت ابو ہریرہ طالغظ فرماتے ہیں کہ رسول الله مظافیظ نے ارشاد فرمایا:

"ان للمساجد اوتادا والملائكة جلساؤهم فان غابوا افتقدو هم وان مرضواعادوهم وان كانوافي حاجة اعانوهم\_"

'' کچھلوگ مساجد کولازم پکڑنے والے ہیں فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر بیلوگ غائب ہوجا کیں تو ان کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر بیار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں اور اگر کسی ضرورت میں پڑتے ہیں تو ان کی اعانت کرتے ہیں۔''

( کنزالعمال حدیث نمبر ۲۰۳۵) (تفییر درمنثورٔ جلدنمبر۳ صفحه نمبر۲۱۱) (مجمع الزوائدُ جلدنمبر۲ صفحه نمبر۲۲)

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

﴿ حضرت عطاء خراسانی تابعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که رسول الله مَنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"ان للمساجد اوتادا جلساؤهم الملائكة يتفقدونَهُمْ فان كانوافى حاجة اعانوهم وان مرضواعادوهم وان غابوا تفقدوهم وان حضروا قالواالذكروا الله ذكركم الله."

" کے ساتھ فرشتے بیٹے ہیں۔
" کے ساتھ فرشتے بیٹے ہیں۔
اگر یہ لوگ غائب ہوجا کیں توان کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر کسی حاجت میں
مصروف ہوتے ہیں تو یہ ان کی اعانت اور مدد کرتے ہیں۔ اگر بیار ہوتے
ہیں توان کی عیادت کرتے ہیں اور اگر مبحد میں حاضری سے رہ جا کیں توان
کو تلاش کرتے ہیں اور اگر موجود رہیں تو ان سے کہتے ہیں:" تم اللہ کو یاد کرو
اللہ تہمیں یاد کرے گا۔"

(مندامام احدُ جلد نمبر۲ صفحه نمبر ۳۱۸) (مصنف عبدالرزاقُ حدیث نمبر ۲۰۵۸۵) (مجمع الزوائدُ جلد نمبر۲ صفحه نمبر۲۲) (ترغیب وتر بهیب جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۲۲۰) (تفییر درمنتورُ جلد نمبر۳ صفحه نمبر ۲۱۲) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۲۰۳۷) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۲۵۵۱)

#### تمام فرشتول انبياءاور اولياء كي دعا

حضرت عمار بن ياسر برات ساروايت ساكه رسول الله سائية المادة المادة الله الله يدع ملك ولانبى موسل ولاعبدصالح الاكان من دعائه: اللهم بعلمك على الغيب و بقُدُرتك على الخلق احينى ماعلمت الحياة خيرا لى وتوقينى اذا علمت الوفاة خيرا لى و اسالك خشيتك فى الغيب والشهادة وكلمة الحكم فى الغضب و الرضى والقصد فى الفقر والغنى واسالك نعيما لاينفدوقرة عين الرضى والقصد فى الفقر والغنى واسالك نعيما لاينفدوقرة عين لا تنقطع ويرد العيش بعدالموت واسالك النظر الى وجهك

والشوق الى لقائك في غيرضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيّنًا. بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين."

( كنزالعمال ٔ حديث نمبر ٣٨٨١)

'' کوئی فرشتهٔ نبی مرسل اور نیک بنده ایبانہیں جس نے بیدعانه مانگی ہو:

"اللهم بعلمك على الغيب ويقدرتك على الخلق احيينى ماعلمت الحياة خيرالى و اسا ماعلمت الحياة خيرالى و والشهادة وكلمة الحكم في الغضب و لك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحكم في الغضب و الرضى والقصد في الفقر والغنى واسالك نعيما لاينفدوقرة عين لا تنقطع ويرد العيش بعدالموت واسالك النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غيرضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين."

''اے اللہ! اپ علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے مطابق مجھے اس وقت موت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو اور اس وقت موت دیناجب میرے لیے وفات بہتر ہو۔ میں پوشیدہ اور ظاہری حالت میں تیرے خوف کا طلب گار ہوں۔ غصہ اور خوشی کے وقت دانائی کی بات خربت اور تو نگری کی حالتوں میں میانہ روی کوطلب کرتا ہوں۔ ایسی نعمت طلب کرتا ہوں و بھی منقطع نہ طلب کرتا ہوں جو بھی ختم نہ ہو۔ ایسی ٹھنڈی آئے مانگا ہوں جو بھی منقطع نہ ہو۔ مرنے کے بعد الحمینان کی زندگی چاہتا ہوں۔ تجھ سے تیرے چہرہ کریم موسمرنے کے بعد الحمینان کی زندگی چاہتا ہوں۔ تجھ سے ملاقات کوشوق مانگا ہوں جو خرش مانگا ہوں جو خرش مانگا ہوں کی طرف نظر رکھنے کا سوال کرتا ہوں۔ تجھ سے ملاقات کوشوق مانگا ہوں جو خرش مانگا ہوں کی طرف نظر رکھنے کا سوال کرتا ہوں۔ تجھ سے ملاقات کوشوق مانگا ہوں جو خرش مانگا ہوں اللہ!

فرشتے کے ذریعے دعا کی تلقین

🛚 حضرت حدیفہ بن بمان رہائیڈ رسول اللہ مَالیّیْلِم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

"میں نماز پڑھ رہاتھا کہ ایک بولنے والے سے بیدعائی ہے:

"اللهم لك الحمدكله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره اهل ان تحمد انك على كل شيء قدير اللهم اغفرلي جميع مامضي من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمرى وارزقُنِي عملا زاكيا ترضي به عني."

''اے اللہ اہمام خوبیاں اور ساری حکومت تیرے ہی لیے ہے۔ تمام بھلائیاں تیرے اختیار میں ہیں اور تمام ظاہری اور پوشیدہ امور کوتو ہی جانتا ہے۔ تو ہی اس لائق ہے کہ تیری حمد بیان کی جائے۔ تو ہر شے پر قدرت والا ہے۔ اے اللہ! مجھ سے جتنے گناہ میری گزشتہ عمر میں سرزد ہوئے ان سب کو معاف کردے اور میری جتنی عمر باتی ہے اس میں مجھے گناہوں سے محفوظ فرما اور مجھے یا کیڑہ ممل کی تو فیق عطا فرما جس کے سرانجام دینے سے تو مجھ سے راضی ہوجائے۔''

تورسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ ارشا وفر مايا

'' یہ ایک فرشتہ تھا جو تہہیں تہہارے پروردگار کی تعریف سکھلانے کے لیے آیا تھا۔''

( کتاب الصلوة 'ازمحد بن نصرمروزی) (مسند امام احمهٔ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ۳۹۲) ( مجمع الزوائهٔ جلد نمبر ۱۰ صفحه نمبر ۹۹) (حادی للفتادیٰ خلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۳۵۷) (ترغیب وتر هیب ٔ جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۱۳۸۷)

ا حضرت انس را انتخاب روایت ہے کہ حضرت الی بن کعب را انتخاب استاد فرمایا: "میں مسجد میں داخل ہوکر ضرور نماز پڑھوں گااور اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی تعریفات بجالا وُں گا کہ ایسی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی۔"

پھر جب انہوں نے نماز اداکی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کے پیچھے سے بلند آواز سے کسی نے بیدعا پڑھی:

"اللهم لك الحمدكله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره اهل ان تحمد انك على كل شيء قدير اللهم اغفرلي جميع مامضي من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني عملا زاكيًا ترضي به عني."

"اے اللہ! تمام خوبیاں اور ساری حکومت تیرے ہی لیے ہے۔ تمام بھلائیاں تیرے اختیار میں ہیں اور تمام ظاہری اور پوشیدہ امور کوتو ہی جانتا ہے۔ تو ہی اس لائق ہے کہ تیری حمد بیان کی جائے۔ تو ہر نئے پر قدرت والا ہے۔ اے اللہ! مجھ سے جتنے گناہ میری گزشتہ عمر میں سرزد ہوئے ان سب کو معاف کردے اور میری جتنی عمر باقی ہے اس میں مجھے گناہوں سے محفوظ فر مااور مجھے یا کیزہ عمل کی تو فیق عطا فر ما جس کے سرانجام دینے سے تو مجھ سے راضی ہوجائے۔"

توحضرت الی بن کعب نگانیٔ رسول اللّه مَنْ نَیْنِیْ کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا ہے واقعہ بیان کیا۔رسول الله مَنْ نَیْنِیْم نے ارشاد فر مایا:

" بيرحضرت جمرائيل عليه السلام <u>يتص</u>"

# فرشتول كوبندول بررحمت كي اطلاع

" بندہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتو کرتا ہے اور اسی میں لگارہتا ہے تو

الله تعالی فرما تا ہے: '' اے جرائیل'! میرافلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی جبتو میں ہے سن لو! میں اس پر رحمت کرتا ہوں۔'' تو حضرت جرائیل علیہ (دوسرے فرشتوں ہے) فرماتے ہیں: ''الله تعالیٰ کی فلاں بندے پر رحمت نازل ہورہی ہے۔'' تو یہی بات عرش بردار فرشتے بھی کہتے ہیں اور جوان کے آس پاس ہیں وہ بھی۔ یہاں تک کہ ساتوں آسانوں کے فرشتے بھی یہی کہتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر نازل ہوجاتی ہے۔''

(مندامام احمد بن صنبل جلد نمبر۵ صفحه نمبر۲۵) (مشکوة المصابح صدیث نمبر۲۳۵) (تفسیر ابن کثیر ٔ جلد نمبر ۸ صفحه نمبر۲۷۳) (تفسیر درمنتور ٔ جلد نمبر۴ صفحه نمبر ۲۸۵) (کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۵۸۵۸) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۲۵۹۵ ۲۰۲ اور۲۵۲) (انتحافات السنیه صفحه نمبر۱۵۲)

#### ببيت المقدس ميں فرشتوں كا اجتماع

مشهور تا بعی حضرت ابوالظا ہر بیہ مینید فرماتے ہیں:

'' میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نیت سے آیااور مسجد میں داخل ہوا۔ میں مسجد میں تھا کہ ایک اتر نے والے کی آواز سنی جس کے دو پر بھی تھے وہ اس حال میں میری طرف متوجہ ہوا کہ رہے کہہ رہا تھا:

"سبحان الدائم القائم سبحان الحى القيوم سبحان الملك القدوس سبحان اللهوبحمده القدوس سبحان اللهوبحمده سبحان العلى الاعلى سبحانه وتعالىٰ۔"

'' پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہیں اور قیوم ہے، پاک ہے وہ زات جو جی اور قیوم ہے، پاک ہے وہ بادشاہِ قدول، پاک ہے وہ پروردگار جو فرشتوں اور روح الا مین کا رب ہے، پاک ہے اللہ اپنی حمد و ثنا کے ساتھ، پاک ہے وہ بلند و برتر ذات اپنی پاکیزگی اور بلندی مرتبت کے ساتھ۔''
پاک ہے وہ بلند و برتر ذات اپنی پاکیزگی اور بلندی مرتبت کے ساتھ۔''
پھر ایک اور اتر نے والا بہی پڑھتا ہوا میرے سامنے اترا۔ پھر ایک کے بعد دوسرا

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات کے اللہ کا اللہ کے حالات کے حالات

اترنے لگا اور یہی پڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ مسجد بیت المقدس بھرگئی۔ ایک ان میں سے جومیرے قریب تھا مجھے یو چھنے لگا:

"تم آدمی ہو؟"

میں نے کہا:

"'بإن!"

اس نے کہا:

"مَم گھبرانا مت بيفر شنة ہيں۔"

میں نے کہا:

'' میں تم سے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تمہیں اس تبیع کے ادا کرنے کی تو فیق بخشی جو میں دیکھ رہا ہوں ہم میں سب سے پہلے نازل ہونے دالا کون ہے؟''

ان میں سے ایک نے کہا:

"جبرائيل"

میں نے کہا:

''وہ کون ہے جواس کے بعداتر ا؟''

كها عميا:

"ميكائيل\_!"

وومیں نے کہا:

"ان کے بعد کون اترے ہیں۔؟"

كها كبيا:

"فرشة!"

میں نے کیا

"میں تم سے اس ذات کا واسطہ سے بوچھتا ہوں جس نے تہ ہیں اس کی توفیق کخشی جو میں د مکھ رہا ہوں۔ مجھے بناؤ کہ اس تنبیج کے پڑھنے والے کو کتنا تواب اور اجر ملے گا؟"

بتایا گیا:'' جس نے اس کوروزانہ ایک مرتبہ ایک سال تک پڑھا وہ اس وفت تک فوت نہ ہوگا جیب تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھے لے گا۔''

(فضائل بيت المقدل أز ابو بكر واسطى ) (فضائل المسجد الاقصلي )

(اس روایت کے بعد کا واقعہ''اتخاف الاخصا'' میں اس طرح ہے کہ حضرت ابوالظا ہر بیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ول میں کہا۔'' سال تو بڑی مدت ہے'شاید میں آیک سال تک زندہ نہ رہوں میں نے ایک ہی دن میں سال کے ایام کے برابر بید عاپڑھ لی تواس کی برکت ہے میں نے جنت میں اپنا مقام اور ٹھکانا دیکھ لیا۔)

شب قدراور ملائكه كاطواف كعبة الله

① فرمان باری نعالی :''من کل امر سلام'' کی تفسیر میں امام شعبی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

''شب قدر میں فجرطلوع ہونے تک مساجد میں بیٹنے والے حضرات اور اپنی جائے نماز پر بیٹھنے والی خواتین پر فرشتے سلام پیش کرتے ہیں۔''

شمہورتا بعی حصرت منصور بن زاذان رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں:
"شب قدر میں غروب آفاب کے دفت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور طلوع فیر شکے بین ہو ہرمومن کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں:

"السلام عليك يامؤمن"

''اے مومن تم پر سلام ہور''

ا حضرت حسن بعرى مينية فرمات بين:

" جب شب قدر ہوتی ہے تو فرشتے اپنے پروں کے بل اللہ تعالیٰ کی طرف

ے سلام اور رحمت لے کر کے زمین پر نماز مغرب سے لے کر نماز فجر تک رہتے ہیں۔''

" شب قدر ستائیسویں یا تیسویں (ماہ رمضان) کو ہوتی ہے۔اس رات زمین پرسکریزوں سے بھی زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔"

( كنزالعمال ٔ حديث نمبر ٢٨٠٥٠) (جامع الصغيرُ حديث نمبر ٢٧٦٧)

حضرت ابو یکی بن ابی مرة رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

"میں نے ماہ رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو بیت الله شریف کا طواف کیا تو مجھے فرشتوں کی زیارت ہوئی۔وہ بھی فضا میں بیت الله شریف کے کے گرد طواف کررہے تھے۔"

## <u>جاشت کی نماز فرشتوں کی نماز</u>

حضرت عبدالله بن زيد ظائم است مروى بكرسول الله طَالِيَّا في ارشاد فرمايا:
"سألت ربى ان يكتب على امتى سبحة الضحى فقال تلك صلاة
الملائكة من شاء صلاهاومن شاء تركها ومن صلاها فلايصليها
حتى ترتفع."

"میں نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ میری امت پر چاشت کی نماز فرض قرار دے دی جائے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:" یہ فرشتوں کی نماز ہے جو آدمی چاہے اور جو چاہے ترک کردے۔ جو اس کو ادا کرنا چاہے تو سورج چڑھنے کے بعدادا کرے۔"

( كنزالعمال ٔ حديث نمبر٢١٣٩٢) (مندالفردول ٔ حديث نمبر ٢٠٣٠، جلد نمبر٢ صفحه نمبر١١٣)

# فرشتوں کے مالات کے ما

#### تائیے کی بوسے ملائکہ کا نفور

حضرت عبدالله ابن عمر رُرُونَهُ فرمات بی که نبی کریم مُنَّافِیْمُ تا نب کے ایک بت کے پاس سے گزر ہے اس کی پشت پراپنے ہاتھ کی پشت ماری اور فرمایا:

'' وہ نقصان اور خسارہ میں جاپڑا جس نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر تیری عبادت کی۔''

پھرنی کریم مُنَائِیَا کے پاس حضرت جبرائیل ملیکا ایک فرشنے کی معیت میں تشریف لائے تو وہ فرشنہ آپ مُنائِیا سے دور چلا گیا۔ آپ مَنَائِیا نے ارشاد فرمایا:
"" اس کو کیا ہوا؟ میہ کیوں دور ہوگیا۔؟"

حضرت جبرائيل عليْلاً نے عرض كيا:

''ہم تانے کی بو کے متحمل نہیں ہیں'اس نے آپ سے تانے کی بو پائی ہے اس لیے دور چلا گیا۔' (مجمع الزوائد'جلد نمبرہ'صفی نمبرہ ا)

#### اولى اجنحة كى تفسير

- (): فرمانِ اللى "جاعل الملائكة رسلااولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع" كى تفيير بين مشهور مفسر حضرت قاده تا بعى بينية فرمات بين: "ان فرشتوں بين سے بعض كے دوپر بين بعض كے (تين پر بين) اور بعض كے جار۔" (مندعبد بن حيد)
  - اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن جریج تابعی میند فرماتے ہیں:

    د فرشتوں کے پروں کی تعداد دو سے تین اور بارہ تک ہے۔ موازین والوں

    کے پر دس دس ہیں اور فرشتوں کے پرروئیں دار ہیں۔ جرائیل علیہ السلام

    کے چھ پر ہیں، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں دوان کی آنکھوں پراور

    دوان کی پشت پر ہیں۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے

    ان دونوں کو لیبیٹ کرلہاس بنایا ہوا ہے۔' (ابن المندر)

باب: ٣

# بإروت وماروت كابيان

#### قصه بإروت وماروت

سكرتما وخير اعندذلك بين عذاب الدنيا والاخرة فاختارا عذاب الدنيا. والاخرة فاختارا عذاب الدنيا. "

'' الله تعالیٰ نے جب حضرت آ دم علیہ السلام کو زمین برا تارا تو فرشتوں نے ِ عرض كيا: " اے يروردگار! توزيين ميں ايسے لوگوں كو بيدافرمائے گا جواس میں فساد کریں گے اور خوزیز بیاں کریں گے۔ ہم برابر تبیج کرتے رہتے ہیں اور تیری یا کی بیان کرتے رہتے ہیں۔ 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''میں جانتا ہوں اس بات کو جس کوتم نہیں جانتے۔'انہوں نے عرض کیا:' اے ہمارے يروردگار! ہم تو انسانوں ہے زیادہ تیرے تابع فرمان ہیں۔'' اللہ تعالیٰ نے فرمایا:" تو پھرتم فرشتوں میں سے دوفرشتوں کو پیش کروان کو زمین یرا تاراجائے گا'پھردیکھوں گا کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔'' انہوں نے عرض كيا:'' اے ہارے پروردگار! اس آزمائش كے ليے ہاروت عليہ السلام اور ماروت علیه السلام موندول ہیں کیونکہ ریہ بہت یارسا ہیں۔' توانہیں زمین پر ا تاردیا گیا تو ان کے لیے زہرہ (ستارہ) کوانسانوں سے زیادہ حسین بنا کر بھیج و یا گیا۔ جب بیران دونوں کے باس آئی توانہوں نے اس سے اس کاجسم طلب کیا (زنا کرنے کوکہا) تواس نے کہا: 'وقتم بخدا! بالکل نہیں جب تک کہ ہ تم شرکیہ کلمنہیں کہتے۔'انہوں نے کہا!''نہیں خدا کی قتم! ہم خدا کے ساتھ بھی شرک نہیں کریں گے۔'' تو وہ ان کے ہاں سے چلی گئی ، پھرایک بیچے کو اٹھا كرساتھ لے آئى۔ تب بھى اپنہوں نے اس سے اس كاجسم طلب كيا تواس نے کہا: " بالکل نہیں قتم بخدا! یہاں تک کہتم اس بیجے کوئل کردو۔ " انہوں نے کہا: ''خدا کی قتم! ہم اس بیجے کو بھی قتل نہیں کریں گے۔'' تب بھی وہ چلی سنی۔ پھرایک پیالہ شراب کا اٹھا کرلوٹی تو بھی انہوں نے اس سے اس کاجسم طلب كيا تو بھى اس نے كہا:" بالكل نہيں خداكى فتم! يہاں تك كرتم اس

فرشتوں کے حالات کی اس کے حالات کے حالات کی دوران کے حالات کے حالات کی دوران کے دوران

شراب کو پیو۔ "قوانہوں نے شراب پی تو نشہ میں پڑ گئے 'اس عورت کے ساتھ زنا کیااور بیچے کو بھی قبل کرڈالا پھر جب ہوش میں آئے تواس عورت نے کہا:" خدا کی قتم اہم نے کچھ نہیں چھوڑا جس کا تم نے میرے سامنے انکار کیا۔ وہ سب تم نے نشہ میں کرڈالا ہے۔ "پھران دونوں کو سزاکے لیے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اختیار کرلیا۔"

( كتاب العقوبات أزامام ابن الى الدنيا) ( صحيح ابن حبان) ( شعب الأيمان أزامام بيبهق) ( مندامام إحمد بن حنبل ُ جلد نمبر ٢ صفحه نمبر ١٣٣) ( سنن بيهق ' جلد نمبر ١٠ صفحه نمبر ۵) ( مجمع الزوائد' جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ١٨٧ ' جلد نمبر ٢ صفحه نمبر ٣١٣) (عمل اليوم والليله ' صفحه نمبر ١٥١) ( جمع الجوامع ' حديث نمبر ١٠١٣)

حضرت الملائكة على الدنيا فرات بنى آدم يعصُون فقالت "واشرفت الملائكة على الدنيا فرات بنى آدم يعصُون فقالت يارب مااجهل هُوُلاء مااقل معرفة هُولاء بعظمتك!! فقال الله عزوجل لو كنتم فى مسلاخهم لعصيتمونى قالوا كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال فاختاروامنكم ملكين فاختاروا هاروت وماروت ثم اهبطا الى الارض وركبت فيهما شهوات بنى آدم ومثلت لهما امراة فماعصما حتى واقعا المعصية فقال الله اختاراعذاب الدنيا والاخرة فنظر احدهما الى صاحبه قال ماتقول فاختر قال اقول ان عذاب الدنيا ينقطع وان عذاب الآخرة لاينقطع وان عذاب الآخرة لاينقطع وان عذاب الآخرة لاينقطع وان عذاب الآخرة لاينقطع وان الله الآخرة لاينقطع وان عذاب الدنيا فهما اللذان ذكر الله فى كتابه وماانزل على الملكين، الاية"

''فرشتوں نے دنیا میں جھا نکا تو انسانوں کو دیکھا اور عرض کیا:'' اے پروردگار! یہ گئتے بڑے جابل ہیں'ان کو تیری عظمت سے کتی کم واقفیت ہے۔'' تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:'' اگرتم ان کے روپ میں ہوتے تو تم بھی میری نافر مانی کرتے۔''انہوں نے عرض کیا '' یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ ہم تیری حمد کے ساتھ تیج پڑھتے اور تیری تقدیس بیان

فرشتوں کے حالات کے الاسکالی کالات کے ال

کرتے ہیں۔ 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' پھرتم اپ میں سے دوفر شتوں کو منتخب کرلو۔' انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا تو انہیں زمین پراتارا گیا' ان پراولاد آدم کی خواہشات سوار کر دی گئیں اور ان کے لیے ایک عورت کی صورت بنادی گئی تو وہ اپنی حفاظت نہ کرسکے۔ یہاں تک کہ وہ گناہ میں بتلا ہو گئے' اس کی سزامیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دنیا یا آخرت کاعذاب پند کرلو تو ان میں سے ایک نے اپ ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا:''تو کیا کہتا ہے؟ جو کے گامیں اسے بیند کرلوں گا۔'' تو اس نے کہا:''میں کہتا ہوں کہ دنیا کاعذاب منقطع ہونے والا ہے اور آخرت کاعذاب منقطع ہونے والا نہیں۔'' تو ایک عذاب کو منتخب کرلیا۔ یہ وہی دوفر شتے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو منتخب کرلیا۔ یہ وہی دوفر شتے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ''و ماانول علی الملکین بیابل ھاروت و ماروت' میں فرمایا

(شعب الایمان جلد نمبر اصفحه نمبر۱۱۱) (جامع کبیر ٔجلد نمبر۲ ٔصفحه نمبر۹۰۵) (کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۴۲۲۹) (تفسیر درمنتور ٔجلد نمبر۱ ٔصفحه نمبر۹۷)

عبدالله ابن عمر بنالفو نے فرمایا:

"جب سے جھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے زہرہ کو دیکھا۔ جب دیکھا تو کہا:" (سہیں) مرحبا نہ ہو!" پھر بتلایا کہ فرشتوں میں سے وہ دوفرشخ ہاروت تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ انہیں زمین پراتاراجائے۔ جب یہ زمین پراتر گئے تو لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے سے جب شام آئی تو یہ پھھ ایسے کلمات پڑھتے جن سے آسان کی طرف رجوع کرجاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی حسین عورت کوان کے قابو میں کردیا' ان میں شہوت بھڑکادی اور ان کے دلوں پر اس عورت کوسوار کردیا۔ بس وہ اس کی محبت میں گرفار رہے یہاں تک کہ اس عورت کوسوار کردیا۔ ماتھ ایک وقت پر پینی تو کہا!" جھے وہ ماتھ ایک وقت پر پینی تو کہا!" جھے وہ مات کی ہو۔ 'انہوں نے وہ کی حب میں گرفار رہے یہاں تک کہ اس عورت کوسوار کردیا۔ ماتھ ایک وقت پر پینی تو کہا!" جھے وہ ماتھ ایک وقت پر پینی تو کہا!" جھے وہ ماتھ ایک وقت پر پینی تو کہا!" جھے وہ ماتھ ایک وقت پر پینی تو کہا!" جمھے وہ ماتھ ایک وقت پر پینی تو کہا!" جمھے وہ ماتھ ایک وقت پر پینی تو کہا!" جمھے وہ ماتھ ایک وقت پر پینی تو کہا!" جمھے وہ ماتھ ایک وقت پر پینی تو کہا!" جمھے وہ ماتھ ایک وقت سے تم آسان پر عروج کرتے ہو۔' انہوں نے وہ وہ سے تم آسان پر عروج کرتے ہو۔' انہوں نے وہ سے تم آسان پر عروج کرتے ہو۔' انہوں نے وہ

فرشتوں کے طالبات کے طالبات

کلمہ سکھلا دیا توجب اس نے وہ کلمہ پڑھا تو آسان کی طرف چڑھ گئ اس کی شکل سنے کردی گئ اور اسے اس (ستارے زہرہ کی) شکل میں کردیا گیا جے تم دیکھتے ہو۔ جب ان ہاروت اور ماروت نے شام کی اور بیکلمہ پڑھا تو اوپر کو نہ چڑھ سکے اس گناہ کی پاداش میں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا نہ چڑھ سکے اس گناہ کی پاداش میں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا کہ اگرتم چاہوتو دنیا کا عذاب دے دوں اور اگر چاہوتو دنیا کا عذاب دے دوں توان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم دنیا کا عذاب قبول دول توان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم دنیا کا عذاب قبول کرتے ہیں۔ (المتدرک اله م حاکم)

حضرت على المرتضلي وللنفؤ فرمات بين:

"به زہرہ (ستارہ) جے عربی "زہرہ" کہتے ہیں اور جمی "ناہید" کہتے ہیں۔ دوفر شتے تھے جولوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ بیز ہرہ ان کے پاس آئی اور انہوں نے اسے دیکھا توان سے زہرہ نے کہا: "تم مجھے نہیں بتلاتے جس کے ساتھ تم آسان کی طرف چڑھتے ہو اور جس کے ساتھ زمین کی طرف اترتے ہو؟" توانہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ چڑھتے اور اترتے ہو؟" توانہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ چڑھتے اور اترتے ہیں۔ تواس نے کہا: "تم مجھے اپنے پاس نہیں بلا سکتے یہاں تک کہتم بیکھات مجھے سکھلا دو۔" توایک نے اپنے دوسر سے ساتھی سے کہا: "فدا تعالیٰ کے عذاب کی تخی کوہم کس طرح برداشت کریں گے۔" دوسرے نے کہا: "فاس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کی امید کریں گے۔" اس نے اسے وہ کلمات سکھلا دیے تو اس عورت نے وہ کلمات پڑھے اور آسان کی طرف اڑگئی جس سکھلا دیے تو اس عورت نے وہ کلمات پڑھے اور آسان کی طرف اڑگئی جس سکھلا دیے تو اس عورت کو م کرویا تو وہ ستارہ بن گئی۔"

(مشد اسحاق بن راہویہ) (تفسیرعبد بن حمید) (کتاب العقو بات ازامام ابن الی الدنیا) (تفسیر ابن جریر) (کتاب العظمیة ٔ از ابوالشیخ) (المستدرک للحاکم)

(مند ابن راہوریہ)(تفییرابن مردوریہ)(تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبرواا)(تفییر درمنثور جلد نمبر اکسفحہ نمبر ۹۷)(کنزالعمال حدیث نمبر۱۵۲۷ا)

© حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ آسان دنیا کے فرشتوں نے زمین کی طرف جھا نکا توانہیں گناہوں میں مبتلا یا یا توعرض کیا:

> ''اے پروردگار! اہل زمین تو گناہوں میں مبتلا ہیں۔'' اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''تم میرے ساتھ ہوامل لیے گناہ نہیں کر سکتے ہواور وہ مجھ سے پردہ میں ہیں اس لیے گناہوں میں مبتلا ہوجائے ہیں۔''

· پھران ہے فرمایا گیا:

''تم اپنول سے تین فرشتوں کومنتخب کرلو۔''

انہوں نے اپنے اندر سے تین فرشتوں کو منتخب کیا تا کہ وہ زمین پراتر جا کیں اہل زمین کے مابین فیصلے کریں اور ان میں انسانوں کی شہوت رکھ دی گئی لیکن انہیں تھم دیا گیا کہ نہ تو وہ شراب پئیں نہ کسی کو قبل کریں نہ زنا کریں اور نہ بت کو سجدہ کریں۔ ان میں سے ایک نے معذرت کرلی اور دو نے قبول کیا تو انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ ان کے پاس لوگوں میں سے حسین ترین عورت آئی جس کا نام''ناھید'' تھا تو ان دونوں نے اس کی خواہش کی اور اس کے گھر چلے گئے۔ بید دونوں اس کے پاس پہنچے اور اس کا ارادہ کیا تواس نے ان کو کہا:

'' اس وفت تک نہیں جب تک کہتم میری بیشراب نہیں پی لیتے' میرے پڑوس کے بیچے کوتل نہیں کردیتے اور میرے اس بت کوسجدہ نہیں کردیتے۔''

انہوں نے جواب دیا:

'' ہم سجدہ تو نہیں کرایں گے۔''

پھرانہوں نے شراب پی پھراس کے نشہ میں آکر بیچے کوئل کیا پھر بت کو سجدہ کیا۔ تو آسان والوں نے ان کو گناہ میں مبتلا ہوتے دیکھ لیا۔اس عورت نے ان دونوں کوکہا:

'' مجھے وہ کلمہ بتلاؤ جس کوتم پڑھ کراُڑتے ہوئے آسان پر جاتے ہو۔'' انہوں نے اسے وہ کلمہ بتلادیا تووہ زمین سے اڑگئی اور انگارے کی شکل میں مسخ کردگ گئی، یمی وہ زہرہ ہے۔ ان دونوں فرشتوں کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد ﷺ کومبعوث فرمایا گیا تو انہوں نے ان دونوں کودنیا یا آخرت کے عذاب سہنے میں اختیار

وے دیا۔انہوں نے دنیا کے عذاب کو پیند کرلیا۔ یہ دونوں سزا کے طور پر آسان اور میں میں۔ انہوں کے دنیا کے عذاب کو پیند کرلیا۔ یہ دونوں سزا کے طور پر آسان اور

زمین کے درمیان کشکے ہوئے ہیں۔ '(این ابی عاتم)

ے حضرت ابن عباس بڑ فیاتے ہیں کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کے بعد لوگ گناہوں اور انکارخدا میں مبتلا ہو گئے تو فرشتوں نے آسان میں رہنے ہوئے کہا:

''اے اس جہان کے پروردگار! تونے تو ان کواپئی عبادت واطاعت کے لیے تخلیق کیا تھا مگر بیتو گناہوں میں پڑگئے اور کفر کرنے ' زندوں کوتل کرنے ' مال حرام کھانے ' زنا اور چوری کرنے اور شراب نوشی میں مبتلا ہو گئے ۔'' پھر فرشتے انسانوں کے لیے بددعا کرنے لگ گئے اور ان کا کوئی عذر قبول نہیں کرتے تھے۔تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ پردہ میں ہیں ان کا بیعذر قابل قبول ہے پھر انہیں

'' اگرتم به عذر قبول نہیں کرتے تو اپنے سے انصل ترین فرشنے منتخب کرلو' میں انہیں بچھ باتوں کا تھم دیتا ہوں اور بچھ باتوں سے منع کرتا ہوں۔''

فرشتوں کے حالات کے حا

تو انہوں نے ہاروت اور ماروت کومنتخب کیا۔ انہیں زمین پراتاردیا گیااور ان کی اولا د آ دم جیسی خواهشات بنادی گئیں۔انہیں حکم دیا کہ وہ صرف اسی خدا کی عبادت کریں کے اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کریں گے اور انہیں نفس حرام کے قبل مال حرام کے کھانے' زنا'چوری اورشراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بیرز مین میں ایک زمانہ تک لوگوں میں حق کے مطابق فیصلے کرتے رہے اور میرحضرت ادریس علیہ السلام کاز مانہ تھا۔ای زمانہ میں ایک عورت تھی'اں کا حسن عورتوں میں اس طرح تھا جس طرح زہرہ (ستارے) کاسب ستاروں میں ہے۔ بیہ دونوں فرشتے اس کے پاس پہنیے اس کے ساتھ بات میں نرمی کی اور اس کے بدن کا ارادہ کیا تواس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہتم میری باتیں مانوتو میں تمہاری بات مانوں گی۔ تم میرے دین پرچلو۔ جب انہوں نے اس کے دین کے بارے میں یو جھا تو اس نے اپنا ایک بت نکالا اور کہنے لگی: "بہے میں جس کی عبادت کرتی ہوں۔''انہوں نے جواب دیا:''ہمیں اس کی عبادت کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔''پھریہ فرشتے ملے گئے اور جب تک اللہ نے جاہا غائب رہے۔ اس کے بعد پھر اس کے پاس آئے اور اس کا ارادہ کیا تو بھی اس عورت نے ویبا ہی کیا، وہ پھر چلے گئے۔اس کے بعد جب آئے تواس کے بدن کا ارادہ کیا تواس نے جب دیکھا کہ انہوں نے بت پرسی سے انکار کردیا ہے تو کہنے لگی: ''اچھا! تو پھران تین باتوں میں ہے کوئی می پند کرلو۔اس بت کی عبادت کرو' اس آ دمی کونل کرویا شراب بی لو۔' انہوں نے کہا:'' بیہ سب شرطیں بوری کرنے کی تو نہیں لیکن ان نتیوں میں شراب نوشی کم گناہ ہے۔ 'پی انہوں نے شراب نی تو عقل جاتی رہی پھرانہوں نے زناکیا پھر انہیں خطرہ لگا کہ تهمیں انسانوں کو ہمارے گناہ کی اطلاع نہ ہوجائے توانہوں نے اس عورت کو قلّ كرڈ الا پھر جب ان كا نشه ہرن ہوا اور بينة جيلا كه وه كس گناه ميں ملوث ہوئے توانہوں نے آسان کی طرف عروج کا ارادہ کیا تو توفیق نہ ہوئی۔ ان کے اور آسان کے درمیان ر کاوٹ آگئی۔فرشتوں اور ان کے درمیان سے پروہ ہٹادیا گیا تو فرشتوں نے اس کو دیکھ

فرشتوں کے حالات کے حا

لیا جس میں وہ مبتلا ہوئے تھے۔ وہ سششدررہ گئے اور پہچان ہوگئ کہ جو پردہ میں ہواس میں خدا کا خوف بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے بعدسب فرشتے مونین کے لیے استغفار کرنے لگ گئے۔ ہاروت و ماروت کو کہا گیا کہ دنیا کا عذاب یا آخرت کاعذاب چن لو توانہوں نے سوچا کہ عذاب دنیا توختم ہونے اور مٹ جانے والا ہے لیکن عذاب آخرت کی اور وہ کہا گیا اور وہ کہا گیا اور وہ ابھی ختم نہیں ہوگا توانہوں نے عذاب دنیا کو چن لیا۔ انہیں بابل میں قید کر دیا گیا اور وہ اب تک عذاب میں مبتلا ہیں۔'

(ابن المنذر)(ابن الي عاتم)(متدرك للحاكم) (شعب الايمان ازامام بيهي )

حضرت امام مجاہد میں استے ہیں کہ میں حضرت عبداللّذ بن عمر بڑا ہیں ہے حالت سفر میں ملا۔ جب رات کاوفت آیا تو انہوں نے اپنے غلام سے فرمایا:

" ریکھو! جمراء طلوع ہوگی، اسے مرحبانہ ہواور نہ خوش آ مدید ہواور نہ ہی اسے اللہ روتازگی بخشے۔ یہ دوفرشتوں کی ہم نشین تھی۔ فرشتوں نے کہا تھا: " اے پروردگار! توبد کارانسانوں کو کیسے چھوڑ دیتا ہے جبکہ وہ ناجائز خون بہاتے ، محرمات کی خلاف ورزی کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔؟ " اللہ تعالی نے فرمایا: "میں نے توامتحان لیا ہے بس اگر میں تہارا بھی انہی کی طرح کا متحان لے لوں تو تم بھی وہی کرو جودہ کرتے ہیں۔ " انہوں نے عرض کیا:" نہیں !ایبا تو نہ ہوگا۔" اللہ تعالی نے فرمایا: " تو پھرتم اپنے نیک عرض کیا!" نہیں !ایبا تو نہ ہوگا۔" اللہ تعالی نے فرمایا: " تو پھرتم اپنے نیک تواللہ تعالی نے ان دونوں سے فرمایا:" میں تمہیں زمین میں اتار رہا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ نہ تو تم شرک کروگ نہ زنا کروگ اور نہ خیانت تاکید کرتا ہوں کہ نہ تو تم شرک کروگ نہ زنا کروگ اور نہ خیانت کردی گئے۔ ان کے لیے زہرہ کو سین ترین عورت کی صورت میں اتارا گیا، کردی گئے۔ ان کے لیے زہرہ کو سین ترین عورت کی صورت میں اتارا گیا، کردی گئے۔ ان کے لیے زہرہ کو سین ترین عورت کی صورت میں اتارا گیا، کردی گئے۔ ان کے لیے زہرہ کو سین ترین عورت کی صورت میں اتارا گیا، نیس جب وہ ان کے سامنے آئی توانہوں نے اس کے جسم کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا:"میں تو آئی توانہوں نے اس کے جسم کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا:"میں تو آئی توانہوں نے اس کے جسم کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا:"میں تو آئی توانہوں نے اس کے جسم کا ارادہ کیا۔ اس

یاس آئے سوائے اس کے کہ وہ بھی وہی دین اپنالے۔''انہوں نے پوچھا: : '' تیرا کیا دین ہے۔؟'' اس نے کہا:'' میرا دین مجوسیت ہے۔''انہول نے کہا:'' بیرتو شرک ہے اور بیرالی شے ہے کہ ہم اس کا اقرار نہیں کر سکتے۔'' جب تک اللہ تعالیٰ تے جاہا وہ عورت اتنے عرصہ تک دوررہی پھر ان کے سامنے آئی تو بھی انہوں نے اس سے اس کانفس طلب کیا تواس نے کہا:"متم جو جاہتے ہو میں نا بہند کرتی ہوں کہ اس کی اطلاع میرے خاوند کو ہوجائے اور میں شرمندہ ہوجاؤں، پس اگرتم میرے لیے میرے دین کا اقرار کرلواور یہ شرط بھی تسلیم کرو کہتم مجھے ساتھ لے کر آسان کی طرف پرواز کرو گے تو میں تیار ہوں۔''انہوں نے اس کے دین کا اقرار کیا اور جوجا ہے تنے وہ کیا۔ پھر وہ اس سمیت آسان کی طرف برواز کرنے لگے، پس جب وہ آسان تک جَا بَہنچے تو وہ (زہرہ)ان ہے اُ جِک لی گئی اور ان کے پر کاٹ دیئے گئے تو ہیہ خوفز دہ اور شرمندہ ہوکر روتے ہوئے زمین پر گر گئے۔اس زمانہ میں زمین پر ایک نبی تھے جودو جمعوں کے درمیان دعا کیا کرتے تھے۔ جب جمعہ کادن ہوتا تو ان کی دعا پوری ہوجاتی تھی۔انہوں نے کہا:'' ہم نبی کے پاس حاضر ہوں اور ان ہے سوال کر دائیں تا کہ وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرنے کی اجازت طلب کر ہیں۔''وہ نبی کے پاس گئے تواس نے فرمایا:'' اللہتم پررحم فرمائے زمین والا آسان والول کے لیے توبہ بیسے طلب کرے۔؟" انہول نے عرض کیا:'' ہم تو امتحان میں مبتلا ہو گئے۔''اس نبی نے فرمایا:'' تم میرے یاس جمعہ کے روز آنا۔ 'وہ اس کے یاس جمعہ کے روز آئے تواس نے فرمایا: " تہار \_ متعلق میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔تم میرے پاس دوسرے جمعہ کوآنا۔'وہ دوسرے جمعہ کوآئے تواس نبی علیہ السلام نے فرمایا ''تم منتخب کرلو۔ تنہیں اختیار دیا گیا ہے۔ اگر تنہیں پہند ہو دنیا میں معافی ہوجائے اور

آخرت میں عذاب میں رہواور اگر چاہوتو دنیا میں عذاب میں رہواور آخرت میں اللہ کے حکم عذاب سے محفوظ رہو۔'ان میں سے ایک نے کہا:'' دنیا کا بہت کم حصہ گزرا ہے اس لیے آخرت کے عذاب کو منتخب کرلیں۔' دوسر بے کہا: '' میں نے کہا: '' میری نے کہا: '' میری بے! میں نے پہلے تمہاری بات مانی اب تم میری مانو۔'' پھرانہوں نے دنیاوی عذاب کو منتخب کرلیا۔' (ابن الی حاتم)

#### صحت

اس قصہ کے اور بھی بہت طرق ہیں جن کو حافظ ابن حجرعسقلانی میشانیہ نے ایک مستقل جو اللہ میشانیہ کے ایک مستقل جزء مستقل جزء کی شکل میں جمع فرمایا ہے۔اپنی کتاب' القول المسدد فی الذب عن مسنداحد'' میں فرماتے ہیں:

'' اس قصہ کا واقف کار کٹرت ِطرقِ واردہ اور اکٹر روایات کی قوت ِمخارج کی وجہ سے اس کے وقوع پریفین کرہی لے گا۔''

میں (جلال الدین سیوطی) بھی اس جزء کاواقف ہوں جسے انہوں نے جمع کیا ہے جس میں انہوں نے تقریباً انہیں طریق (سندیں) ذکر کئے ہیں۔ میں نے بھی تفسیر میں اس کے طرق جمع کئے ہیں جوہیں ہے زائد ہیں۔

(بیرقصہ مذکورہ روایات میں مختلف انداز میں وارد ہوا ہے۔ ان کا مجموعہ اپنی اپنی مختلف اسناد کے ساتھ مل کر اتنی حیثیت تو ثابت کرتا ہے کہ اس کا وقوع ہوا ہے جیسا کہ حافظ ابن حجراور علامہ سیوطی جیسے بتحرعلاء کے اقوال او پرگزرے ہیں لیکن حافظ ابن کثیر اور بہت سے مفسرین فرماتے ہیں:" چونکہ یہ واقعہ عصمت ملائکہ کے اس عقیدہ کے خلاف ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہے اس لیے اس واقعہ کی کوئی حیثیت نہیں۔" یہ خلاف ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہے اس لیے اس واقعہ کی کوئی حیثیت نہیں۔" یہ روایت کعب احبار پیشنے کے ذریعے مروی ہے۔ اس روایت کو ناقلین نے مرفوع کر کے روایت کردیا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم!

باب : ٤

# كراماً كاتبين كابيان

#### حافظين

فرمان باری تعالی ہے:

''وان علیکم لحافظین کر اما کاتبین یعلمون ماتفعلون۔'' ''اورتم پرتمہارے سب اعمال کے یا در کھنے والے جو ہمارے نزدیک معزز اور تمہارے اعمال کے لکھنے والے ہیں مقرر ہیں جوتمہارے سب افعال کو جانتے ہیں اور لکھتے ہیں۔''

دوسری جگهارشادباری تعالی ہے:

"اذيتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد"

'' جب دولینے والے فرشتے انسان کے اعمال کو لے جاتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں جولفظ بھی بولا جاتا ہے اس پرایک نگہبان ہوتا ہے۔

#### پانچ فرشت<u>ے</u>

حضرت ابن جرئ رحمة الله عليه فرمات بين:

" كراماً كاتبين دوفر شيخ بين ان بيس سيه ايك اس انسان كے داہنے رہتا ہے

جونیکیاں تحریر کرتا ہے اور ایک اس کے بائیں ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔
پس جواس کے داہنے ہوتا ہے وہ تواپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر کوئی برائی
ہے گرجواس کے بائیں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر کوئی برائی
نہیں لکھتا۔ اگر وہ آدمی بیٹھتا ہے توایک اس کے دائیں اور دوسرا اس کے
بائیں ہوتا ہے۔ اگر وہ چلتا ہے تو ایک اس کے آگے ہوتا ہے تو دوسرا اس
کے پیچھے۔ اگر وہ سوتا ہے توایک ان میں سے اس کے سرکے پاس ہوتا ہے
اور دوسرا اس کے پاؤں کی جانب ہوتا ہے۔''

حضرت ابن مبارک میشد فرماتے ہیں:

'' دن اور رات کے فرشتے جداجدا ہیں۔ انسان کے ساتھ پانچ فرشتے مقرر کئے گئے ہیں۔ دوفرشتے رات کے اور دو فرشتے دن کے جوروزانہ آتے جاتے رہتے ہیں اور پانچوال فرشتہ نہ تورات کو جدا ہوتا ہے اور نہ دن کو جدا ہوتا ہے اور نہ دن کو جدا ہوتا ہے۔ (ابوالینے' مدیث نبر ۱۹۵)

#### موت کے محافظ ملائکہ

حضرت قاده بَيْنَهُ فرمان باری تعالی "ويرسل عليكم حفظة" (سورة انعام آيت نمبرال) كي تفيير مين فرمات بن:

'' وہ تیرے رزق' تیرے عمل اور تیری موت کی حفاظت کرتے ہیں۔جب ان کو پورا کرے گا تواہیخ رب کی طرف منتقل ہوجائے گا۔''

(ابواشخ ٔ حدیث نمبرا۵۲) (تفییر طبری ٔ جلدنمبر کاصفحه نمبر۱۲۱) (تفییر ابن ابی حاتم ٔ جلدنمبر۳ صفحه نمبر۱۵۳) (تفییر درمنثورٔ جلدنمبر۳ صفحهٔ نمبر۱۱)

#### نماز فجراور كراماً كاتبين

حضرت امام حسن بصری میشد فرمات بین:

'' چاروں کراماً کاتبین صبح کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔محافظ چارفرشتے ہیں۔

# فرشتوں کے حالات کے حا

آدمی کے پاس دوفر شتے تورات کوآتے ہیں اور دو دن کے وقت آتے ہیں۔ یہ جاروں فرشتے صبح کی نماز کے وقت اکٹھے ہوجاتے ہیں۔ای کے متعلق اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

"ان قر آن الفجر كان مشهودا()

(القرآن الكريم' سورة اسراءُ آيت نمبر ۷۸)

'' ہے شک صبح کا قرآن پڑھنا پیش کیاجا تا ہے۔۔''

( كتاب السنراز ابن الي زمنين )

#### نماز فجر وعصر کے وقت محافظ فرشتوں کا اجتماع

حضرت ابوہریرہ ظائف سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّالِیْمُ لَیْ استاد فرمایا:
"یتعاقبون فیکم ملائکۃ بالیل وملائکۃ بالنهار ویجتمعون فی
صلاۃ الفجروصلاۃ العصر ثم یعرج الذین یاتوافیکم فیساًلهم
ربهم وهواعلم کیف ترکتم عبادی؟ فیقولون ترکنا هم وهم.
"یصلون واتیناهم وهم یصلون ()"

"تمہارے پاس رات کے فرضتے اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں۔ یہ فجر اور عصر کی نماز کے وفت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری وہ او پر کو چلے جاتے ہیں توان سے اللہ تعالی پوچھتا ہے جب کہ وہ ان سے زیادہ ہا خبر ہوتا ہے: "تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟" وہ عرض کرتے ہیں: "ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ صبح کی نماز پڑھ رہے

تضے اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہتھے۔' الفیح اسلم' کتاب المساجد'باب نمبر ۳۷ عدیث نمبر ۴۱۷) (سنن نسائی' کتاب الصلوۃ' باب نمبر ۱۲) (مند امام احر'جلدنمبر ۲٬ صفحہ نمبر ۲ ۴۸۷) (کنزالعمال حدیث نمبر ۱۸۹۷) (تفییر ابن جریز جلد نمبر ۳٬ صفحہ نمبر ۱۲۹۳)

# فرشتوں کے حالات کے حا

#### بوفت عصررات کے فرشتوں کا نزول

حضرت امام ابن حبان مینید فرماتے ہیں:

"اس حدیث میں واضح بیان موجود ہے کہ رات کے فرشتے اس وقت نازل ہوتے ہیں اور اسی وقت دن کے فرشتے ہیں جب لوگ عصر کی نماز میں ہوتے ہیں اور اسی وقت دن کے فرشتے اور جاتے ہیں اور بیہ حدیث ان لوگوں کی بات کی مخالفت کر رہی ہے جو بیا کہ رات کے فرشتے سورج غروب ہونے کے بعد اتر تے ہیں۔''

## لَهُ مُعَقِّبَاتٌ كَي تَفْير مِين ارباب تَفْير كَ اقوال

© حضرت ابن عباس بن بن باری تعالی ''له معقبات '' کی تفسیر میں فرماتے بیں:

''میر شنتے ہیں جورات اور دن کوآتے جاتے رہتے ہیں اور انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔''

(ابن منذر) (ابن الي حاتم)

۳ "له معقبات" کی تفییر میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں: "اس سے محافظ فرشتے مراد ہیں۔"

(ابن جرير)(ابن منذر)

حضرت مجاہدی " لله معقبات" کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
"فرشتے رات ون باری باری آتے رہتے ہیں۔ مجھے رسول الله مَلَّا اللهِ مَلَّاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حضرت عطاء بن بیارتابعی رخمة التدعلیه "له معقبات" کی تفییر بین فرماتے بین بین فرماتے بین بین فرماتے بین بین درمین اللہ معقبات "کی تفییر بین فرماتے بین بین اللہ میں اللہ می

"اس سے مراد کراماً کاتبین ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے محافظ



#### کون سی حالت کراماً کاتبین میں کہاں ہوتے ہیں

امام مجاہد میشد فرماتے ہیں:

"آیت" من بین یدیه و من حلفه" کی تغیر آیت قرآنی" عن الیمین و عن الشمال" کی طرح بی ہے۔ یعنی نیکیاں اس کے سامنے ہوں گی اور گناہ اس کے پیچے ہوں گی طرح بی ہے۔ دو آئیں کندھے پر ہے وہ بائیں کی شہادت کے بغیر نیکیاں لکھتا ہے اور جو بائیں کندھے پر ہے وہ دائیں کی شہادت کے بغیر گناہ نہیں لکھتا۔ پس جب انسان چاتا ہے توان (کراماً کاتبین) میں سے ایک اس کے آگے ہوتا ہے اور ایک اس کے بیچے۔ اگر وہ بیٹھتا ہے توان میں سے ایک اس کے دائیں ہوتا ہے اور ایک اس کے بیچے۔ اگر وہ بیٹھتا ہے توان میں سے ایک اس کے دائیں ہوتا ہے اور دوسرا اس کے یائی ہوتا ہے اور دوسرا اس کے یائی ہوتا ہے اور دوسرا اس کے یائی کی جانب۔ "

#### مخافظ فرشتة

امام مجامد مینینی فرمان باری تعالی ''یحفظونه له من اموالله''کی تقسیر میں فرماتے ہیں:

"فرشتے اللہ تعالیٰ کے تھم ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔"

(ابن منذر)

#### اجھائی اور برائی لکھنے والے ملائکہ

فرمان باری تعالی "اذیتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید" کی تفسیر میں حضرت امام مجاہد بریشتی فرماتے ہیں:

'' ہرانسان کے ساتھ دوفر شنے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں اور دوسرا اس کے بائیں کے بائیں کے بائیں سے بائیں ہواس کے بائیں

#### CITY DE CONTROLL رشتوں کے خالات ہےوہ گناہ لکھتا ہے۔''

# كراماً كاتبين كے قلم اور سيابي

حضرت معاذ بن جبل من تفري ايت ب كدرسول الله مَنْ يَعْمَ في ارشاد فرمايا: "ان الله لطف الملكين الحافظين حتى اجلسهما على الناجذين وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهما ن

" الله تعالى نے حفاظت كرنے والے دونوں كراماً كاتبين فرشتوں كولطيف بنايا ہے حتی کہ ان کو انسان کے دونوں ڈاڑھوں پر بٹھلایا ہے۔ اس کی زبان کو ان کا قلم اوراس کی لعاب کوان کی سیابی بنایا ہے۔''

(جع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۴۵۰۷) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۳۸۹۸۱) (الدارالمنتور ٔ جلد نمبر ۴ صفحه

(امام ابن ابي الدنيا في الصمت)

حضرت علی المرتضلی و التخطی المرتضلی و التصابی التحصروی ہے: "انسان کی زبان فرشنتے کاقلم اور اس کا لعاب اس کی سیاہی ہے۔"

# أكناه لكصنے والے فرشته كانام

حضرت امام مجامد مِینظیه فرماتے ہیں:

'' گناه لکھنے والے فرشعہ کا نام' عتید'' ہے۔'' (حلیہ ابونعم)

## كون سے اعمال لکھے جاتے ہیں

فرمان بارى تعالى ''مايلِفظ من قول الا لديه رقيب عتيد'' كي تفير مين حضرت ابن عباس طانفظ فرماتے ہیں:

" نیکی بابدی کی جو بات بھی کوئی انسان کہتا ہے اے لکھا جاتا ہے حتی کی اس کی میہ بات کر''میں نے کھایا' بیا' گیا' آیا' دیکھا''بھی لکھا جاتا ہے۔ جب جمعرات كادن ہوتا ہے تواس كا قول وعمل سب پیش كيا جاتا ہے توجو بچھ نيكي

# 

اور بدی ہے متعلق ہوتا ہے اس کو برقر ارر کھاجا تا ہے اور باقی سب کچھ مٹادیا جاتا ہے۔''

(ابن جرير) (ابن الي حاتم)

حضرت ابن عباس رنگائو فرمان باری تعالی : "مایلفظ من قول الا لدیه رقیب عبید" کی تفییر میں فرماتے ہیں:

رقیب عبید" کی تفییر میں فرماتے ہیں:

" نیکی اور گناہ دونوں لکھے جاتے ہیں لیکن "اے غلام! گھوڑے پر زین کس دے۔اے غلام! مجھے پانی بلادے وغیرہ' نہیں لکھے جاتے۔''

(ابن الي شيبه) (ابن منذر) (ابن الي عاتم) (ابن مردوسه)

© حضرت عکرمہ ڈلائٹۂ فرماتے ہیں: '' جسعمل برکوئی اجردیا جائے گا یا سزا دی جائے گی صرف وہی ( نامہ اعمال میں ) لکھا جاتا ہے۔''

(ابن منذر)

ارشادفرمایا:

''یوحی الی الحفظۃ لاتکتبواعلی عبدی عندضجرہ شیئاً '' ''اللّٰدتعالیٰ کراما کاتبین کی طرف وئی فرما تاہے:''میرے بندہ کے اعمالنامہ میں غم واندوہ کے وقت کے کوئی اعمال نہ کھو۔''

(دیلمی ٔ جلد نمبر۵ صفحه نمبر۲۹۲ ٔ حدیث نمبر۸۱۲۹) (زبرالفردوس ٔ جلد نمبر ۴٬ صفحه نمبرا۲۷) (کنزالعمال ٔ حدیث نمبر۱۰۳۲) (اتحافات سدیهٔ صفح نمبر۳۲۷)

(اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے وہ احوال جن میں انسان انتہائی اندو ہناک حالات میں گھرا ہوتا ہے اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے۔ الی حالت میں اگر کوئی گناہ سرز دہوجائے تو اس کا مواخذہ نہ ہوگا۔اللہ نعالی کے فضل سے بعید نہیں کہ الیں حالت کے نیک اعمال کولکھا اور ان کا اجر دیا جائے۔)

صرت امام مجاہد میشد فرماتے ہیں:

'' جو پچھ بھی انسان بولتا ہے وہ سب اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جب ایمال نامہ میں لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جب اپنی مرض میں کراہتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔''

(ابن منذر)

© حضرت امام ما لک میشد سے منقول ہے: '' سب سیجھ لکھا جاتا ہے حتی کہ مریض کا کراہنا اور آبیں بھرنا بھی لکھا جاتا ہے۔''

(خطیب فی رواة ما لک)

(مرض میں کراہنے کو حضرت فضیل بن عیاض اور امام احمد بن صنبل ﷺ نے نا پہند فرمایا ہے کیونکہ بیراللہ تعالیٰ کی شکایت مجھی جائے گی لیکن اس کی پہندیدگی یا نا پہندیدگی میں کوئی حدیث واردنہیں ہوئی۔)

#### حالت مرض میں بیار کے اعمال

ا حضرت معاذبن جبل طلفظ فرماتے ہیں:

"الله تعالی جب سی بندہ کومرض میں مبتلا فرما تا ہے تو انسان کے بائیں طرف والے فرشتہ سے فرما تا ہے: " نو اس کے گناہ لکھنے سے اپنا قلم اٹھا لے۔ " پھر دائیں طرف والے فرشتے سے فرما تا ہے: "جو پچھ میرا بندہ (حالت صحت میں) نیک ممل کرتا تھا اب اس کے لیے اس سے بھی بہتر عمل لکھتا رہ۔ "

(مصنف ابن الي شيبه) (شعب الأيمان بيهل أ

اً حضرت الس رئاتين سروايت م كرسول الله مَنَاتِينَم في ارشاد فرمايا:
"اذا ابتلى العبدالمسلم ببلاء في جسده قال الله للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل فان شفاة غسله وطهره وان قبضه غفرله ورحمه"

"جس کسی مسلمان کے بدن میں کوئی تکلیف ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالی فرشتے سے فرما تا ہے:" اس کے وہ تمام نیک اعمال لکھتا رہ جو بیہ حالت صحت میں کرتا تھا اگر چہ اب اس میں کرنے کی ہمت نہیں ہے۔" پھراگر اللہ تعالی اسے شفا عطا فرما تا ہے تواسے گنا ہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اگر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور این رحمت عطا فرما تا ہے۔"
قبض کر لیتا ہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور این رحمت عطا فرما تا ہے۔"
(مند امام احم ؛ جلد نمبر ۳ صفح نمبر ۱۳۸۵) (مجمع الزوائد ؛ جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۳۰۰۵) (ترغیب وتر ہیب جلد نمبر ۲۰۰۵) (کنز العمال حدیث نمبر ۲۲۹۵) (ابن ابی شیب ؛ جلد نمبر ۳۰ صفح نمبر ۲۳۰۳)

" جب کوئی بندہ بیاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ کراما کا تبین کو تھم دسیتے ہوئے فرما تاہے:" میرے بندہ کے لیے ویسے اعمال صالحہ لکھتے رہوجو وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا یہاں تک کہ میں اسے موت دے دول یاصحت دے دول یاصحت دے دول۔"

صحفرت محول رحمة الله عليه عدوايت مكرسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ فَ ارشاد قرمايا:

"اذا مرض العبديقال لصاحب الشمال ارفع عنه القلم ويقال لصاحب المسمال ارفع عنه القلم ويقال لصاحب اليمين اكتب له احسن ماكان يعمل فانى اعلم به وانا قدته"

(اتحاف السادة علد نمبره صفحه نمبر۵۲۹) (تفییر درمنثور طد نمبر۲ صفحه نمبر۳۱۷) (کنزالعمال طدیث نمبر۳۱۷) (کنزالعمال طدیث نمبر۲۱۵) (کنزالعمال طدیث نمبر۲۱۸۵)

"جب کوئی انسان بیار ہوتا ہے تو بائیں طرف کے گناہ لکھنے والے فرشنے کو تھم دیا جاتا ہے کہ اس سے اپنا قلم اٹھالے اور دائیں طرف والے فرشتہ سے کہاجاتا ہے کہ اس کے لیے اس سے بھی بہترا مکال لکھتارہ جو وہ حالت صحت

میں کیا کرتا تھا کیونکہ اس کی آنے والی حالت کو میں جانتا ہوں۔ میں نے ہی اسے اس حالت کو میں جانتا ہوں۔ میں نے ہی اسے اس حالت میں مبتلا کیا ہے جس میں وہ میری عبادت سے مجبوراً رہ گیا ہے۔''

حضرت الوامامہ با بلی رفائظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَائظِم نے ارشاد فرمایا:

"ان العبداذا موض او حی الله الی الملئکة اناقیدت عبدی بقید من قیو دی فان اقبضه اغفر له و ان اعافه فحینید یقعد لا ذنب له"

"جب کوئی بنده مرض شدید میں مبتلا ہوتا ہے تواللہ تعالی اپنے فرشتوں کو وی فرما تا ہے: "میں نے اپنے بندہ کو اپنی تکالف میں سے ایک تکلیف میں مبتلا کیا ہے اگر میں نے اس کی روح قبض کر لی تواسے معاف کر دوں گا اور اگر کیا ہے اگر میں نے اس کی روح قبض کر لی تواسے معاف کر دوں گا اور اگر عافیت دی تو جب بید حالت صحت میں بیٹھے گا تواس کے کوئی گناہ نہیں ہوں عافیت دی تو جب بید حالت صحت میں بیٹھے گا تواس کے کوئی گناہ نہیں ہوں عافیت دی تو جب بید حالت صحت میں بیٹھے گا تواس کے کوئی گناہ نہیں ہوں عافیت دی تو جب بید حالت صحت میں بیٹھے گا تواس کے کوئی گناہ نہیں ہوں

(متندرک حاکم'جلدنمبر۴'صفحهٔ نمبر۳۱۳) (جنع'الجوامع' حدیث نمبر۵۷۲۵) (الدارالمنثور' حدیث نمبر ۲۲۲۷) (الانتحاف السنیه'صفحهٔ نمبر۵۳) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۲۲۲۷)

"جب کوئی نیک بندہ کسی بیاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے:" میرے بندہ کے لیے وہ نیک اعمال لکھتے رہو جو وہ حالت صحت میں کرتا تھا یہاں تک کہ میں فیصلہ کروں کہ اس کی روح قبض کرنی ہے یامہلت دینی ہے۔"

(جمع الجوامع ويش نمبر ٥٧٢٥) ( كنز العمال حديث نمبر ١٤٠٨) (الانتحافات السديه صفحه نمبر ١٥١٧)

حضرت ابن عمرو بنافظ سے روایت ہے کہرسول الله مظافیظ نے فرمایا:

"ومااحدمن المسلمين يصائب ببلاء في جسده الا امرالله الجفظة

الذين يحفظونه فيقول اكتبوالعبدى كل يوم وليلة مثل ماكان يعمل من الخيرمادام محبوسا في و ثاقي ()"

'' جب مسلمان کے جسم میں کوئی بیاری پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کراماً کا تبین کو جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں حکم فرما تا ہے:'' میرے بندہ کے کیے ہرروز اور ہررات اتنے نیک کام لکھو جو وہ کرتا تھا جب تک کہ بید میری گرہ میں بندھا ہوا (بیار) ہے۔''

(مسند امام احمرُ جلد نمبر۲ صفحه نمبر ۱۹۸ اور ۱۹۸) (الداری ٔ جلد نمبر۲ صفحه نمبر۳ اس (الانتحافات السنیه ٔ حدیث نمبر۲۲۲)

"ان العبد اذا مرض يقول الرب عبدى في وثاقى فان كان نزل به المرض وهو في اجتهاده قال اكتبوا له من الاجرقدرماكان يعمل في اجتهاده وان كان نزل به المرض في فترة منه قال اكتبواله من الاجرماكان في فترته ناه كان في فترته كان في فترته ناه كان في فترته ناه كان في فترته كان في فترك كان في في فترك كان في فترك كان في فترك كان في فترك كان

" جب کوئی بندہ مریض ہوتا ہے تورب تبارک وتعالی فرماتا ہے:" میرا بندہ میری جکڑ میں ہے۔ "جب اس کومرض لاحق ہوئی اور یہ نیک اعمال کر دہا تھاتو اللہ تعالی اس کے بارے میں فرماتا ہے:" اس کے لیے اتنا تواب لکھتے رہو جتنا وہ اپنی محنت ہے عمل کرتا تھا۔" اگراس کواس حالت میں مرض لاحق ہوئی کہ وہ کوئی بھی نیک عمل نہیں کر دہاتھا تواللہ تعالی فرماتا ہے:" اس کے لیے کہ وہ کوئی بھی نیک عمل نہیں کر دہاتھا تواللہ تعالی فرماتا ہے:" اس کے لیے اس کا اجراکھو جودہ اپنی فرصت میں کر دہاتھا۔" (بیجی شریف)

حضرت ابن مسعود ر النافظ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله طابق کے پاس موجود سے
 کہ آپ طابق نے بیسم فرمایا۔ ہم نے عرض کیا:
 "اے الله کے رسول ! آپ نے کیوں بہم فرمایا ہے؟"
 آپ طابق نے ارشاد فرمایا:
 آپ طابق نے ارشاد فرمایا:

"عجبت للمومن وجزعه من السقم ولويعلم مافي السقم احب ان يكون سقيما حتى يلقى الله ن"

" میں مومن سے اور اس کی بیاری میں گھبراہٹ سے جیران ہور ہا ہوں۔ اگر میر بیاری کا تواب واجر جان لے تو پہند کرے کہ وہ بیار پڑجائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جاملے۔"

حضرت ابن مسعود برناتی سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ سُلی آ نے اپنی نظر مبارک آسان کی طرف بلند فرمائی پھر جھکالی۔ہم نے عرض کیا:
"اے اللہ کے رسول ! آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟"
آپ سُلی آ نے فرمایا:

"عجبت من ملكين من الملئكة نزلا الى الارض يلتمسان عبدا فى مصلاةً فلم يجداه فعرجا الى السماء الى ربهما فقالا يارب كنا نكتب لعبدك المومن فى يومه وليلة من العمل كذاو كذا فوجدنا ه قد حبسته فى حبالتك فلم نكتب له شيئا فقال تبارك وتعالى اكتبا لعبدى عمله فى يومه وليلته ولاتنقصوه شيئا على اجرما حبسته وله اجرماكان يعمل"

"میں فرشتوں میں سے ان دوفرشتوں پر جیران ہوں جوز مین پر نازل ہوئے اور ایک نیک آدی کو اس کی جائے نماز پر تلاش کرتے رہے۔ جب اسے نہ پایا تواپنے رب تعالی کی بارگاہ میں آسان پر چلے گئے اور عرض کیا:" اے ہمارے پروردگار! ہم فلاں مومن بندے کے رات دن کے ایسے ایسے اعمال کھا کرتے تھے اب ہم نے اسے اس حالت میں پایا ہے کہ اسے آپ نے کی ایک وئی عمل نہیں اپنی رسی (بیاری) میں جگڑرکھا ہے اس لیے ہم نے اس کا کوئی عمل نہیں لیک رسی (بیاری) میں جگڑرکھا ہے اس لیے ہم نے اس کا کوئی عمل نہیں کی دن کے لیے اس کے دن کے لیے اس کے دن

رات کے بل کھے رہو جووہ اپنی حالت صحت میں کیا کرتا تھا اور میرے اس کو لا چار کردیئے ہے اس کے اعمال صالحہ کے کصفے میں اجرو تو اب کی کمی نہ کرو۔
اس کے لیے نیک اعمال کا وہی اجر ہے جو بیہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔''
(کنزالعمال حدیث نمبر ۱۲۲۸ اور ۱۷۱۷) (مجمع الزوائد صفحہ نمبر ۱۳۰۳ جلد نمبر ۲) (المطالب العالیہ حدیث نمبر ۱۳۱۳) (اتحاف السادة المقتین 'صفحہ نمبر ۱۳۱۱) جلد نمبر ۱۳۱۹ جلد نمبر ۱۳۱۹) (الاحکام الدویہ صفحہ نمبر ۱۳۱۱) (ابوداؤ دطیالی صفحہ نمبر ۱۳۷) (الطب الدوی صفحہ نمبر ۱۳۳))

حضرت عقبه بن عامر ﴿ الله وهو يختم عليه فاذا مرض العبد المومن 
 سن عمل يوم الا وهو يختم عليه فاذا مرض العبد المومن 
 قالت الملئكة ياربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب اختمواله 
 على مثل عمله حتى يبرااويموت () "

"روزانہ کوئی نیک عمل ایسانہیں جس کوتمام کرکے اگر کوئی مومن سخت بیار ہوجائے جس سے نیک اعمال کرنے کی ہمت نہ ہوتو فرشتے عرض کرتے ہیں: "اے ہمارے پروردگار! تونے اس کو نیک اعمال کرنے سے بہل کردیا ہے۔" تواللہ جل شانہ ارشاد فرما تاہے: "جس طرح کا اس نے نیک عمل کیا تھا تم اس کا اس روز کا عمل بھی ای طرح کا تحریر کردو۔ یہاں تک کہ بیائی اس مرض سے نجات یا لیے یا اسے موت آجائے۔"

(متدرک حاکم صفحه نمبر ۹ ۳۰ جلد نمبر ۷ ) (مندامام احد صفحه نمبر ۱۳۷ جلد نمبر ۷ ) (مجمع الزوائد صفحه نمبر ۳۰ ۳۰ جلد نمبر ۱ ) (تفسیر ابن کثیر صفحه نمبر ۹ ۳ جلد نمبر ۵ ) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۲۲۲۳) (طبرانی کبیر ٔ جلد نمبر ۱ اصفحه نمبر ۲۸ )

بوشيده نيك عمل كوفرشة كالكصنا

حضرت ابن وینار میشد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومعشر میشد سے عرض

كيا:

'' الله نعالیٰ کا جو ذکر انسان دل ہی دل میں کرتا ہے اسے فرشتے کس طرح کلھتے ہیں۔؟''

انہوں نے فرمایا:

''' وه اس کی خوشبو پا کر لکھتے ہیں۔''

(ابواشيخ' حديث نمبر۵۲۲)

#### نامهاعمال میں گناہ

حضرت عبدالله بن عباس والفا فرمات بين:

''نیکیاں لکھنے والا فرشتہ انسان کے داہنے طرف ہے جو اس کی نیکیاں تحریر کرتا ہے اور گناہ لکھنے والا اس کے بائیس ہے۔ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اسے دائی طرف والا دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور جب انسان برائی کرتا ہے تو دائی طرف والا بائیس والے کو کہتا ہے '' اسے مہلت دے دے کہ بیشج پڑھ لے یا استغفار کرلے اور ان کی وجہ سے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے۔'' لیکن جب جعرات کا دن آتا ہے تو اس کے نیک و بدسب اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ نیکی اور بدی کے علاوہ کے سب اعمال مٹادیے جاتے ہیں پھراس اعمال نامہ میں کو'ام الکتاب' پر پیش کیا جاتا ہے تو جو پھھا عمال نامہ میں ہوجود ہوتا ہے۔''

(كتاب التوبه ازامام ابن الي الدنيا)

### جومل دائيس طرف والانه لكص

حضرت حسان بن عطیه مراهد فرات مین در

''ایک آدمی گدھے پر سوار تھا کہ اچا تک وہ گدھا اس سوار سمیت گر پڑا تو سوار نے کہا:'' تو بر ہاد ہو۔' دائیں طرف والے فرضے نے کہا:'' یہ کوئی نیکی نہیں جے بیں لکھوں۔' تو ہائیں طرف والے نے کہا:'' یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے کہ میں لکھوں۔' تو ہائیں طرف والے کو تھم دیا گیا کہ جو پچھ وائیں طرف

#### فرشتوں کے حالات کی اللہ کا ہے۔'' والا نہ لکھے اسے تم لکھا کرو۔''

(ابن ابي شيبه) (شعب الايمان ازامام بيهيق)

#### دن اور رات کے الگ الگ فرشتے

حضرت ابن عباس ر النفيان فرمايا:

''اللّٰدتعالیٰ نے دومحافظ رات کے لیے مقرر فرمائے ہیں اور وہ دن کے لیے جوانسان کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور جب وہ ممل کر چکتا ہے تو اے لکھ لیتے ہیں۔''

(ابن جرير)

#### گناه لکھنے کا دستور

ارشاد باری تعالی:" عن الیمین و عن الشمال قعید" کی تفییر میں حضرت احنف بن قیس بریند فرماتے ہیں:

''دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بیہ بائیں طرف والے کا امیر بھی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ ہے ایپ گناہ کی معافی مانگ لے اور اگر سے گناہ کی معافی مانگ لے اور اگر انسان گناہ کی معافی مانگ لے تواہے یہ گناہ لکھنے سے منع کر دیتا ہے اور اگر انسان گناہ نہ جھوڑ ہے اور اس پر ڈٹا رہے تووہ اس گناہ کولکھوا دیتا ہے۔''
انسان گناہ نہ جھوڑ ہے اور اس پر ڈٹا رہے تووہ اس گناہ کولکھوا دیتا ہے۔''

#### كناه كب تك نبيس لكها نباتا

حضرت حسان بن عطیه رحمة الله علیه فرماتے بیں:

'' ایک مجلس میں ایک ندا کرہ ہوا جس میں حضرت مکول اور حضرت این ابی زکر یا بڑالنا بھی موجود نصے۔اس ندا کرے میں بیان ہوا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو تین پہرتک اگر استغفار کرلے تو نہیں لکھا جاتا ورنہ لکھ دیا جاتا ہے۔''(تغیر ابوائینے)

حضرت ابوامامه بالملى والتنظير المنظر الله من الله من الله من العبد المسلم
 "ان صاحب الشمال ليرفع ست ساعات عن العبد المسلم
 المخطى فان ندم واستغفر الله تعالى منها القاها والا كتبها واحدة "
 "با كيل باته والافرشة خطاكار مسلمان بنده سے چھ پېرتك اپنا قلم روك ركمتا

ے اگروہ اینے گناہ پرشرمندہ ہواور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرلے تو وہ فرشتہ اس کا گناہ اس سے ہٹادیتا ہے ورنہ صرف ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔''

(طبرانی کبیرٔ جلد نمبر ۸ صفحه نمبر ۲۱۸) ( کنزالعمالٔ حدیث نمبر ۱۰۱۹۲) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۲۲۲۳) (حلیه ابونعیمٔ جلدنمبر ۲ صفحه نمبر ۱۲۳) (مجمع الزوا کهٔ جلد نمبر ۱۰ صفحه نمبر ۲۰۷) (فیض القدیریشر ۲ حامع صغیرٔ جلدنمبر ۴ صفحهٔ نمبر ۴۵۷)

(امام غزالی بیستی سے منقول ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے تو زمین کی وہ جگہ رب تعالیٰ سے اجازت طلب کرتی ہے کہ وہ اسے دھنداد سے اورآسان کی وہ جھت بھی اجازت طلب کرتی ہے کہ اس پر اپنا ایک حصہ گرائے لیکن اللہ تعالیٰ ان وونوں سے فرما تا ہے: "مشہر جاؤ!اسے مہلت دے دو، تم نے اسے پیدا اللہ تعالیٰ ان وونوں سے فرما تا ہے: "مشہر جاؤ!اسے مہلت دے دو، تم نے اسے پیدا آئی استغفار اپنی کی استغفار اپنی محمد کی استغفار اپنی محمد کی استغفار اپنی محمد کی ایک محمد کرتا ہوں نے گناہ کے بعد کی پارٹی عمر کے کی حصہ میں کوئی نیکی کی جو جھے پہندا کی مغفرت کرتا ہوں۔ تا کہ یہ نیک عمل کرے اور میں اس کے گناہ کوئیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ بہی مغہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا: "ان اللہ سموات والارض ان تنوولا" "اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کوگر نے سے روک رکھا ہے"۔ سابقہ ایک روایت میں تین بہر کا ایک ذکر گزرا ہے اور اس روایت میں تین بہر کا ایک ذکر گزرا ہے اور اس روایت میں تین بہر کا ایک ذکر کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجہ اس کی بی ہے کہ التہ تعالیٰ اپندوں کے ساتھ مختلف اعتبارات سے رحمت فرما تا ہے۔)

و حضرت ابوامامه جنگنزے روایت ہے کہ رسول اللہ منگریز کے قرمایا: د بر برا

"صاحب اليمين امير على صاحب الشمال فاذا عمل العبد حسنة

كتبت بعشرامثالها واذاعمل سيئة فاراد صاحب الشمال ان يكتبها قال صاحب اليمين امسك فيمسك ست ساعات او سبع ساعات فان استغفرالله تعالى منها لم تكتب عليه شيئا وان لم يستغفرالله كتب عليه سيئة واحدة ()

'' دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتہ کا سردار ہے۔ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تواس جیسی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ اسے لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں والا کہتا ہے: '' رک جاؤ!'' وہ چھ گھڑیاں یا سات گھڑیاں رک جاتا ہے، پس اگر وہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہے اس کا استغفار کرلے تو وہ پھھی نہیں لکھتا اور اگر وہ اللہ تعالیٰ ہے استغفار نہ کرے تواس کا ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔'' رک خام نام اللہ تعالیٰ ہے اس کا استغفار کر ایک تو وہ پھھی نہیں لکھتا اور اگر وہ اللہ تعالیٰ ہے استغفار نہ کرے تواس کا ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔'' رک خرالعمال مدیث نمبر ۱۹۰۷) (فیض القدین جلد نمبر ۴۰ صفحہ نمبر ۱۹۰۷) (مجمع الزدائہ جلد نمبر ۴۰ صفحہ نمبر ۲۰۸) (طبر انی کمین جلد نمبر کا صفحہ نمبر ۲۰۸) (طبر انی کمین جلد نمبر کا صفحہ نمبر ۲۰۵) (لفقیہ والمحفقہ 'صفحہ نمبر ۲۰۸)

#### وفتت بزاع اوركراماً كاتبين

حضرت فضل بن عيسلي ميند فرمات بين:

'' جب انسان پرموت کی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کے فرشتہ سے کہاجاتا ہے:''اب کھہر جا!اس کا اعمال نامہ لپیٹ دے۔'' تو وہ کہتا ہے:''نہیں! مجھے کیا معلوم شاید بہ کلمہ طیبہ لا الہ اللہ پڑھ لے اور میں اس کے لیے اسے لکھ دول۔'' (ابن الی الدنیا)

### انسان کی وفات کاعلم

حضرت عقبه بن عامر بالتنفظ فرمات بين:

'' سب ہے پہلے انسان کی موت کا جس کوعلم ہوتا ہے وہ حافظ (انسان کی حفاظت کرنے والا فرشند) ہے کیونکہ وہی انسان کے اعمال کو اوپر لے جاتا

ہے اور وہی اس کا رزق لے کر زمین پر اتر تا ہے۔ جب اس کا رزق اسے نہ مطے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے۔ '(ابن ابی الدنیا)

## فرشته كوممل كي قبوليت كاعلم نه بهونا

حضرت جابر بن عبدالله والمنت المالية عند الله من المنت الله من المنت في مايا:

"ان الملك يرفع العمل للعبد يرى ان في يديه سرورا حتى ينتهى الى الميقات الذى وصف الله له فيضع العمل فيه فيناديه الجبار عزوجل من فوقه ارم بما معك في سجين فيقول الملك مارفعت اليك الاحقا فيقول صدقت ارم بما معك في سجين"

"فرشته انسان کے مل کو اٹھالے جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں پہھرور بھی محسول کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس مقام تک پنچا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے ظہر نے کا تھم دیا ہے تو یہ اس عمل کو اس میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ظہر نے کا تھم دیا ہے تو یہ اس عمل کو اس میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ عزوجل فرما تا ہے: "جو پچھ تیرے پاس ہے اسے تجین ساتویں زمین سے بھی پنچے پھینک دے۔" تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے: "اے اللہ امیں تو اسے تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔" اللہ تعالی فرما تا ہے: "جو پچھ تیرے پاس ہے تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔" اللہ تعالی فرما تا ہے: "جو پچھ تیرے پاس ہے اسے تجین میں بھینک دے کیونکہ اس عمل کی حقیقت سے میں واقف ہوں تم

(ابن مردوبه) (الدارالمنتو رُجلدنمبر۴ صفحهُ نمبر۳۵) (انتحاف السادة 'جلدنمبر ۸ صفحهٔ نمبر۲۹۳)

### كناه مثاكر نبكيال لكصنے والا

حضرت الومالك اشعرى والنفر على الله على الله على الله على الله على الله على الله على المعلى ا

ثلاثا و ثلاثين ويحمد اربعا وثلاثين تحميدة ويسبح ثلاثا وثلاثين تسسحة فتسلك مائة"

"جب کوئی انسان سوجا تا ہے تو کرا ما کاتبین شیطان سے کہتے ہیں: "اپناصحیفہ ہمیں دے دے۔ "تووہ دے دیتا ہے۔ نیکیاں لکھنے والاوہ فرشتہ اپنے صحیفہ میں جہاں ایک نیکی پاتا ہے تواس کی جگہ شیطان کے صحیفہ سے دس گناہ مٹادیتا ہے اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پس جب بھی تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تواسے جا ہے کہ وہ سسمرتبہ"اللہ اکبر"سس مرتبہ" الحمدللة" اورسس مرتبہ" الحمدللة" کہہ لے۔ تو یہ سونیکیاں ہوجا کیں گی۔"

(طبرانی کبیرٔ جلدنمبر۳ صفحهٔ نمبر ۳۳۷) (مجمع الزوائدُ جلدنمبر ۱۰ صفحهٔ نمبر ۱۲۱۱ور ۱۲۲) (تفسیر ابن کثیرُ جلد نمبر ۲ صفحهٔ نمبر) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۱۸۱۳) (کنز العمال ٔ حدیث نمبر ۱۳۳۷) (الدارالمئو رُجلد نمبر ۵ صفحهٔ نمبر ۸)

#### تواب لکھنے والا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں

🛈 حضرت سلمان فاری مٹائنڈ فرماتے ہیں

"ایک آدمی نے "الحمدالله کثیرا" کہا تو کراماً کا تب نے اس تعریف کو کھنے سے زیادہ سمجھا یہاں تک کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ہے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تھم فر مایا:" اسے اس طرح لکھوجس طرح میرے بندے نے "دکشرا" کہا۔" (کتاب الزحد ازامام احمد)

(ای طرح اگر کوئی آدمی:الله اکبر کبیراً والحمدالله حمداً کثیراً وسبحان الله بکرةً واصیلاً "پڑھے تو اس کے لیے بھی تو اب کے انبارلگ جائیں گے۔ (انشاءاللہ!)

التدمن این عمر برای است مروی ہے کہ رسول الله من الیون نے فرمایا:

"ان عبدامن عبادالله قال يارب لك الحمد كماينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فاعضلت بالملكين فلم يدريا كيف

يكتبانها فصعدا الى السماء فقالا ياربنا عبدك قال مقالة لاندرى كيف نكتبها فقال الله وهواعلم بما قال عبده ماذاقال عبدى قالا يارب انه قال يارب لك الحمدكما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فقال الله تبارك وتعالى اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى عبدى فاجزيه بها ن

"الله تعالیٰ کے ہندوں میں سے ایک ہندہ نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کی:

''یارب لك الحمد كما ینبغی لجلال وجهك لعظیم سلطانك '' ''اب پروردگار! تیری تعریف ای طرح ہوجس طرح تیرے چیرہ کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے مناسب ہے۔''

فرضتے مشکل میں پڑگئے اور نہ سمجھ سکے کہ وہ اسے کس طرح سے لکھیں تو وہ آسان کی طرف چڑھے اور عرض کیا: ''اے ہمارے پروردگار! تیرے بندہ نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کا نواب کس طرح سے لکھیں۔'' اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا: ''اس کلمہ کوای طرح لکھوجس طرح سے میرے بندہ نے کہا ہے تبارک وتعالیٰ نے فرمایا: ''اس کلمہ کوای طرح لکھوجس طرح سے میرے بندہ نے کہا ہے کہاں تاک کہ جب میرا بندہ مجھے ملے گاتو ہیں اسے اس کا انعام دوں گا۔''

(سنن ابن ماجهٔ حدیث نمبرا۴۰) (طبرانی' جلدنمبر۱۴ صفحه نمبر۱۳۳۷) (تفییر قرطبی' جلد نمبرا'صفحه نمبر ۱۳۲) (کنزالعمال حدیث نمبر ۱۳۲۷ ورا۲۳۳) (مسندالفردوس' جلدنمبرا'صفحه نمبر۹۳۳)

### اعمالنامون کی اصلاح 🔞

ا حضرت الوعمران جوني مينانية فرمات بين:

'' ہمیں یہ بات پہنی ہے کہ فرشتے ہرشام عصر کے بعد پہلے آسان میں اپنے اپنے لکھے ہوئے اعمال ناموں کے احوال بیان کرتے ہیں توایک فرشتہ (ایک کراماً کاتبین کو) کہتا ہے:'' اس اعمالنامہ کو پھینک دے۔'اس طرح

ایک اور فرشتہ بھی ندا کرتا ہے کہ اس اعمالنامہ کو پھینک وے۔ تو یہ اعمالناہے لکھنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں: '' اے ہمارے پروردگار! ہمارے متعلقہ افراد نے نیکی کی بات ہم تھی اور ہم ان کے محافظ تھے۔ انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔' اللہ تعالی فرما تا ہے: '' ان لوگوں نے اس عمل میں میری رضا کا ارادہ نہیں کیا تھا جبکہ میں قبول نہیں کرتا مگر جس عمل میں میری رضا ملتی ہوای کو قبول کرتا ہوں۔' جبکہ ایک اور فرشتہ کراماً کا تبین کو پکارتا ہے: '' فلاں ولد فلاں کے فلاں فلاں نیک اعمال لکھ۔' تو وہ عرض کرتا ہے: '' اے پروردگار! اس نے تو یمل نہیں کیا ہے۔ اس نے تو یمل نہیں کیا۔' اللہ تعالی فرما تا ہے: '' اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تجھے علم نہیں کیا۔' اللہ تعالی فرما تا ہے: '' اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تجھے علم نہیں کیا۔' اللہ تعالی فرما تا ہے: ''اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تجھے علم نہیں کیا۔' اللہ تعالی فرما تا ہے: ''اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تجھے علم نہیں ۔''

(زوا كد كتاب الزبدامام عبدالله بن احمه)

"الله تعالیٰ کے بندوں میں ہے کسی بندہ کے عمل کو لے کرفرشتے آسان کی طرف جاتے ہیں اور اسے وہ برایا کیزہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہاں تک کہ وہ اسے لے کر وہاں تک وہ بہاں تک الله تعالیٰ جاہتا ہے۔ الله تعالیٰ ان کی طرف وی فرما تا ہے:" تم میرے بندہ کے عمل کے محافظ ہواور جو پہھاس کی طرف وی فرما تا ہے:" تم میرے بندہ کے عمل کے محافظ ہواور جو پہھاس

کے جی میں ہے میں اس کانگران ہوں۔میرے اس بندہ نے اپنا یہ مل میرے لیے ہیں ہے میں اس کانگران ہوں۔میرے اس بندہ نے بنچ ایک مقام کا میرے لیے ہیں گیا اس کانی مل ہیں گار دو۔ "یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے سی بندہ کے ممل کو لے کر چڑھتے ہیں جے وہ بلکا اور گھٹیا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہاں تک اسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت میں جہاں تک چاہتا ہے یہ فرشتے وہاں تک اسے لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وی فرما تا ہے: " تم محافظ ہو اور جو کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وی فرما تا ہے: " تم محافظ ہو اور جو کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وی فرما تا ہے: " تم محافظ ہو اور جو کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وی فرما تا ہے: " تم محافظ ہو اور جو کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وی فرما تا ہے: " تم محافظ ہو اور جو کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وی فرما تا ہے: " تم محافظ ہو اور جو کے حالے ہیں اس کی گئران ہوں۔ اس عمل کئی گنا کر دو اور کے دو۔ " کے دور نے کہ ان کی مقام ) میں اس کے لیے اسے علیمین (ساتوں آ سانوں سے اوپر نیک اعمال کا مقام ) میں اس کے لیے رکھ دو۔ "

(كمّاب الزمدُازامام ابن مبارك صفحه نمبر۱۵۳) (كتاب الاخلاص ازامام ابن الى الدنيا) (الدرالمنور ٔ جلد نمبر۱۷ صفحه نمبر۱۷) (كتاب العظمة از ابوالشخ صفحه نمبر۵۷) (الفقيه و المعققه صفحه نمبر۲۳)

#### حجوث بولنے والا اور فرشتے

حضرت ابن عمر فِنَ فَهُنا سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ فَیْنِمُ نے ارشادفر مایا:
"اذا کذب العبد کذبه تباعد عنه الملك میلامن نتن ماجاء به"
"جب كوئى انسان ایک بارجھوٹ بولتا ہے تواس كی بد بوسے ایک میل تک فرشتہ دور چلاجا تا ہے۔" (ترندی حدیث ۱۹۷۱ء)

### جوتے کہاں رکھے جا کیں

حضرت ابو ہر رہے دلائنے نے فر مایا :

" اینے جوتے اپنے پاؤل کے درمیان رکھویا اپنے سامنے رکھو۔ اپنے جوتے دائے نہ رکھو کیوں اپنے بائیں بھی نہ دائے نہ رکھو کیونکہ ایک فرشتہ تیرے دائے ہے اور انہیں اپنے بائیں بھی نہ رکھو کیونکہ وہ جوتے تیرے بھائی مسلمان کے دائیں میں ہوں گے۔'

#### دائيں طرف تھو كنا

حضرت الوجريره تُلْقُفُّ الته روايت بكرسول الله مَلَاقِمُ فَي ارشاد قرمايا:
 ذاذا قام احدكم الى الصلاة فلايبزق امامه فانه يناجى الله تعالى ماادم فى مصلاة ولاعن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره او تحت قدمه."

"" تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہو تواپنے سامنے نہ تھوکے کیونکہ وہ
اللہ تعالیٰ سے مناجات کررہا ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپی نماز کی جگہ میں
دہے۔ نہ ہی وہ اپنی دائیں طرف تھوکے کیونکہ اس کے داہنے فرشتہ کراہا
کاتبین ہے بلکہ اسے چاہیے کہ اسپے بائیں یا قدموں کے پیچتھو کے۔"
(مصنف عبدالرزاق حدیث ۱۲۸۲) (کنزالعمال حدیث نبرا۱۹۹۳) (جمع الجوامع حدیث نمبرا۱۹۹۳)

صحفرت مذیفه رفی نظرت مروی می که رسول الله مَنَا الله مَنَا الله و الله و الله مَنَا الله و ا

'' تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتو اپنے سامنے اور اپنے داہنے میں نہ تھوکے کیونکہ اس کے داہنے میں کھڑا ہوتو اپنے میں نہ تھوکے کیونکہ اس کے داہنے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے یا کیں یا پیشت چھھے تھو کے۔''

صحفرت ابوسعید خدری بڑائٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیم مسجد میں تشریف لائے کے جبکہ آپ کے دست مبارک میں تھجور کاخوشہ تھا۔ آپ ملائیم کھجور کے خوشوں کو بہت زیادہ پہند فرماتے ہے۔ آپ ملائیم کے دیکھا تو خوشوں کو بہت زیادہ پہند فرماتے ہے۔ آپ ملائیم کی دیکھا تو

اسے کھرج دیا بھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا:

''اے لوگو! جب تم میں ہے کوئی نماز میں کھڑا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے داہنے میں فرشتہ ہوتا ہے۔ کیا تم میں ہے کوئی پند کرتا ہے کہ وہ کس کے سامنے آئے اور اس کے سامنے تھوک دے؟ تم میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف نہ تھو کے اور نہ اپنے داہنے میں بلکہ اپنے ہا کیں پاؤں کے ینچے یابا کیں جانب تھو کے اور اگر تہمیں جلدی ہوتو اس طرح ہاکا یعنی اپنے کیڑے میں تھوک دے۔'(ابن الی شیب)

حضرت عبدالعزیز نے اپنے صاحبزادہ عبدالملک سے کہا جبکہ اس نے اپنے دائیں طرف تھوک دیا تھااوروہ چل رہا تھا:

'' تونے اپنے ساتھی فرشتہ کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔اپنے بائیں تھوکا کر۔'' (ابن عساکر)

### مسجد میں کنکریاں الثانا

صفرت طلحه بن مصرف تا بعی میشد فر مات بین:

" "مسجد میں کنگریاں الٹانا کراماً کاتبین کو تکلیف دیتا ہے۔''

(عبدالرزاق)(ابن ابي شيبه)

حضرت عبدالله بن عمر بِنْ عَمْنِ فَيْ عَالِيا:

'' نماز میں کنکریاں نہالٹا کر و کیونکہ پیشیطان کی طرف ہے ہے۔''

#### استغفار كافائده

حضرت السبن ما لك رائن في الله تعالى ماحفظا في يوم فيرى في اول الله مَلْ الله على الله تعالى ماحفظا في يوم فيرى في اول الله تعالى ماحفظا في يوم فيرى في اول المسحيفة و آخرها استغفارا إلاقال الله تعالى : قد غفرت لعبدى مابين طرفى الصحيفة."

### فرشتوں کے مالات کے ما

" کراہا کا تبین اپنے روزانہ کے اعمال محفوظ کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے گرجب اعمال ام ہے شروع اور اخیر میں استغفار ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "جو بچھاس اعمالنامہ کے درمیان گناہ ہیں میں نے وہ سب اپنے بندہ کومعاف کیے۔ " (مندبرار)

(جب کوئی آدی نیند سے جاگئے کے بعد استغفار کر لے اور جب رات کوسونے گئے اس وقت بھی استغفار کر لے تو اللہ تعالی اس استغفار کے دوران کے چھوٹے گناہ معاف فرمادیتا ہے جبکہ بڑے گناہ بغیر تو بہ کیے معاف نہیں ہوتے اس لیے ان سے تو بہ کر لی جائے ۔ جو گناہ اللہ تعالی کے حق کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے معاف ہونے کی تین شرائط ہیں۔ ﴿ : جَس گناہ سے تو بہ کررہا ہے اسے تو بہ کرنے کے وقت سے چھوڑ دے۔ ﴿ : اس گناہ پر ندامت ظاہر کرے۔ ﴿ : اس بات کا پخت عہد کرے کہ دوبارہ یہ گناہ کھی نہ پائی گئی تو تو بہ تو بہ کہ سیس ہوتی ۔ جو گناہ ان تین شرطوں ہیں کوئی ایک بھی نہ پائی گئی تو تو بہ تو بہ بیالا اور چوشی یہ کہ اپنے متعلقہ آدمی کے فرض سے سبق دوش ہو۔ مال ہوتو وہ لوٹا کے اگر تہمت وغیرہ ہے تو اس کی معافی مائے اور اگر الزام گناہ لگایا ہے تو وہ معاف تہمت وغیرہ ہے تو اس کی معافی مائے اور اگر الزام گناہ لگایا ہے تو وہ معاف کرائے۔ (ریاض الصالحین صفی نبر سا' باب التو بہ) جتنے گناہ سے تو بہ کرے گا تو بہ ہوگی سب کی کرے گا سب کی ہوگی' آدمی سے جو گناہ بھی ہو جائے اس سے فوراً تو بہ کرلے کے رینگہ موت کا کوئی پینے نہیں۔)

#### حالت جماع میں پردہ کرنا ضروری ہے

"تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تواہے چاہیے کہ بردہ کر سے نکل ہے۔ اگر وہ پردہ نہیں کرے گا تو فرشتے حیا کرتے ہیں اس کے گھر سے نکل جاتے ہیں اور شیطان آ دھمکتے ہیں۔ پس اگر ان دونوں کے لیے اس جماع کی وجہ سے کوئی اولاد لکھی ہے تو شیطان کا اس میں بھی ایک حصہ (اٹرات شیطانی کا) شامل ہوجا تا ہے۔ "

#### كراماً كاتبين سے حيا

﴿ (شعب الإيمان وضعفه )

" تم میں سے ہرایک اپنے ان دونون فرشتوں سے حیا کرے جواس کے ساتھ ہوتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے پڑوسیوں میں سے دو نیک انسانوں سے حیا کرتا ہے (اور ان کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتا) اور یہ دونوں فرشتے توحیا کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ یہ رات اور دن ہروفت آدی کے ساتھ ہوتے ہیں۔"

حضرت زید بن ثابت بن ثانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نگائی نے ارشادفر مایا:
"الم انھکم عن التعری الم انھکم عن التعری ؟ ان معکم من لایفارقکم فی یوم ویقظ الاحین یاتی احدکم اهله اوحین یاتی خلاء ہ الا فاستحیوهما الا فاکرموهما۔"

(بيهي وضعفه) (نصب الرابية صفحه نمبر ١٣٣٣)

"کیا میں نے آپ لوگوں کو کیڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا ؟ کیا میں نے آپ لوگوں کو کیڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا؟ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں

جوتم سے الگ نہیں ہوتے نہ نیند میں نہ بیداری میں۔ یادر کھو! جب بھی تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے یا قضائے حاجت کو جائے توان دونوں فرشتوں سے حیاء کرے۔ خبردار! ان دونوں کی عزت کرو۔''

حضرت امام مجاہد بھینیہ فرماتے ہیں:

'' انسان فرشتے ہے ننگ کھولنے میں دوجگہوں پر اجتناب کرے:'' قضائے حاجت کے وقت اور جماع کے وقت۔''

(مصنف عبدالرزاق)

(الدارالمنشور ٔ جلدنمبر ۴ ، صفحه نمبر ۳۲۳)

"الله تعالی تمہیں کیڑے اتار دینے سے منع فرماتا ہے۔ الله کے ان فرشتوں سے حیا کرو جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کراماً کا تبین ہیں جو تم سے علیحدہ نہیں ہوتے گر تین ضرور توں کے وقت۔ قضائے حاجت کے وقت بہیں۔ جنابت (جماع) کے وقت اور عسل کرتے وقت۔ کیونکہ ان تینوں اوقات میں انسان بطور ضرورت برہنہ ہوتا ہے۔"

حضرت ابن عباس بڑا شافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہر آلیک مرتبہ ظہر کے وقت باہر نظیم نے تو ہیں کہ رسول اللہ مظاہر آلیک مرتبہ ظہر کے وقت باہر نظیے تو ایک آدمی کو دیکھا جو وسیع میدان میں کیڑے اتار کر نہار ہا تھا۔ آپ مظاہر آپ کے حمدوثنا بیان کی ، پھر فر مایا:

"فاتقواالله واكرمواالكرام الكاتبين الذين معكم ليس يفارقو نكم الا عنداحدى منزلتين حيث يكون الرجل على خلائه اويكون مع الله انهم كرام كما سماهم الله تعالى فليستتراحدكم عندذلك

بجرم حائط اوببعيره فانهم بحرم لاينظرون اليد."

"الله تعالیٰ سے ڈرو! کراما کاتبین کی عزت کرو جوتہارے ساتھ رہتے ہیں ہم سے بھی جدانہیں ہوتے مگر دومقام پر جبکہ آدمی قضائے حاجت میں ہوتا ہے یاا پنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فرشتے عزت والے ہیں جیبا کہ الله تعالیٰ نے ان کا نام بھی "کراما کاتبین" (عزت دار اعمال کھنے والے) رکھاہے۔ ضرورت کے وقت تم میں سے ہرا یک دیوار کے پاس یا اپنے اونٹ (سواری) کے باس پردہ کرلے کیونکہ پردے میں یہ فرشتے اس کی طرف نہیں رکھتے۔"

(الدارالمنثور ٔ صفحه نمبر۳۲۳) (اتجاف السادة المتقين ٔ صفحه نمبر ۱۰ جلد نمبر ۹) (الفتادی الحدیث صفحه النمبر۳۵) (اتحافات سدیهٔ جلدنمبر ۹ صفحهٔ نمبر ۱۰)

و حضرت على بن ابي طالب ر النظ فر مات بين:

'' جس نے اپنا ننگ کھولا اس سے فرشتہ الگ ہوجا تا ہے۔''

(مصنف ابن الي شيبه)

مشہور تابعی مفسر حضرت عطاء بن بیار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''جب کوئی قضائے حاجت کی حالت میں ہوتا ہے تواس وفت اس کے پاس فرشتے کراما کا تبین نہیں آتے۔''

(مضنف عبدالرزاق) (مصنف ابن الي شيبه)

نرشتول كامس

حضرت الوصالح حنفي تابعي مِينيد فرمات مين.

'' جب کوئی انسان حالت طہارت میں اپنے بستر پر لیٹنا ہے تو فرشتہ اس کے جسم پر اپناہاتھ پھیرتا ہے۔''

(مصنف ابن الي شيبه)

#### كرامأ كاتبين كابوسه دينا

مشہور محدث وفقیہ حضرت سفیان توری بھیانیہ فرماتے ہیں: '' جب کوئی قرآن پاک کا اختیام کرتا ہے تو کراماً کا تبین فرشتہ اس کی وونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔''(الجالسة ام دینوری)

#### كرامأ كاتبين بعداز وفات مومن

نی کریم مُناتیم مایا:

"ان الله وكل بعبدى المومن ملكين يكتبان عمله فاذا مات قال الملكان الذان وكلا به قدمات فَائُذنُ لنا ان نصعد الى السماء فيقول الله سمائى مملوئة من مَلائِكتِى يسبحونى فيقولان افنقيم في الارض؟ فيقول الله ارضى مملوءة من حلقى يُسَبِّحُونِى فيقولان فيقول الله ارضى مملوءة من حلقى يُسَبِّحُونِى فيقولان فاين؟ فيقول قوما على قبر عبدى فسبحانى واحمدانى وكبرانى وهلالانى واكتبا ذلك لعبدى الى يوم القيامة."

"الله تعالی نے دوفر شتوں کو اپنے موکن بندے کے سپرد کررکھا ہے جو اس کے اعمال (خیروشر) کیصے رہتے ہیں۔ جب بیانان فوت ہوجاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے جو موکن کے سپرد کئے گئے تھے کہتے ہیں:" اے ہمارے پروردگارا بیخف تو اب وفات پاچکا ہے ہمیں اجازت مرحمت فرما کہ ہم آسان کی طرف رجوع کریں۔" الله تبارک وتعالی فرما تا ہے:" میرا آسان میرے فرشتوں سے پر ہے۔ تم میری شیح بیان کرتے رہو۔" وہ عرض کرتے ہیں:

"کیا ہم زمین پر تھہرے رہیں؟" الله تعالی فرما تا ہے:" زمین بھی میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے میری شیح پر صفتے رہو۔" وہ عرض کرتے ہیں: "ہم شیح کے بیان کرتے ہیں: "ہم شیح کے بیان کرتے ہیں: "ہم شیح کے بیان کرتے ہیں: "ہم شیح کہاں پر بیان کریں؟" الله تعالی فرما تا ہے:" نم میرے اس بندے کی قبر پر کہاں پر بیان کریں؟" الله تعالی فرما تا ہے:" نم میرے اس بندے کی قبر پر کہاں پر بیان کریں؟" الله تعالی فرما تا ہے:" نم میرے اس بندے کی قبر پر کہاں پر بیان کریں؟" الله تعالی فرما تا ہے:" نم میرے اس بندے کی قبر پر کے رہوا ور میری شیح تعریف 'کبریائی اور کلمہ طیبہ کہتے رہواور یہ سب پر کھھ

میرے ای بندے کے لیے قیامت تک کے لیے لکھتے رہو (جس طرح کہ اس کی زندگی میں تم اس کے اعمال لکھا کرتے تھے۔)"

(ابوالشخ'حدیث نمبر۳۰۰) (شعب الایمان'ازامام بیهی )(الموضوعات لابن جوزی' جلد نمبر۳'صفحه نمبر۲۲۸) (لالی مصنوعهٔ جلدنمبر۲'صفحهٔ نمبر۲۳۰) (تنزیه الشریعهٔ جلدنمبر۲'صفحهٔ نمبر ۴ ساور ۳۷۱)

(اس طرح کی ایک مرفوع روایت امام دار قطنی نے اپنی کتاب "الافراد" میں بھی روایت کی ہے جس میں بیاضافہ بھی ہے کہ جب کافر فوت ہوتا ہے تو یہ فرضتے آسان کی طرف عروج کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے فرما تا ہے: " یہاں کیوں آئے ہو؟" وہ عرض کرتے ہیں: "اے پروردگار! تو نے اپنے بندے کی روح قبض کرلی ہے اس لیے ہم یہاں لوٹ آئے۔" اللہ تعالی ان سے فرما تا ہے: "تم اس کافر کی قبر کی طرف لوٹ ہم یہاں لوٹ آئے۔" اللہ تعالی ان سے فرما تا ہے: "تم اس کافر کی قبر کی طرف لوٹ جاؤ اور قیامت تک اس پر لعنت بھیجو کیونکہ اس نے مجھے جھٹلایا تھا اور میرا منکر ہوا تھا۔ میں تبہاری اس لعنت کوعذاب بنا کر روز قیامت اس پر مسلط کروں گا۔" (البہتی تفر دب عثان بن مطرو وہولیس بالقوی)

## كراماً كاتبين كانيك وبدمردول يسےخطاب

مشهور تا بعی حضرت و بهیب بن الورد میشد فر ماتے بیں:

" جمیں یہ بات پینی ہے کہ کوئی میت بھی جب فوت ہونے لگتی ہے تواسے اس کے کراماً کاتبین تین نظراً تے ہیں۔ اگرتواس آدمی نے ان کی ہم نشین اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری تھی تو یہ فرشتے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ "اللہ تعالیٰ کچھے ہماری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے تو ہمارا بہترین ہم نشین تھا' بہت می نیک مجلسوں میں تونے ہمیں ہم نشین بنایا' نیک اعمال مارے سامنے لایا اور نیک باتیں سنوا میں۔اللہ تعالیٰ بہترین ہم نشین کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔"اگراس نے اچھی صحبت اختیار نہ ہماری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔"اگراس نے اچھی صحبت اختیار نہ ہماری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔"اگراس نے اچھی صحبت اختیار نہ کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی بھی نہیں تھی تو اس کی تعریف کی بجائے

یہ کہتے ہیں: '' نجھے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بہترین ہم نیبنی کی جزائے خیر نہ دے۔ تونے ہمیں اکثر بری مجالس میں بٹھایا' برے اعمال ہمارے سامنے پیش کئے اور گندی با تیں سنا کیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے بہترین ہم نشینی کی جزائے خیر نہ دے۔'' بس اسی وقت جب یہ گنا ہگاریہ با تیں سنتا ہے تواس کی آئیمیں ان کی طرف کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔''

(كتاب المخضرين ازامام ابن ابي الدنيا)

حضرت سفیان بن غیبندر حمة الله علیه فرماتے ہیں:

'' بجھے یہ بات بینی ہے کہ جب کی مومن انسان پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ فرشتے جو اس کے ساتھ ایام زندگانی میں محافظ اور کراہا کا تین کے طور پر رہتے تھے اس کے اہل خانہ کے آہ وفغال کے وقت کہتے ہیں :''ہمیں بھی موقع دو تا کہ ہم بھی اپنے رفیق کی اپنے علم کے مطابق تعریف بیان کریں۔'' اللہ تعالیٰ تھے پر رحم فرمائے اور جزائے فیر عطا کرے تو اطاعت خداوندی میں چست تھا' اس کی نافر ہانی میں ست تھا۔ اب تیری وفات کے بعد تیراذ کر فرشتوں میں کرتے رہیں گے۔'' جب کی اب تیری وفات کے بعد تیراذ کر فرشتوں میں کرتے رہیں گے۔'' جب کی بدکار پر موت طاری ہوتی ہے اور اس کے اہل خانہ روتے چلاتے ہیں تو اس کے متعلقہ دونوں کراما کا تبین محافظین فرشتے کہتے ہیں:''ہمیں بھی موقع دو کہ ہمیں اس کے متعلقہ دونوں کراما کا تبین محافظین فرشتے کہتے ہیں:'' بھر وہ کہتے ہیں: ''ہمیں بھی موقع دو کہ ہمیں اس کے متعلق جو علم ہے ہم اس کا اظہار کریں۔'' بھر وہ کہتے ہیں: ''اللہ تعالیٰ بھے گنا ہگار کی میں سزا دے تو خدا کی اطاعت شعاری میں ست تھا۔' اس آ دمی کے مرنے کے بعد یہ دونوں اور اس کی نافر ہانی میں چست تھا۔'' اس آ دمی کے مرنے کے بعد یہ دونوں آسان کی طرف یے جاتے ہیں۔'' (ابن انی الدینا)

توبهرنے والے کے گناہوں کاتبین کو بھلا دیا جانا

حضرت انس بن ما لک ولائنز فر مائے ہیں کہرسول اللہ منابیّنام نے ارشاو فر مایا:

"اذاتاب العبدانسي الله الحفظة ذنوبه"

'' جب کوئی مسلمان اینے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کراماً کاتبین کو بھلا دیتا ہے۔''

(ابن عساكرُصفى نمبر۲۸۴ جلدنمبر۴) (جمع الجوامع صديث نمبر ۱۴۸۰) (كنزالعمال حديث نمبر۱۰۱۹) (فيض القديرُصفى نمبر۳۱۳ جلدنمبر۱)

## انسأن كے منه كى بربونسے اذبيت

ارشاد معزت ابوابیب انصاری رنگنظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظیم نے ارشاد فرمایا: .

"حبداالمتحللون بالوضوء والمتحللون من الطعام اماتحليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الاصابع واما تحليل الطعام فمن الطعام لانه ليس اشد على الملكين من ان يريابين اسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلى."

"مبارک ہوں وضو میں خلال کرنے والے! مبارک ہوں طعام میں خلال کرنے والے! وضومیں خلال کرنے والے! وضومیں خلال کرنے کامعنی کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے۔ طعام میں خلال بیا ہے کہ کوئی چیز کھانے کی وائتوں میں رہ جائے تواس کوصاف کرنا کیونکہ بیان دونوں فرشتوں کو زیادہ تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے دائتوں میں کوئی چیز کھانے کی دیکھیں جب کہ وہ اپنے ساتھی کے دائتوں میں کوئی چیز کھانے کی دیکھیں جب کہ وہ نازیھی پڑھرہا ہو۔"

(الجامع الصغیر جلد نمبر۳ منی نمبر۳ استان کے دانتوں میں رہ جائے یا رہ کر بد بو پیدا کردے تو استے کی انسان کے دانتوں میں رہ جائے یا رہ کر بد بو پیدا کردے تو اس سے کراماً کا تبین کواذیت ہوتی ہے اور بیہ بات عام ہے جاہے نماز میں حالت ہویا نماز سے ماہر۔)

صحرت ابن مسعود والمنظمة المستود والمنظمة الله الله الله الله الملكين المالكين الكريمين الكريمين الحافظين وان مدادهما الريق وقلمهما اللسان وليس عليها شيء اضرمن بقايا الطعام بين الاسنان."

''اپنے منہ کوانگلیوں کے ذریعے (یامسواک کے ذریعے) صاف رکھو کیونکہ سیر(منہ) دونوں کراماً کاتبین حافظین فرشتوں کی نشست گاہ ہیں۔ان کی سیابی انسان کی تھوک ہے اور ان کا قلم انسان کی زبان ہے۔فرشتوں پردائتوں ہیں باتی رہنے والے طعام سے زیادہ کوئی چیز تکلیف دہ نہیں ہے۔''

بغیر تہبند کے حمام میں داخل ہونے والا

حضرت الس بنافيز سے روايت ہے كه رسول الله منافيز في ارشا وفر مايا:

"من دخل الحمام بغير مئز رلعنه الملكان."

(الشير ازى في الالقاب) (الجامع الصغيرمع فيض القديرُ جلدنمبر٢ 'صفح نمبر١٢٣)

'' جوآ دمی حمام میں بغیر تہبند کے داخل ہوا اس پر کراماً کاتبین لعنت کرتے ہیں۔''

(اس حدیث کامطلب میہ ہے کہ کسی بھی الیمی جگہ بغیر پردہ کے عسل کرنا جہال

رہ اوگ اس کا ننگ دیکھتے ہوں یاد کی سکیں جن کااس کا ننگ دیکھنا حرام ہوتواہیے ہوں پر کراما کا ننگ دیکھنا حرام ہوتواہیے ہوں پر کراما کا تبین لعنت کرتے ہیں (فیض القدیرُ جلدنمبر ۱ 'صفح نمبر ۱۲۳۷) اگر کسی محفوظ جگہ پر بغیر تہبند کے بھی عسل کرے جہاں سے کوئی بھی اسے نہ دیکھ سکے تب بھی کراما کا تبین کواس ننگے آدمی سے حیا آتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اس لیے جمام میں بھی کوئی ایسا کپڑا ضرروباندھ لینا چاہیے جس سے کم از کم ناف سے سے کر گھٹوں تک کا

حصہ ڈھک جائے۔)

نیکی اور بدی کی نبیت

🛈 حضرت ابوہر رہ مٹائٹا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مٹائٹا ہے ارشاد فرمایا:

"قال الله تعالى للملئكة اذاهَم عبدى بحسنة فاكتبوها واحدة فان عملها فاكتبوها عشرًا واذاهم عبدى بسيئة فلاتكتبوها فان عملها فاكتبوها واحدة."

(كتاب المجالسة 'از امام دينوري)

"الله تبارک و تعالی کراماً کاتبین فرشتوں سے فرماتا ہے: "جب میرا بندہ کسی نیکی کا خیال کرے تو اس پر نیکی لکھ دیا کرواورا گروہ اس پر عمل بھی کرلے تو اس کے بدلہ میں دس نیکیاں لکھ دیا کرو اور جب میرا کوئی بندہ کسی برائی کا خیال کر ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا کرواورا گراس کا ارتکاب کرلے تو بس ایک گناہ لکھا کرواورا گراس کا ارتکاب کرلے تو بس ایک گناہ لکھا کروا

ایک آدمی نے امام سفیان بن عیبندر حمة الله علیہ سے سوال کیا:
"اے ابو محمد! کیا گراماً کا تبین غیب جانتے ہیں (کہ ان کو نیکی بدی کی نیت کا علم ہوجا تا ہے؟)"
علم ہوجا تا ہے؟)"
آپ نے فرمایا:

" کراماً کاتبین غیب نہیں جانے لیکن جب کوئی انسان کسی نیکی کاارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے کمتوری کی خوشبوآتی ہے جس سے بیرجان لیتے ہیں کہ اس نے نیکی کاارادہ کیا ہے اور جب کسی گناہ کاارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے بد بودار ہوا بھولتی ہے جس سے وہ جان لیتے ہیں کہ اس نے گناہ کاارادہ کیا ہے۔"

### ہرنیکی کے ساتھ پانچ فرشتوں کا ہونا

حضرت ابن السبارك رحمة التدعلية فرمات بين:

'' مجھے رہ بات پہنچی ہے کہ ہرانسان کے ساتھ پانچ فرشتے ہوتے ہیں۔ایک انسان کے دائیں' ایک بائیں' ایک چھے'ایک آگے اور ایک اوپر ہوتا ہے



جواو پر سے یا فضا سے نازل ہونے والی بلا سے دفاع کرتا ہے۔'' (کتاب المجالہ ارامام دینوری)

#### داڑھوں کے درمیان

حضرت سفیان بن عیینه رحمة الله علیه فرمانِ باری تعالی الالدیه رقیب عتید
 کی تفییر میں فرماتے ہیں:

"اس سے مراد وہ دوفر شتے ہیں جوانسان کی دوداڑھوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "اگرانسان نے علم کی کوئی بات نہ تن ہوتواس کے لیے بہی بات بہت ہے کہ ہرانسان کے ساتھ ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔"

حضرت ابوالدردار الثاني المعرب مشقة على الله مَنْ الله عَنْ ارشاد قرمايا:

 "حبس الوكعتين بعد المعرب مشقة على الملكين."

 المعتبد المعرب مشقة على الملكين.

 المعتبد المعرب مشقة على الملكين.

 المعتبد المعرب مشقة على الملكين.

 المعتبد المعتبد المعرب مشقة على الملكين.

 المعتبد المعتبد

( كنزالعمال ٔ حديث نمبر ١٩٣٣٦)

''مغرب کے بعد کی دورکعات (سنت) میں تاخیر کرنا کراماً کاتبین پر گرال گزرتا ہے۔''

#### بیں فرشتے

ایک مرتبہ سیدنا عثان بن عفان مٹائٹۂ حضور نبی کریم مٹائٹۂ ہے خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول مُلَاثِیَّا ! آپ مجھے یہ بتلا کیں کہ ہرانسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟''

... آپ نافی نے ارشادفر مایا:

"ملك على يمينك على حسناتك وهواميرعلى الذي على الشمال فاذا عملت سيئة قال

الذى على الشمال للذى على اليمين اكتب؟ قال لا لعله يستغفرالله ويتوب اليه، فاذا قال ثلاثا وال نعم اراحناالله منه فبئس القرين ما اقل مراقبته لله تعالى واقل استحياء ه منه يقول الله تعالى (مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد) وملكان من بين يديك ومن خلفه خلفك يقول الله تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امرالله) وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت للهرفعك واذا تجبرت على الله قصمك وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك الا الصلوة على محمد الله وملك قائم على يحفظان عليك الا الصلوة على محمد الله وملكان على عينيك فهولاء عشرة املاك على كل آدمى "ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار لان ملائكة الليل سوى ملائكة النهار ' فهئولاء عشرون ملكا على كل آدمى "كناعلى كل آدمى"

(تفسير درمنتور' جلدنمبر۴٬ صفحهنمبر ۴۸)

"ایک فرشتہ تیرے داکیں میں ہے جو تیری نیکیوں پر مامور ہے اور یہ باکیں والے فرشتہ کامردار ہے۔ جب تو کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو تیرے لیے دی نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جب تو کوئی گناہ کرتا ہے تو باکیں والافرشتہ داکیں والے سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس کا یہ گناہ کھو دوں؟ تو وہ کہتا ہے: "نہیں شاید بیاللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ پر استغفار کرلے اور تو بہ کرلے "جب باکیں والا فرشتہ تین مرتبہ گناہ کھنے کی اجازت مانگتا ہے تو داکیں والا کہتا ہے: "ہاں اب کھ لو! اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات پہنچائی ہے یہ بہت ہی ہرار فیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا ہی کم متوجہ ہوتا ہے اس سے کتنا کم حیا کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا ہی کم متوجہ ہوتا ہے اس سے کتنا کم حیا کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا ہی کم متوجہ ہوتا ہے اس سے کتنا کم حیا کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالئے پاتا مگر اس کے پاس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالئے پاتا مگر اس کے پاس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالئے پاتا مگر اس کے پاس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالئے پاتا مگر اس کے پاس سے اور دوفر شتے تیرے سامنے اور ایک تاک لگانے والا تیار موجود ہوتا ہے۔" اور دوفر شتے تیرے سامنے اور ایک تاک لگانے والا تیار موجود ہوتا ہے۔" اور دوفر شتے تیرے سامنے اور

یچھے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے: '' کچھ فرشتے اس کے آگے اور کچھاس کے بیچھے بھی ما بہت می بلاؤں سے اس آدمی کی تھاظت کرتے ہیں۔'' ایک فرشتے نے تیری پیٹانی کو تھاما ہوا ہے جب تو خدا کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے تو وہ تجھے مرتبہ میں بلند کردیتا ہے اور جب تو خدا کے سامنے تکبر کرتا ہے تو وہ تجھے تابی میں ڈال دیتا ہے۔ دوفر شتے تیرے ہوئوں پر ہیں۔ وہ تجھ پر کسی چیز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں وہ صرف محد (نگائیم) پر انسان کے درودوسلام کی تگہداشت کرتے ہیں۔ جب یہ انسان حضور نگائیم کی رانسان کے درودوسلام کی تگہداشت کرتے ہیں۔ جب یہ بہنچا کیں انسان کے درودوسلام کی تگہداشت کرتے ہیں۔ جب یہ بہنچا کیں گے۔ ایک فرشتہ تیرے منہ پر ہے جوسانپ اور دیگر جانوروں کو بہنچا کیں گے۔ ایک فرشتہ تیرے منہ پر ہے جوسانپ اور دیگر جانوروں کو تیرے منہ بر ہے جوسانپ اور دیگر جانوروں کو تیرے منہ بر ہے دوفر شتے تیری آئھوں پر مقرر ہیں۔ یہ ہرآ دی ہے متعلق کل دی فرشتے ہوتے ہوئے۔ دن والے فرشتوں سے الگ فرشتے اترتے ہیں کیونکہ رات کے فرشتے دن والے فرشتوں سے الگ بیں۔ یہ ہرآ دی ہے متعلق میں فرشتے ہوئے۔ دن والے فرشتوں سے الگ بیں۔ یہ ہرآ دی ہے متعلق میں فرشتے ہوئے۔ دن والے فرشتوں سے الگ بیں۔ یہ ہرآ دی ہے متعلق میں فرشتے ہوئے۔''

موت کے وقت محافظ فر شتے

حضرت ابن عباس رُقافِها فرمان باری تعالیٰ" له معقبات" کی تفسیر میں فرماتے

'' یہ وہ فرشتے ہیں جوانسان کے سامنے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں اور جب موت آتی ہے توبید انسان سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اس وقت اپنے متعلقہ انسان کی حفاظت نہیں کرتے۔

(مصنف عبدالرزاق) (ابن جرير) (ابن منذر) (ابن الي حاتم)

محافظ فرشت

حضرت ابراجيم نختی رحمة الله عليه و فرمان اللي " يع ضطونه من امو الله "كی تفسير

میں فرماتے ہیں:

'' بیمحافظ فرشتے انسان کی جنات سے حفاظت فرماتے ہیں۔'' (ابن جرير) (ابن الي حاتم) (ابوالشيخ)

حضرت امام مجاہد میشند فرماتے ہیں:

وو کوئی آ دمی بھی ایبانہیں مگرانسان کے ساتھ کوئی مؤکل فرشتہ ہوتا ہے جواس کی نینداور بیداری کی حالت میں موذی جانوروں سے حفاظت کرتا ہے۔کوئی چیز بھی الی نہیں ہے جوانسان کو تکلیف پہنچانے کے دریے ہو مگر بیفرشتہ اس کے پیچھے سے تنبیہ کرتا ہے جس سے وہ مصیبت دور ہوجاتی ہے۔ ہاں! وہ چیز جس کواللد تعالیٰ تکلیف دینے کی اجازت دے تووہ اسے لاحق ہوجاتی ہے۔'

(ابن جرير)

حضرت ابومجازرهمة الله عليه فرمات بين كهايك آدمي فتبيله مراد كاحضرت على طالفؤ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

'' قبیلہ مراد کے پچھلوگ آپ کے تل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس لیے میں جا ہتا ہوں کہ ان سے آپ کی حفاظت کروں۔'' حضرت على والنفظ في ارشاوفر مايا:

" ہرآ دی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جواس پر وارد ہونے والی مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں لیکن جب موت یا کوئی اور مصیبت آنی مقدر ہوتی ہے تو ریٹر شنتے اس مصیبت اور انسان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔'' حضرت الواسامدرهمة الله عليه فرمات بين:

" ہرآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ ایسا ہوتا ہے جو اس سے ہر تکلیف دہ چیز کو دور کردیتا ہے اور جومصیبت مقدر ہو چکی ہواس سے انسان کا دفاع نہیں کرتا۔''

فرمان باری تعالی: "له معقبات" کی تفییر میں حضرت سدی بیشید فرمات بیں:

" کوئی انسان بھی ایسانہیں گر اس کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں۔
دوفرشتے تواس کے ساتھ دن میں ہوتے ہیں جب رات ہوتی ہوتے رات
کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کے بعد انسان کے ساتھ دوفرشتے رات
میں صبح تک رہتے ہیں۔ یہ انسان کے سائے اور پیچے سے حفاظت کرتے
ہیں جومصیبت اس پر آنی نہیں ہوتی وہ اسے تکلیف نہیں پہنچاستی۔ جب کوئی
مصیبت اس پر آنے گئی ہے تو یہ اس کواس سے ہٹا ویتے ہیں۔ کیاتم نے نہیں
و یکھا کہ ایک شخص دیوار کے پاس سے گزرجا تا ہے پھر دیوارگرتی ہے۔ جب
کسی مصیبت کا وقت آن پہنچتا ہے تو یہ اس کے اور انسان کے درمیان سے
ہٹ جاتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالی کے تکم سے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔
اللہ تعالی نے ان کو یہ تکم فرمایا ہے کہ یہ انسان کی حفاظت کا فریضہ سرانجام
دیں۔' (ابواشیخ)

حضرت ابن عباس بالخبئا آیت مبارکه "له معقبات" کی تفییر میں فرماتے ہیں:

'له معقبات من بین یدیه رقباء و من حلفه من امر الله یحفظو ہُ'' '' کچھ فرشتے انسان کے آگے سے نگہبانی کرتے ہیں اور پیچھے سے بھی اور بیہ صرف اللہ ہی کے تھم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔''

(سعید بن منصور) (ابن جریر) (ابن منذر)

حضرت على كرم الله وجهد الكريم فرمات بين:

" ہر انسان کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی نگہبانی ہیں گے ہوتے ہیں جو اس کی نگہبانی ہیں گے ہوتے ہیں۔ کوئی دیوار انسان پرنہیں گرتی 'وہ کسی کنویں میں نہیں گرتا یا کوئی جانور اسے تکلیف نہیں ویتا یہاں تک کہ وہ مصیبت اس پر لکھی ہوتی ہے۔ اس وقت محافظ فرشتے انسان سے دور ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالی جوچاہتا ہے۔ انسان کووہ مصیبت پہنچ کر رہتی ہے۔''

(كتاب القدر'ازامام ابوداؤر)(ابن الى الدنيا)(الدبرالمنثور'جلد نمبر، صفحه نمبر ١٨٨)( كنز العمالُ حديث نمبر١٤٧١)(مكايدالشيطان' صفح نمبر ٩٩)

حضرت ابوامامه بنائفی سے روایت ہے کہ رسول الله منافیل ہے ارشاد فرمایا:

"وكل بالمومن ستون وثلثمائة ملك يدفعون عنه مالم يقدرعليه من ذلك للبصر سبعة املاك يَذُبُّونَ عنه كما يذب عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف مالوبدالكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يديه فاغر فاه ومالووكل العبدفيه الى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين."

"مؤکن کے ساتھ تین سوساٹھ فرشتے ہوتے ہیں جومصیبت انسان پر واقع ہونانہیں لکھی ہوتی اس کو انسان سے دور کرتے رہتے ہیں۔ صرف آنکھ کے لیے سات فرشتے ہیں۔ بیسب فرشتے انسان سے بلاؤں کو اس طرح ہٹاتے رہتے ہیں جس طرح گری کے دن شہد کے پیالہ سے کھیوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ اگر ان فرشتوں کو ہٹایا جا تا ہے۔ اگر ان فرشتوں کو تمہارے سامنے ظاہر کردیا جائے تو تم ان کو ہرمیدان اور ہر پہاڑ پر اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے دیکھو، انہوں نے اپنا منہ بھی کھولا ہوا ہوا ہوا راگر انسان کی مصیبتیں پلک جھینے کے وقت کے لیے اس کی ذات کے ہورکردی جا کیس تو اس پر دکردی جا کیس تو اس پر شیاطین جھیٹ برس "

(الدرانمئور' صفحه نمبر ۴۸) (احیاء العلوم' صفحه نمبر ۳۸ ؛ جلد نمبر ۳) (کنزالعمال حدیث نمبر ۱۲۵۹) (الدرانمئور' صفحه نمبر ۴۸۸) (انتحاف السادة المتقین 'صفحه نمبر ۲۸۸ ؛ جلد نمبر ۷) (طبرانی کبیر' حدیث نمبر ۲۰۰۵) (مجمع الزوائد' صفحه نمبر ۴۰۹ ؛ جلد نمبر ۷) (محاید الشیطن 'لابن ابی المدنا 'صفحه نمبر ۳۸ ؛ جلد نمبر ۷) (محاید الشیطن 'لابن ابی الدنا 'صفحه نمبر ۴۸)

مومن وكافرك بارے ميں سوال

حضرت خیٹمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے عرض کرتے ہیں: ''اے پروردگار تیرے مومن بندے کی بیرحالت ہے کہ دنیا اس سے کنارہ

کش رہتی ہے اور بلائیں گھیرے رہتی ہیں ایسا کیوں ہے؟''

الله تعالی فرما تا ہے:

'' ان مصیبتیوں اور تنگ دستی کا تواب کھول کر دیکھو۔''

جب فرشة تواب كوملاحظ كرت بين تو كهتم بين:

و جو کچھاس کو دنیا میں تکلیف پہنچی ہے ریاسے کوئی نقصان وینے والی نہیں

ای طرح فرشتے کہتے ہیں:

''اے اللہ! تیرا ایک بندہ کافر ہے جس سے مصیبت دور بھاگتی ہے اور دنیا اس کے لیے کشادہ رہتی ہے۔''

الله تعالی فرما تا ہے:

'' ان سوال کرنے والے فرشنوں کو اس کا فر کا عذاب دکھاؤ ہے''

جب بداے و سکھتے ہیں تو کہتے ہیں:

''اے پروردگار! جو پچھاس کو دنیا میں عیش وآ رام ملاوہ اس کواس عذاب سے نجات نہیں ولا سکے گا۔''(ابن ابی شیبہ)

#### مومن اور کا فر کا ٹھکانہ

حضرت نوف بكالى رحمة الله عليه فرمات بين:

'' ایک موس اور ایک کافر مجھلی کے شکار کو چلے۔ جب کافر اینا جال بھینکا اور ایپ خدا کا نام لیتا تو اس کا جال مجھلیوں سے بھرا ہوا نگلتا لیکن موس ڈالتا اور اللہ کا نام لیتا تو ہجھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ وہ سورج غروب ہونے تک شکار میں لگا رہا، بس اس سارے وقت میں ایک مجھلی ہاتھ گلی جسے اس نے اپنے ہاتھ میں بکڑا لیکن اس نے ایسی حرکت کی کہ مجھلی پانی میں جاگری ہیں مومن اس حالت میں واپس لوٹا کہ اس کا جال مجھلیوں سے خالی تھا جبکہ کافر کا جال

فرشتوں کے حالات کے حا

کھراہواتھا۔اللہ تعالی نے مومن کے فرشتہ سے فرمایا: "ادھر آ۔" کھر اس کو مومن کا ٹھکانہ جنت میں دکھلایا اور فرمایا: "جب میرا مومن بندہ اس مقام میں آجائے گا تواسے اس کے بعد کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکے گی۔" اس کے بعد اس فرشتہ کو دوز خ میں اس کا فرکاٹھکانہ دکھایا تو پوچھا: "بتاؤ! جو کچھ اسے دنیا کا انعام اور چیش ملا ہے وہ اس کے دوز خ کے ٹھکانے سے نجات اسے دنیا کا انعام اور چیش ملا ہے وہ اس کے دوز خ کے ٹھکانے سے نجات دلاسکتا ہے؟" فرشتے نے عرض کیا: "اے پروردگار اسم بخدا کھی نہیں۔!" دلاسکتا ہے؟" فرشتے نے عرض کیا: "اے پروردگار اسم بخدا تھی نہیں۔!"



باب : ٥

# منكرتكيركابيان

### منكرنكيرا ورقبر ميس سوالأت

النافر البوبريو بَالْتَوْ عروايت كه رسول الله تَالَيْمُ نَالْدُوللاخو الدَّافِير الميت اتاه ملكان ازرقان يقال لاحدهما منكروللاخو نكير فيقولان ماكنت تقول في هذا الرجل فيقول ماكان يقول هو عبد الله ورسوله فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسخ له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينورله فيه فيقال له نَم فيقول ارجع الي اهلي فاخبرهم فيقول نم كنوم العروس الذي لايوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثهُ الله من مضجعه ذلك فان كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لاادري فيقولون قدعلمنا انك تقول ذلك فيقال للارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف اضلاعه فلايزال فيها معذباحتي يبعثه الله من مضجعه ذلك " اضلاعه فلايزال فيها معذباحتي يبعثه الله من مضجعه ذلك " بب ميت قبريس ركه دى جاتى بواتى بواس و ياس دو ثيلي آئكول وال فرشة آت بيل الله كانام مثر به اوردوس كانكير و (مسلان) فرشة آت بيل الله كانام مثر به اوردوس كانكير و (مسلان) ميت كوكت بين "تواس رجل (ني كريم طافيًا) كمتعلق كيا كبتا بع؟" وه وني كبتا بع جو دنيا بيل كرا تقا كه بيد الله كي بنده اور اس كرسول وي كرا بي الته كي بنده اور اس كرسول وي كرا بي الله كريم الله كريم الله كرا تقا كه بيد الله كي بنده اور اس كرسول وي كرا بي كرا بي الله كرا بي كرا بي الله كرا بي كرا بي الله كورول الله كرا بي الله كرا بي المن كرا بي الله كرا بي الله كرا بي كرا بي كرا بي الله كرا بي اله كرا بي الله كرا بي الته كرا بي الله كرا بي كرا بي كرا بي كرا بي الله كرا بي كرا بي الله كرا بي الله كرا بي الله كرا بي الله كرا بي كرا بي الله كرا بي الله كرا بي ك

ہیں۔وہ کہتے ہیں:'' ہم تمہارے نیک آثار جانتے تھے کہتو یمی جواب دے گا۔''اس کے بعد اس کی قبرستر ستر ہاتھ وسیع کردی جاتی ہے اسے نور ہے منور کردیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے:''اب سو جائے''وہ کہتا ہے:'' میں اییے متعلقین کے پاس لوٹنا جا ہتا ہوں تا کہ انہیں اینے انجام خیر کی اطلاع کروں۔'ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے:''نہیں اب دنیا میں واپس نہیں جاسکتے۔اب تو سوجائیے جیسے دولہا سوتا ہے جسے کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے جواس کے متعلقین میں سے زیادہ پبندیدہ ہو۔' وہ وہیں رہتا ہے یہاں تک کہ اے اس کے اس ٹھکانہ سے اللہ تعالیٰ ہی اٹھائے گا۔ اگر وہ میت منافق کی ہو (تو تب بھی فرشتے اس سے نبی کریم مُنَاتِیَمِ کے بارے میں سوال كرتے ہيں) تووہ جواب ديتي ہے:'' ميں نے لوگوں سے سنا تھا جووہ كہا كرتے تھے میں بھی اسی طرح كہدديا كرتا تھا۔ میں آپ كے سوال كا جواب نہیں جانتا۔'' تووہ کہتے ہیں :''ہم بھی جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔''پھرزمین کو کہا جاتا ہے:'' اس پرمل جا!''نؤوہ اس پرمل جاتی ہے اور اس کی پہلیاں توڑ دیتی ہے بس وہ اسی قبر میں یااسی حالت میں عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے اس کے اس مھکانے سے روز قیامت

(عذاب القبر 'ازامام بهجقی ) (موار والظمان حدیث نمبر ۲۸۰) (شرح النهٔ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ۱۳۱) (مشکلو قالمصانی حدیث نمبر ۱۳۱۸) (کنز العمال حدیث نمبر ۱۳۵۸) (کنز العمال حدیث نمبر ۱۳۵۰) (تفییر ورمنثور ٔ جلد نمبر ۱۳۵۰) (احیاء العلوم ٔ جلد نمبر ۱۳۵۰) (اتحاف الساده ٔ جلد نمبر ۱۳۸۰) (تفییر ورمنثور ٔ جلد نمبر ۱۳۸۷) (احیاء العلوم ٔ جلد نمبر ۱۳۸۷) (سنن ترندی ٔ حدیث نمبر ۱۷۰۱) (مندامام احد ٔ جلد نمبر ۲۸۷) مندرک حاکم ٔ جلد نمبر ۱۳۵۵) (سنن انی واو دُحدیث نمبر ۱۷۵۹) (مندرک حاکم ٔ جلد نمبر ۱۳۵۱ و ۱۳۸۰)

حضرت ابو ہریرہ ر النفز فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سلطی کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک ہوئے اور لوگ میں شریک ہوئے اور لوگ میں شریک ہوئے اور لوگ

# فرشتوں کے حالات کے حا

وايس جانے لكے تو آب مَنْ عَيْمَ نے فرمايا:

"وانه الآن يسمع خفق نعالكم اتاه منكر و نكيراعينهما مثل قُدُورِ النحاس وانيابهما مثل صياصى البقر اصواتهما مثل الرعد فيجلسانه فيسالانه ماكان يعبد ومن كان نبيه فان كان ممن يعبد الله قال كنت اعبد الله ونبى محمد الله الله قال كنت اعبد الله ونبى محمد الله على البينات فامنا به و اتبعناه فيقال له على البقين حييت وعليه مِت وَعليه تبعث ثم يفتح له باب الى الجنة و يوسع له في حفرته وان كان من اهل الشك قال لاادرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له على الشك قال لاادرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له على الشك حييت وعليه مت و عليه تبعث ثم يفتح له باب الى النار-" الشك حييت وعليه مت و عليه تبعث ثم يفتح له باب الى النار-"

" یاس وقت تمہارے جوتوں کی تھسکھساہٹ من رہا ہے'اس کے پاس مکر اور خوناک)
اور نکیر آئے ہیں جن کی آئھیں تانے کی دیگوں جیسی (بڑی اور خوفاک) ہیں اور ان کی اور ان کی ڈاڑھیں بیل کے سینگوں جیسی (بڑی اور خوفاک) ہیں اور ان کی آوازیں بادل کی گرج جیسی خطرناک ہیں۔ یہ اسے بھا لیتے اور سوال کرتے ہیں کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا اور اس کا نبی کون تھا؟ پس اگرتو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کہے گا: "میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میرے نبی محمد (مُلَّیَّمُ ) ہیں جو ہمارے پاس مجزات لے کرکے کہ جسمی کہا جائے گا:" بخے خوش آمدید ہو! اس صالت پر مجھے موت آئی اور آپ کی بیروی کی۔" اسے یقین کے لیج میں کہا جائے گا:" بخے خوش آمدید ہو! اس صالت پر مجھے موت آئی اور توای صالت پر نزندہ کھڑا ہوگا۔"پھراس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ توای صالت پر نزندہ کھڑا ہوگا۔"پھراس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر فراخ کردی جاتی ہے۔ اگر وہ (مردہ) اہل فکوں سے سنا جودہ کہتے تھے اور میں سے تھا تو کہے گا:" جھے بچھے مہم نہیں میں نے نوگوں سے سنا جودہ کہتے تھے اور میں سے تھا تو کہے گا:" جھے بچھے ملم نہیں میں نے لوگوں سے سنا جودہ کہتے تھے اور میں سے تھا تو کہے گا:" میں کہد یا تھا۔" اسے شک کے لوگوں سے سنا جودہ کہتے تھے اور میں سے تھا تو کہے گا:" میں کہد یا تھا۔" اسے شک کے لوگوں سے سنا جودہ کہتے تھے اور میں نے بھی وہی کہد یا تھا۔" اسے شک کے

لہجہ میں کہا جائے گا: ''تونے اچھا کیا؟ ای پر مرا، اب تو اس حالت پر روز قیامت میں اٹھے گا۔'' پھر اس کے لیے قبرسے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔''

والمن الله عفلة عما خلق الله ان الله عزوجل اذا اراد خلقه الله ان الله عزوجل اذا اراد خلقه الله ان ابن ادم لفى غفلة عما خلق الله ان الله عزوجل اذا اراد خلقه قال لملك اكتب رزقه اكتب اثره اكتب اجله اكتب شقيا ام سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فاذاحضره الموت ارتفع ذلك الملكان وجاء ه ملك الموت ليقبض روحه فاذادخل قبره رد الروح في جسده وجاء ه ملكالقبر فامتحناه ثم يرتفعان فاذاقامت الساعة انتخط عليه ملك الحسنات و ملك السيئات فانشطا كتابًا معقودا في عنقه ثم حضرا معه واحد سائق واخر شهيد ثم قال رسول الله الناهم المؤلفة المؤ

"جب الله تعالی نے اس کی تخلیق کیا ہے انسان اس سے غفلت میں ہے۔ جب الله تعالی نے اس کی تخلیق کا ارادہ فر مایا تو ایک فرشتہ کوفر مایا:" اس کا رزق اس کی اجل اور اس کا بدیخت یا نیک بخت ہونا لکھ دے۔" اس کے لکھنے کے بعد سیفر شتہ چلا جا تا ہے تو الله تعالی ایک اور فرشتہ بھی چلا جا تا ہے۔ اس کے بیمال تک کہ وہ جوان ہو جائے پھر یہ فرشتہ بھی چلا جا تا ہے۔ اس کے بعد الله تعالی اس پر دوفر شتے مقرر کر دیتا ہے جواس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے بعد الله تعالی اس پر دوفر شتے مقرر کر دیتا ہے جواس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں بیم جب اسے موت بیش آتی ہے تو یہ دونوں فر شتے بھی چلے جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ آجا تا ہے تا کہ اس کی روح قبض کرے۔ موت واقع ہونے اور موت کا فرشتہ آجا تا ہے تا کہ اس کی روح قبض کرے۔ موت واقع ہونے

کے بعد جب وہ قبر میں پہنچا ہے تواس کے جسم میں روح لوٹادی جاتی ہے اور اس کے پاس قبر کے دوفر شتے (منکرنگیر) آجاتے ہیں جواس کا امتحان لیتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اس پر نیکیوں اور برائیوں کے دونوں فرشتے اتریں گے اور اس کا نامہ اعمال کھول کر اس کی گردن میں باندھ دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے روبر و پیش ہوں گے۔ ایک اس کا چلانے والا ہوگا اور ایک نگران ہوگا۔ بلاشہ! تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ پیش ہوگا اور ایک نگران ہوگا۔ بلاشہ! تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ پیش آنے والا ہے جو تمہارے بس کا نہیں بس اللہ ظیم سے مدد مانگو۔ کیونکہ یہ نہایت مشکل مرحلہ بن اس کے فضل واحسان سے طے پاسکتا ہے۔ چنا نچہ کہا یہ باہوش انسان کواس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔''

(ابن کثیرٔ جلدنمبر ۸ صفحه نمبر۳۸۲) (تفسیر قرطبی ٔ جلدنمبر ۱۲ صفحه نمبر ۳۷۸)

#### حضرت عمر فاروق اورنگيرين

حضرت ابن عباس بڑا تھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے حضرت عمر فاروق بڑا ٹیز سے ارشاد فرمایا:

"كيف انت ياعمراذا انتهى بك الى الارض فحفرلك ثلاثة اذرع وشبرفى ذراعين وشبرثم اتاك منكر ونكيراسودان يجران أشعارهماكان اصواتهما الرعدالقاصف وكان اعينهما البرق الخاطف يحفران الارض بانيابهما فاجلساك فزعافتلتلاك و توهلاك قال يارسول الله وانايومئذ على ماانا عليه ؟ قال نعم قال اكفيكهما باذن الله يارسول الله وانايومئذ على ماانا عليه ؟ قال نعم قال

''اے عمر! تیری کیا حالت ہوگی جب تخفیے زمین میں دفن کیا جائے گا'تیرے لیے تین ہاتھ کا گر حاکھودا جائے گا اور دوہاتھ ایک بالشت ناپی جائے گی پھر فن کے بعد تیرے بال کالے سیاہ منکراور نکیر آئیں گے جوابی بالوں کو دفن کے بعد تیرے بالوں کالے سیاہ منکراور نکیر آئیں گے جوابی بالوں کو

گفینے ہوں گے ان کی آوازیں گویا کہ خت کر کر انے والی گرج ہیں اور ان کی آئکھیں گویا کہ اندھا کردینے والی بجلی ہیں نہیں (قبر) کواپنے دانتوں سے کھودیں گے اور تھے گھبراہٹ کی حالت میں بٹھا دیں گے؟ 'انہوں نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول ! میں اس دن اسی ایمان کی حالت میں ہوں گا جس پر اب ہوں؟'' آپ من اللہ کے رسول ! میں اللہ کے خم سے ان دونوں کو ہوگئی ہوجاؤں گیا!'' اے اللہ کے رسول ! میں اللہ کے تھم سے ان دونوں کو کافی ہوجاؤں گا!''

(تفيير درمنتور ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۱۸) (البعث ازابن الى داؤ دُ حديث نمبر ۷) (الاعتقاد از مام بيه قي مفحه نمبر ۱۰ الاربي القيم و از ابن الى الدنيا) صفحه نمبر ۱۲۲۳ اور ۲۲۳ ( عذاب القيم و از امام بيه قي صفحه نمبر ۱۰ ۳۲۳ ( كتاب القيور از ابن الى الدنيا) (التحاف السادة و جلد نمبر ۱۳ سفحه نمبر ۱۳ ۳) (مطالب العاليه جلد نمبر ۱۳ صفحه نمبر ۲۷ سفه نمبر ۲۷ مند امام احمد علد نمبر ۲ صفحه نمبر ۲۷ ) (مواردا الظمان حدیث نمبر ۲۵۵) (كال ابن عدی جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۲ ) ( مواردا الظمان حدیث نمبر ۸۵۵) ( كال ابن عدی جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۲ )

### تكيرين كأكرز

حضرت ابوہریرہ رہائٹۂ فرماتے ہیں کہ رسول کریم مُثَانِّیْم نے حضرت عمر فاروق رہائٹۂ سے فرمایا:

"كيف انت انا رايت منكرا ونكيرا قال وما منكر و نكير قال فتانا القبر اصواتهما كالرعد القاصف و ابصارهما كالبرق الخاطف يطان في اشعارهما و يحفران بانيابهما معهماعصا من حديد لواجتمع عليها اهل مني لم يقلوها."

""تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم منگر اور نکیر کودیکھو گے؟" انہوں نے عرض کیا:" بید منگر اور نکیر کودیکھو گے؟" این منگر اور نکیر کون ہیں؟" آپ منگر اور نکیر کون ہیں امتحان کیا: " بید منگر اور نکیر کون ہیں۔ ان کی آوازیں کر کتی گرج کی طرح ہیں ان کی آوازیں کر کتی گرج کی طرح ہیں ان کی آفازیں کر تھیں چندھیا دینے والی بجلی کی طرح چنکدار ہیں نید اینے بالوں کو روندتے

## 

آئیں گے اپنے دانتوں سے قبر کو کھودیں گے اور اس میں داخل ہوجائیں گے۔ان کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے اگر اس کے گرد سب اہل منی جولا کھوں کی تعداد میں دوران جج موجود ہوتے ہیں جمع ہوجائیں تو اسے نہ اٹھا سکیں۔''

(ابن ابی الدنیا)(انتحاف السادة 'جلدنمبر ۱۰ صفحه نمبر۱۳۱۷)(حاوی للفتاوی ٔجلدنمبر ۲ صفحه نمبر ۳۲۸) (تفسیر درمنتور ٔجلدنمبر۷ صفحه نمبر۸۲)

#### منكرنكير كيسوال وجواب

"وانه ليسمع خفق نعالكم اذا وليتم مدبرين فتاتيه املاك ثلاثة ملكان من ملائكة الرحمة وملك من ملائكة العذاب ثم يصعد ملك العذاب فيقول احدهما لصاحبه ارفق بوَلِيّ الله فيقول من ربك فيقول الله فيقول مادينك قال ديني الاسلام فيقول من نبيك قال محمد فيقولان ومايدريك قال قرات كتاب الله فامنت به وصدَّقُتُ،

"بیتہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ جب تم پشت کر کے لوٹے ہو پس اس وفت اس کے پاس تین فرشتے آجاتے ہیں۔ دوتور حمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور ایک عذاب کا فرشتہ ہوتا ہے۔ پھر عذاب کا فرشتہ او پر کو چلا جاتا ہے، اس کے بعد ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے:" اللہ کے ولی کے ساتھ زمی اختیار کر۔" تو وہ اس سے زم لہجہ میں پوچھتا ہے:" آپ کا رب کون ہے؟" وہ جواب دیتا ہے: "میرارب اللہ ہے۔" پھر وہ کہتا ہے:" آپ کادین کیا ہے؟" تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ



پوچھتا ہے کہ آپ کا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: '' میرے نبی محمد (مُلَّیَّظُ) ہیں۔'وہ کہتے ہیں:'' میہ تجھے کس نے بتلایا؟''وہ جواب دیتا ہے ۔'' میں نے اللہ کی کتاب (قرآن مجید) پڑھی کی میں اس پرائیان لایا تھا اور اس کی تقید ہی گئا۔''

(مندامام احمرُ جلدنمبر۲ صفح نمبر ۱۳۷۷) (این ابی شیبهٔ جلدنمبر۳ صفح نمبر ۲۷۸)

#### تبر کے فرشتے

حضرت ابن عباس الحافظ فرماتے ہیں:
 "جوفرشتے قبر میں آتے ہیں ان کے نام منکر اور نکیر ہیں۔"

(مجم اوسط طبرانی)

معرت ضمره بن حبیب بیشین ماتے ہیں: "قبر میں امتحان لینے والے فرشتے تین ہیں: "انکرنا کوراوررومان ہے'

حطبرت ضمره بی فرماتے ہیں: "قبر میں امتحان لینے والے فرشتے جار ہیں: "منکر'نکیر'ناکوراوران کاسردار رومان۔'

#### ادن اوررات کے فرشتے

محمد بن عبداللہ اسدی میں ہواتے ہیں کہ میں عبدالصمد بن علی میں ہے خاندان کے آدمی کے خاندان کے آدمی کے جنازہ میں شریک ہوا۔ وہ ان کو تعبیہ کرتے تھے اور جلدی کرر ہے تھے اور کہتے تھے:

'' ہمیں شام ہونے سے پہلے راحت پہنچاؤ۔'' پیر

ہم نے ان سے کہا: دو اول سے کہان

" الله آپ سے بھلافر مائے۔شام سے پہلے پہلے دفن کرنے کے متعلق آپ

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

کوئی حدیث روایت کرتے ہیں؟"

انہوں نے فرمایا:



باب: ٦

# حاملين عرش اورروح عليهم كأبيان

#### قیامت کے روز حاملین عرش فرشتے

① الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

"ویحمل عرش ربك فوقهم یو مئد شمانیة -" (الحاقه آیت نبر ۱۷)
"اس روز آپ کے رب کاعرش آئھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔"
حضرت عباس بن عبدالمطلب مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
" بیفر شنے بہاڑی دنبول کی شکل میں ہوں گے۔"

(عبد بن حميد) (دارمي)

حضرت ابن عباس بڑا جن سے مردی ہے کہ عاملین عرش کے سینگ ہیں جن کی بلندیاں الی ہیں جینے نیزہ کی بلندی ہوتی ہے۔ ان میں سے ہراکی کے پاؤں کے ابھرے ہوئے تکوے سے لے کر شخنے تک پانچ سوسال چلنے کا فاصلہ نے اس کے ناک کے سرے سے لے کر ہنلی کی ہڈی تک پانچ سوسال چلنے کا سفر اس کے ناک کے سرے سے لے کر بستان تک پانچ سوسال کا سفر ہے۔'' ہے اور اس کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کر بستان تک پانچ سوسال کا سفر ہے۔''

ا حضرت ابو ہریرہ بڑا تیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ متابع آئے ارشاد قرمایا:
"اُذن لی احدث عن ملك قدمر قت رجلاه الارض السابعة

والعرش على مُنكبيه وهويقول سبحانك اين كنت و اين تكون-'

" مجھے اجازت فرمائی گئی ہے کہ میں ایسے فرشتہ کی بات بتلاؤں جس کے پاؤں ساتویں زمین سے بھی گزر گئے ہیں اور عرش اس کے کندھوں پر ہے۔ پاؤں ساتویں زمین سے بھی گزر گئے ہیں اور عرش اس کے کندھوں پر ہے۔ وہ کہدرہاہے:

( داری ) ( ابویعلی بسند سیح )

" سبحانك اين كنت واين تكون"

''اب الله! ہرطرح سے تیری ذات پاک ہے آپ جہال تھے اور جہال ہیں اور جہال ہوں گے۔!''

الصحفرت جابر براتن المسعمروي ہے كه نبي كريم مَثَالِيَا إلى الماء الله مايا:

"اذن لى ان احدث عن ملك من حملة العرش رجلاه فى الارض السُّفُلى وعلى قرنهِ العرش وبين شحمة اذنه وعاتقه خفقان الطير سبع مائة عام يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت"

" مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ایک ایسے فرشتہ کے متعلق بچھ بتلاؤں جو عرش کے اٹھائے والوں میں شامل ہے۔ اس کے پاؤں سب سے بخلی زمین میں بین اس کے سینگ پر عرش ہے اور اس کے کان کی لو سے اس کے کن کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ سات سوسال تک پرندہ کے اڑنے کے برابر سفر ہے۔ وہ فرشتہ کہدر ہاہے:

"سبحانك حيث كنت"

"اے اللہ! تیری ذات ہرطرح سے پاک ہے۔"

(كمّاب العظمة از ابوالشيخ عديث نمبر ٢٧١) (سنن ابي واؤدُ حديث نمبر ٢٢١٧) (حلية الاولياءُ جلد نمبر ١٥٨) (حلية الاولياءُ جلد نمبر ١٥٨) (مطالب عاليهُ حديث نمبر ١٩٨٩) (تاريخ نمبر ١٥٨) (مطالب عاليهُ حديث نمبر ١٩٨٩) (تاريخ بغدادُ جلد نمبر ١٩٥٥) (مشكوة المصابح عديث نمبر ١٥١٥) (كنز العمال حديث نمبر ١٥١٥).

۱۵۱۵۵ اور ۱۵۱۵۸) (اتحاف السادة علد نمبر ۱۰ صفحه نمبر ۱۲ انفیر ابن کیژ جلد نمبر ۱۸ صفحه نمبر ۱۳۳۸) (تفییر ابن کیژ جلد نمبر ۱۳۳۸) (مجمع نمبر ۱۳۳۹) (تفییر درمنتو رُجلد نمبر ۱۳۳۹) (مجمع الربدایه النهایه جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۱۱ الربی النهایه جلد نمبر ۱۳۰۱) (فوائدابن شابین حدیث البحرین جلد نمبر ۱۳۰۱) (امتی من الاوسط حدیث نمبر ۱۳۷۷) (فوائدابن شابین حدیث نمبر ۱۳۳۱) (تاریخ ابن عساکر جلد نمبر ۱۳۳۷) (ابن عساکر حدیث نمبر ۱۳۳۹)

خضرت عبدالله بن مسعود بناتين فرمات بين :

''عرش اٹھانے والے فرشتوں کے گوشئہ چشم سے لے کر آنکھوں کے دوسرے کنارہ تک یانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔''

(كتاب العظمة أزابواشنخ مديث نمبر ٢٤٨) (تفيرابن كثير جلد نمبر ٢ صفحه نمبر١٣٣) (العلوصفحه نمبر٨٨) (تفيير درمنثور ٔ جلدنمبر۵ صفح نمبر ٣٨٧)

ال حضرت حسان بن عطیه میشد فرمات مین و

' حاملین عرش آٹھ ہیں۔ان کے قدم ساتویں زمین میں پیوست ہیں اوران کے سرساتویں آٹھ ہیں۔ان کے قد برابر کے سرساتویں آسان سے تجاوز کرگئے ہیں۔ان کے سینگ ان کے قد برابر طویل ہیں اوراضی برعرش قائم ہے۔''

( كتاب العظمة 'از ابوالشخ 'حديث نمبر ٩٧٩) (الردعلى بشرالمرين ازامام داری 'صفحه نمبر ٩٢) (حلية الاولياء ٔ جلدنمبر۴ صفحه نمبر ٤٥)

حضرت زاذان مینید فرمات بین.

'' حاملین عرش کے قدم زمین کی جڑ میں ہیں۔ ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ نور کی شعاع کی وجہ سے اپنی نگاہیں بلند کرسکیں۔''

( كتاب العظمة 'ابواتنخ 'حديث نمبر • ٢٨) ( كتاب العرش ٰاز ابوجعفرابن ابي شيبهٔ جلد نمبر ا ' صفحه نمبر ١١١)

'' حاملین عرش آٹھ ہیں۔ آپس میں زم آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ان میں سے جارتو یہ کہتے ہیں:

"سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك."

# فرشتوں کے حالات کے حا

"اے اللہ! تو پاک ہے اور تیری ہی حمہ ہے توعلم اور حلم میں یکتا ہے۔'' اور جاریہ کہتے ہیں:

" سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك"

''اے اللہ! قدرت ہونے کے باوجود معاف کردینے پرتیری تعریف و حمہو۔''

( کتاب العظمة از ابوالشیخ عدیث نمبرا ۴۸) (شعب الایمان جلد نمبر ا صفحه نمبرا ۱۹) ( تفسیر درمنشور ٔ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ۳۸ صفحه نمبر ۲۸ صفحه نمبر ۲۸

(عبدبن حميد)

حضرت ابن زيد مُرَيَّنَة عدروايت هـ كهرسول الله مَنْ الْفِيمُ نَا فَر مايا:
 "يحمله اليوم اربعة ويوم القيامة ثمانية"

" آج عرش کواٹھانے والے جارفرشتے ہیں اور روز قیامت آٹھ ہوں گے۔' (طبری ٔ جلد نمبر ۲۹ صفحہ نمبر ۳۷) (تفسیر درمنثور ٔ جلد نمبر ۲۱ صفحہ نمبر ۱۸) (تفسیر قرطبی ٔ جلد نمبر ۱۸ صفحہ نمبر ۲۹۲)

( آج سے مراد ہے کہ قیامت سے قبل عرش کواٹھانے والوں کی تعداد جار ہے اور روز قیامت آٹھ ہوجائے گی۔ )

ال حضرت وہب بھالیہ فرماتے ہیں:

'' حاملین عرش آٹھ فرشتے ہیں۔ان میں سے ہرایک فرشتہ کے جار منہ اور چار ہے جار ہنہ اور چار ہے جار ہنہ اور چار ہیں ہوا سے عرش کی طرف ویکھنے سے روکتے ہیں اگر وہ اسے دیکھے لئے تو ہیبت اور جلال عرش الہی سے جیج نکل روکتے ہیں اگر وہ اسے دیکھے لئے تو ہیبت اور جلال عرش الہی سے جیج نکل

جائے اور ہوٹ اڑ جائیں۔ دوسرے دو پرانیے ہیں جن سے خوداڑتا ہے۔ ان کے قدم آخری زمین میں ہیں عرش ان کے کندھوں پر ہے ان میں سے ہر ایک کا ایک مند بیل کا ہے ایک شیر کا ایک انسان کا ایک گدھ کا۔ ان کی کوئی گفتگونہیں بس یہ کہتے ہیں:

"قدوس اللهالقوى ملات عظمته السموات والارض"

'' پاکیزہ اور بابرکت ہے اللہ تعالیٰ۔وہ صاحب قوت ہے اس کی عظمت نے آسانوں اور زمین کو بھررکھا ہے۔''

(كتاب العظمة 'از ابوالشخ 'حديث نمبر ٢٢٩) (تفيير درمننۋر ٔ جلدنمبر ٢ 'صفحه نمبر ٢٩١)

حضرت ابوما لک خَالْتُنَا فرمائے ہیں:

'' مخلوق کے آخر میں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے' اس کے کناروں پر چار فرشتے ہیں' ان میں سے ہرایک کے چار چہرے ہیں' ایک انسان کا، ایک شیر کا' ایک گدھ کااور ایک بیل کا۔ یہ اس پر قائم ہیں' انہوں نے زمین اور آسانوں کا احاطہ کررکھا ہے اور ان کے سرعش کے نیچے ہیں۔''

(کتاب العظمة ٔ ازابواشیخ ٔ حدیث نمبر۱۹۵) (السنهٔ ازعبدالله بن امام احمهٔ صفحه نمبر • که اور۱۳۲) (الاساء والصفات ٔ صفحه نمبر ۹ • ۵) (تفسیر ابن انی حاتم ٔ جلد نمبر ا'صفحه نمبر ۱۹۳) (تفسیر ابن کثیرٔ جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۹ ۳۰) (مخضر فتح الباری ٔ جلد نمبر ۱۳ صفحه نمبر ۱۱۸) (تفسیر در منثورٔ جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۳۲۸)

ال حضرت وہب ہیں۔

'' حاملین عرش اب جار ہیں جب قیامت کا دن ہوگاتو مزید چار کے ساتھ انہیں قوت بخش جائے گی۔ان میں سے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں ہے جو اولاد آدم کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے۔ ایک فرشتہ گدھ کی شکل میں ہے جو پرندوں کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے۔ ایک فرشتہ بیل کی شکل میں ہے جو جانوروں کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے۔ ایک فرشتہ بیل کی شکل میں ہے جو جانوروں کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے۔ ایک فرشتہ شیر کی شکل میں ہے جو درندوں کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے۔ ایک فرشتہ شیر کی شکل میں ہے جو درندوں کے لیے ان کے رزق کی سفارش

کرتا ہے۔ ان میں سے ہرایک فرشتہ کے چار چبرے ہیں ایک انسان کا ایک گدھ کا ایک بیل کا اور ایک شیر کا۔ جب انہوں نے عرش کو اٹھایا تو عظمت خداوندی سے گھٹوں کے بل گر پڑے۔ جب انہیں "لا حول ولا قوت الابالله" کی تلقین کی گئی تب جاکر اپنے پاؤں پر سیدھے کھڑے ہوئے۔"

( كتاب العظمة 'از ابواشيخ )

حضرت محول بُرِيَّ الله على الله على الله على سيد الصور وهوابن "ان فى حملة العرش اربعة املاك ملك على سيد الصور وهوابن ادم وملك على صورة سيدالسباع وهو الاسدوملك على صورة الانعام وهو الثور فما زال غضبان منذ يوم عبدالعجل الى ساعنى هذه وملك على صورة سيد الطيروهو النسر."

(کتاب العظمة از ابوالیخ عدیث نمبر ۳۳۸) (تفیر درمنثور طدنبره صفح نمبر ۳۳۸)
د حاملین عرش چار فرشته بیل ۔ ایک فرشته اعلیٰ ترین شکل وصورت پر ہے اور سیصورت انسان کی ہے۔ ایک فرشته درندوں کے سردار کی صورت بیل ہے اور اور وہ سردار شیر ہے۔ ایک فرشته حلال جانوروں کے سردار کی شکل میں ہے اور بیاس دن سے اس وقت تک طیش میں ہے بیسردار بیل کی صورت کا ہے اور بیاس دن سے اس وقت تک طیش میں ہے جب سے بچھڑے کی بوجا کی گئی۔ ایک فرشته پرندوں کے سردار کی صورت میں ہے میں ہے اور وہ سے اور وہ گدھ ہے۔ ''

حضرت عروه ابن زبیر برای فل فرمات بین:
 "عرش اٹھانے والوں میں ہے کسی کی صورت تو انسان جیسی ہے کسی کی گدھ جیسی 'مسی کی بیل جیسی اور کسی کی شیر جیسی۔"

(حيات الحيوان از علامه دميري جلد نمبرا صفح نمبرا باب الف في بيان الاسد)

🛈 حضرت ابن زید میشد فرماتے ہیں:

''عرش برداروں میں ہے سوائے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے کسی اور فرشتہ کا نام نہیں بتایا گیا اور میکا ئیل علیہ العرش برداروں میں سے نہیں ہیں۔'' (حیات الحجو ان'ازعلامہ دمیری' جلد نمبر ہو'صفی نمبر اسے

حضرت ابن عباس بڑھ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ من بیٹے ایک مرتبہ صحابہ کرام جنگنے کے پاس تشریف لائے تو فرمایا:

"ماجمعكم"

" تم كيول جمع ہوكر بيٹھے ہو؟ انہول نے عرض كيا:

"اجتمعناتذكرربنا ونتفكر في عظمته"

''نہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہا ہے رب کا ذکر کریں اور اس کی عظمت میں فکر کریں۔''

آبِ مَثَالِيَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِيلَا اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ اللللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

"لن تدر كوا التفكير في عظمته الا اخبر كم ببعض عظمة ربكم."
" تم خداكى عظمت ميس كسى خاص فكر تك نبيس پہنچ سكتے؟ كيا ميس تهميس تمهار بدرب كى پچھ عظمت نه بيان كروں؟
انہوں نے عرض كيا:

" ہاں! اے رسول اللہ منافقیّم ! ضرور بیان فر ما کیں۔'' رسول اللہ منافقیم نے قرمایا:

" ان ملکا من حملة العرش يقال له اسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قدموقت قدماه فى الارض السابعة السفلى ومرق راسه من السماء السّابعة العليافى مثله من حليقة ربكم-" "عرش بردارول من اليك فرشته ش كانام امرافيل ہے۔ عرش كونوں من سے ايك كوندال كاندھے ير ہے۔ اس كے ياؤل نجل ماتويں زمين سے ايك كوندال كاندھے ير ہے۔ اس كے ياؤل نجل ماتويں زمين سے

# فرشتوں کے حالات کے حا

گزر گئے ہیں اور اس کا سراو پر کے ساتویں آسان سے گزر گیا ہے۔تمہارے رب کی تخلیق میں اس طرح کی اور بہت سی مخلوقات ہیں۔'

(كتاب العظمة 'ازابواتیخ' حدیث نمبر ۱۲۸۸ اور ۷۷۷) (حلیة الاولیاءٔ ازابونعیم' جلدنمبر ۲' صفحه نمبر ۲۵) (اتحاف الساده' جلدنمبرا' صفحه نمبر ۳۲۰) (تفسیر درمنثور' جلدنمبر ۵ صفحه نمبر ۳۸۷) (کشف الحفاءُ جلدنمبر ا'صفح نمبرا ۲۳۷)

'' جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش برداروں کو تھم فرما تا ہے کہ کہ اب تنبیج کرنے ہے رک جاؤ اور امت محمد میہ اور مومنین کے لیے استغفار کرو۔''

الله عن وینار رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

الله علیہ فرماتے ہیں:

اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الله علیہ فرماتے ہیں:

الله علیہ فرماتے ہیں:

'' آسان میں ایک فرشتہ ہے' اس کی آنگھیں کنگریوں کی تعداد کے برابر ہیں'
اس کی کوئی آنگھ بھی الیی نہیں مگر اس کے پنچے ایک زبان اور دوہونٹ ہیں
اور بیسب زبانیں اللہ تبارک وتعالیٰ کی الیمی زبانوں میں تعریف کرتی ہیں
جس کو اس کی ساتھ والی زبان نہیں سمجھ سکتی۔ عرش برداروں کے سینگ ہیں'
ان کے کناروں اور سروں کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے اور عرش ان
کے اویر ہے۔''

(الدينوري في الحالسة )

﴿ فرمان باری نعالی ''وسع کوسیه السموات و الادض''(الله کی کری آسیان اورزبین ہے وسیع ہے) کی تفسیر میں حضرت ابو مالک فرماتے ہیں: ''جو چٹان سانویں زمین کے نیچے ہے اس کے کونوں پر چار فرشتے ہیں۔ہر

فرشتہ کے جار چہرے ہیں ایک چہرہ انسان کا ہے ایک شیر کا ایک بیل کا اور ایک گلاھ کا۔ بیسب اس چٹان کے اطراف پر قائم ہیں۔ انہوں نے آسانوں اور زمین کو اپنے احاطہ میں لے رکھا ہے۔ ان کے سرکری کے نیچے ہیں اور کری عرش کے نیچے ہے۔''

(الدينوري في المجالسه)

(الدينوري في المجالسه)

حضرت زیاد بن ابی حیدر حمة الله علیه فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عرش
برداروں میں سے کوئی توالیا ہے کہ اس کی آئھوں سے رونے کی وجہ سے
نہروں کی مانندآنسو بہتے ہیں۔اس کے بعد بھی جب یہ اپناسر بلند کرتا ہے تو کہتا
ہے:

"سبحانك مانخشى حق خشيتك."

"اے اللہ! تیری ذات یا کیزہ ہے۔ ہم میں تیری خشیت اس طرح نہیں ہے جس طرح سے ہونی جاہیے۔"

(شعب الإيمان ازامام بيهل)

) حضرت ام سعد ﴿ الله على الله على الله مَا الله على ملك من لؤلؤة على صورة ديك رجلاه في تخوم الارض وجناحاه في المشرق وعنقه تحت العرش - "

(تفسير درمنثور ٔ جلدنمبر۵ صفحه نمبر۳۴)

''عرش موتی کے بنے ہوئے مرغ کی شکل کے فرشتہ پر ہے۔جس کے باؤں زمین کی تہہ میں پرمشرق میں اور اس کی گردن عرش کے بیجے ہے۔''

حضرت ابن عباس رسي في فرمات بيں:

''عرش برداروں کی شخنے اور قدم کے تلوے کے درمیان پانچے سوبرس کا فاصلہ ہے۔ ملک الموت کا ایک قدم کا فاصلہ سے۔ ملک الموت کا ایک قدم کا فاصلہ شرق سے مغرب کے درمیان کے فاصلہ کے برابر ہے۔''

(الاساء والصفات ٰازامام بيهي )

وضرت عكرمه رحمة الله عليه فرمات بين :
ومن بردارسب ماكل بين ...

يوجها گيا:

" مائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟"

انہوں نے جواب میں اپنا رخسارتھوڑ اساجھکا دیا۔'' (معنی یہ ہے کہ حاملین عرش جھکے ہوئے ہیں۔)(عبدبن حید)

الشعلية فرمات ميسره رحمة الشعلية فرمات بين:

'' جوفر شنے عرش کواٹھائے ہوئے ہیں ان میں اتن طاقت نہیں کہ وہ نور کی شعاع کی وجہ سے اپنے سے او برعرش کو دیکھ سکیں۔''

(عبد بن حميد)

حضرت میسره مینید فرماتے ہیں:

''عرش برداروں کے پاؤں سب سے بیلی زمین میں ہیں اور ان کے سرعرش میں ہیں۔ بیاں اور ان کے سرعرش میں ہیں۔ بیاں حالت میں جھکے ہوئے ہیں اور اپنی نظر نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ساتویں آسان والوں سے زیادہ خوف اللی رکھتے ہیں 'ساتویں آسان والوں سے زیادہ خوف رکھتے ہیں اور جو اس سے نیچے اس سے نیچے والوں سے زیادہ خوف رکھتے ہیں اور جو اس سے نیچے ہیں وہ اپنے سے والوں سے زیادہ خوف اللی رکھتے ہیں۔'

حضرت ابوامامه رحمة الله عليه فرمات بين:
"دوه فرشة جوعرش بردار بين فارى زبان بولة بين."

(مصنف ابن الي شيبه)

(بیرحدیث منکر ہے۔عرش بردار فرشتوں کے فارس زبان بولنے کے متعلق کوئی روایت درست نہیں)

اوراس فرمان باری تعالی "ویحمل عوش ربك فوقهم یومئذ ثمانیة" (اوراس روز تیرے رب کے عرش کو آئھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا) کی تفییر میں حضرت میسرہ میں فرماتے ہیں:

'' ان کے قدم زمین کی جڑ میں ہیں اور سرعرش کے پاس ہیں۔ ان میں یہ قوت نہیں کہنور کی شعاع کی وجہ ہے اپنی نظر اٹھا سکیں ۔''

(عبد بن حميد) (ابن المنذ ر)

اس فرمان باری تعالی: "ویسحمل عوش ربك فوقهم یو منذ ثمانیة" (اور اس روز تیرے رب کے عرش کوآئھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا) کی تفسیر میں حضرت ابن عباس بڑا ٹھافر ماتے ہیں:

'' ان فرشتوں کی آٹھ صفیں ہوں گی جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو کی نہیں جانتا۔''

) حضرت ضحاک میندانی نمرکوره آیت کی تفسیر میں کہا: ''بیآ تصفیں (صفیں یا جماعتیں) ہیں جن کی تعداد کوسوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔''

حضرت ضحاك بى كاقول ہے:

" بیات کھ فرشتے ہیں جن کے سرساتویں آسان کے بعد عرش کے پاس ہیں اور ان کے قدم سب سے مجلی زمین میں ہیں۔ان کے ایسے سینگ ہیں جیسے بہاڑی دنبہ کے ہوتے ہیں۔ان کے سینگ کی جڑ سے لے کر کنارہ تک پانچ صدیوں کا فاصلہ ہے۔"

# فرشتوں کے حالات کے حا

#### روح عليه السلام

1: الله تعالى فرماتا ہے:

"تتنزل الملئكة والروح فيها."

(القرآن الكريم بإره نمبر 30 سورة القدر أيت نمبر 4)

'' اس شب قدر میں فرشتے اور روح القدش نازل ہوتے ہیں۔''

الله تعالى فرماتا ہے:

"يوم يقوم الروح والملائكة صفا"

(القرآن الكريم؛ ياره نمبر 30 'سورة النباء' آيت نمبر 38)

'' روز (قیامت) روح علیہ السلام اور باقی فرشتے اللہ کے ہاں صف بستہ خشوع وخصوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔''

حضرت ابن عباس مُكَافِئنا فرماتے ہیں:

'' روح تخلیق کے اعتبار سے سب فرشتوں سے بڑا ہے۔''

(ابن جرير)(ابن المنذر)(ابن الى حاتم)(كتاب العظمة از ابوالشيخ)(كتاب الاساء و الصفات ازامام بيهق)

حضرت ضحاک بمینظیه فرماتے ہیں:

" روح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دربان ہے۔ یہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑا ہوگا۔ یہ سب فرشتوں سے بڑا ہے۔ اگر اپنا منہ کھولے تو سب فرشتوں سے بڑا ہے۔ اگر اپنا منہ کھولے تو سب فرشتوں سے بھی وسیع ہوجائے۔فرشتوں کی ساری مخلوق اس کی طرف دیکھتی ہے اور اس (کی عظمت) کے وجہ سے اپنی نظرا ہے سے بلند نہیں کرتی۔'
ہے اور اس (کی عظمت) کے وجہ سے اپنی نظرا ہے سے بلند نہیں کرتی۔'
('کتاب العظمۃ 'از ابوائینے' حدیث نمبر ۲۰۰۱ اور ۲۸۵) (تفییر درمنثور' جلد نمبر ۲۰۰۱ مفر نمبر ۲۰۰۹)

حضرت على بن الى طالب بركافظ فرمات بين:

''روح ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار منہ ہیں ہر منہ میں ستر ہزار زبانیں ہیں ہرزبان کی ستر ہزار لغتین ہیں اور بیران سب لغات کے ساتھ اللہ کی سیج

بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کی ہر شہیج سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جوروز قیامت تک فرشتوں کے ساتھ اڑتار ہے گا۔''

( کتاب العظمة از ابوانیخ عدیث نمبر ۴۰۸) (الاساء والصفات از ایام بیهی صفه نمبر ۲۲۳) ( تفیر در منتور ٔ جلد نمبر ۴٬۰۰۳) ( کتاب ضدا دارا بن الانباری صفه نمبر ۲۲۳)

(جب ستر ہزار منہ کو ستر ہزار زبانوں ہے ضرب دیں تو 49000000000 (چار ارب نوے کروڑ) بنتے ہیں۔ جب ان کوستر ہزار لغتوں کے ساتھ ضرب دیں تو 3430000000000 (چار ارب نوے (چنیس پرم نمیں کھرب) لغتیں بنتی ہیں جن میں حضرت روح علیہ اللہ تعالیٰ کی تنبیح پڑھتا ہے۔)

(چونیس پرم نمیں کھرب) لغتیں بنتی ہیں جن میں حضرت روح علیہ اللہ تعالیٰ کی تنبیح پڑھتا ہے۔)

صفرت ابن عباس بڑھ بن فرماتے ہیں:

'' روح ایک فرشتہ ہے۔ اس کے دس ہزار پر ہیں اور ان میں سے دو پروں میں مشرق ومغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اس کے ہزار منہ ہیں ہر منہ میں ہزار زبانیں دو آئکھیں اور دو ہونٹ ہیں جو روز قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تنبیج کہتے ہیں۔

(کتاب العظمة از الواشیخ عدیث نمبره ۴۰) (تفیر درمنثور ٔ جلد نمبره ۴۰) (تفیر درمنثور ٔ جلد نمبره ۴۰) (رای حدیث سے معلوم ہوا کہ اس کے پر پانچ ہزار زمینوں کی مسافت کے برابر فاصلہ رکھتے ہیں اورخود کتنے بڑے ہیں بیاللہ تعالی کے علم میں ہے۔ بیہ بھی معلوم ہوا کہ ہزار منہ دس لاکھ زبانیں ' بیس لاکھ آئکھیں اور بیس لاکھ ہونٹ ہیں جو قیامت تک اللہ تعالی کی تبیع پڑھتے رہیں گا۔)

@ حضرت وہب میشد فرماتے ہیں:

" روح فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے دی ہزار پر ہیں اس کے در میان مشرق مغرب کافاصلہ ہے اس کے ہزار منہ ہیں اور ہرمنہ میں ہزار زبانیں اور وہزار ہونٹ ہیں۔ بیہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں گے۔''

(كمّاب العظمة 'ازابوالشخ 'حديث نمبره ۴۸) (تفييز درمنتؤر ٔ جلدنمبر ۴ 'صفح نمبر ۹ ۴۰۰)

# فرشتوں کے حالات کے حا

حضرت مقاتل بن حیان رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

''روح سب فرشتوں ہے اشرف اور رب تعالیٰ کامقرب ترین فرشتہ ہے۔ یہ صاحب الوحی ہے۔''

(كتاب العظمة أز ابوالشّخ عديث نمبر٣١٨) (تفيير الماورد) جلد نمبر٣ صفحه نمبر٣ (داد المسير علد نمبر٣ صفحه المسير علد نمبر٩ صفحه المسير علد نمبر٩ صفحه المسير علد نمبر٩ صفحه المسير علد نمبر٩ صفحه المسير (تفييرورمنثور جلد نمبر٥ صفحه نمبر٩ ) (تفييرورمنثور جلدنمبر٥ صفحه نمبر٩ )

(اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل ہیں کیونکہ عام طور پریہی وحی لاتے رہے ہیں۔)

حضرت ابن مسعود را النظر ماتے ہیں:

'' روح علیہ السلام چوہتھے آسان میں ہیں اور بیروح علیبا آسان بہاڑوں اور سبب فرشتوں سے بڑے فرشتے ہیں۔ ہرروز بارہ ہزار تسبیحات پڑھتے ہیں۔ ہرروز بارہ ہزار تسبیحات پڑھتے ہیں۔ان کی ہرتبیج سے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ بیروح علیبا روز قیامت مکمل ایک صف کی شکل میں حاضر ہوگا۔'(ابن جریہ)

(جافظ ابن كثير تفسير ابن كثير مين فرمات بين "هذاقول غويب جدا")

© حضرت عائشہ بڑا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّافِیم اپنے رکوع اور روح اور روح اور روح اور روح اور روح اور روح کارب یا کیزہ اور مقدر ہے۔) پڑھا کرتے تھے۔''

(سنن ابی دود کتاب استفتاح الصلوة 'باب نمبر ۱۵۱ دیث نمبر ۱۸۱) (سنن نسانی کتاب الافتتاح ' باب نمبر ۹۸۰ دیث نمبر ۱۲۱) (سنن بیبتی 'جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۱۸۵ در ۱۰۹ دجلد نمبر ۵ صفحه نمبر ۱۳۱۱) (احیاء العلوم ٔ جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۳۲۸) (تفییر قرطبی ٔ جلد نمبر الصفحه نمبر ۱۷۵۷) (اتحافات سدیه ٔ جلد نمبر ۳ سانصفحه نمبر ۲۵۵ در ۱۵۱ در ۱۵۱)

عضرت امام مجاہد میشد فرماتے ہیں:

" حضرت روح عليه السلام انسان كى شكل پرپيدا كئے سے ہيں۔"

فرشتوں کے حالات کی اللہ کا تعلق کے حالات کے حالا

عبدالرزاق سورة نباميكروفكم نمبر۲۲۷۳ مدينه يونيورځئ عبد بن حميد ابن جرير (۲۲۵۳۰) ابن منذر ابن ابی حاتم ابوالشنخ (حديث نمبر۱۳) الاساء والصفات بيه قی ص۱۳۳ (منه) درمنثور ۲-۹-۴ زادالمسير ۹-۱۲)

الم حضرت امام مجامد مِنْ اللهُ فرمات مين:

''روح مخلوق خدا کی الیم شم ہے جو کھاتے پیتے ہیں'ان کے ہاتھ یاؤں اور سر ہیں اور بیفر شنے نہیں ہیں۔''

(کماب العظمة از ابواشخ عدیث نمبر ۱۳۲۱ و ۳۲۳) (تفییر طبری جلد نمبر ۳۰ صفح نمبر ۲۳) (ابواشیخ میں مذکورہ روایت کے الفاظ تین طریق سے مردی ہیں جن کو حضرت مصنف نے سکجا بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روح فرشتوں کے علاوہ کسی اور مخلوق خدا کا نام ہے کیونکہ فرشتے کھانے بینے سے مبراہیں۔)

ا حضرت عكرمه بيناهة فرمات بين:

'' روح فرشنوں سےخلقت میں بڑا ہے اور کوئی فرشنہ ( آسمان سے ) نازل نہیں ہوتا مگرروح علیہ السلام اس کے ساتھ ہوتا ہے۔''

(عبدين حميد) (ابن المنذر)

(ال روایت سے بھی معلوم ہوا کہ روح فرشتوں سے علاوہ ایک مخلوق ہے۔ اور بیفرشتوں کی طرح تعداد میں بہت ہیں کہ ہراتر نے والے فرشتے کے ساتھ ایک روح علیہ السلام ہوتا ہے۔)

® حضرت ابن عباس بِنْ فَهُنَّا فرمات بين:

'' روح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو انسان کی صورت میں ہے ایک مخلوق ہے جو انسان کی صورت میں ہے اور کوئی فرشتہ نہیں اتر تا مگر ایک روح علیہ السلام اس کے ساتھ ہوتا ہے۔''

(كتاب العظمة از ابوانتیخ مدیث نمبر۳۲۷) (تفسیرطبری جلدنمبر۱۴ صفحه نمبر۷۷) (تفسیر درمنتور جلد نمبر۲۴ صفحهٔ نمبر۱۱) (تفسیر المهاور دی جلدنمبر۲۴ صفحهٔ نمبر۳۸۳)

حضرت ابن عباس المنظم الم

''روح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کشکروں میں سے ایک کشکر ہے 'یہ فرشتے نہیں ہیں ان کے سرکاتھ اور یا وُل بھی ہیں۔''

عرآب سَالِيَا لَهُ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المِ

· "يوم يقوم الروح والملائكة صفان"

" دور دور علیدالسلام اور فرضتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ 'اور فرمایا: " بیروح بھی لشکر ہے اور بیفر شتے بھی لشکر ہیں۔'

(کتاب العظمة ٔ از ابواتیخ ٔ حدیث نمبر۱۴) (تفییر درمنثورٔ جلد نمبر۴ ٔ صفحهٔ نمبر۴ ۴۰۰) (زاو المسیر 'جلد نمبر۴ صفحهٔ نمبر۱۱) (تفییر قرطبیٔ جلدنمبر۱۹ ٔ صفحهٔ نمبر۱۸۷) (تفییراین کثیرٔ جلدنمبر۴ صفحهٔ نمبر۲۹۵)

ال حضرت ابوصالح مِينَافَةٌ فرماتے ہیں:

'' روح ایک مخلوق ہے جو انسانوں کے مشابہ ہے لیکن انسان نہیں ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی ہیں اوریاوں بھی۔''

(سمّاب العظمة از ابوالشخ عدیث نمبر۱۳۳) (الاساء والصفات ازامام بیهی مسر۲۳۳) (تغییر طبری و سماله) (تغییر طبری علانمبر۲ سفی علد نمبر ۱۳۰۹) (تغییر الماوردی جلد نمبر۲ سفی علد نمبر ۱۳۰۹) (تغییر الماوردی جلد نمبر۲ سفی نمبر

© حضرت عبداللہ بن ہریدہ میں اللہ فرماتے ہیں: '' جن' انسان' فرشنے اور شیطان (سب مل کر) روح کے دسویں حصہ تک بھی

نہیں پہنچ کتے۔''

(کتاب العظمة از ابوالیخ و میت نمبر ۲۰۰۸) (تغیر در منثور ٔ جلد نمبر ۱ مسخه نمبر ۱ سخه سخه سخه المالی تعالی در ایوم یقوم الووح والملائکة صفا" کی تغییر میس امام

شعبی میشد فرماتے ہیں:

" بید دونوں روح اور فرشتے روز قیامت رب العالمین کے (عرش کے) دائیں بائیں ہوں گے۔ ایک طرف روح صف بستہ ہوں گے اور دوسری طرف فرشتے۔"

(ابن ابی حاتم) (کتاب العظمة از ابوالشیخ عدیث نمبر۱۵ اس) (تفییر ابن جریز جلد نمبر۳۰ صفحه نمبر۲۰) (زادالمسیر علدنمبر۴ صفح نمبر۱۱)

(اس روایت سے بھی فرشتوں کے ساتھ ساتھ روح علیہم السلام کی کثرت تعداد معلوم ہوتی ہے۔ تبھی تو بیفرشتوں کے مقابلہ میں دوسری جانب میں موجود ہوں گے۔ محصوم ہوتی ہے۔ بھی تو سیفرشتوں کے مقابلہ میں دوسری جانب میں موجود ہوں گے۔

ا حضرت سليمان مينية فرمات بين:

"انسان اور جنات دی جزء ہیں انسان جنات کا ایک جزء ہیں اور جنات انسانوں سے نوجزء زیادہ ہیں۔ ملائکہ اور جنات دی جزء ہیں جنات فرشتوں کے مقابلہ میں ایک جزء ہیں اور فرشتے جنات سے نوجزء زائد ہیں۔ فرشتے اور روح دی جزء ہیں اور روح فرشتے روح کے مقابلہ میں ایک جزء ہیں اور روح فرشتوں سے نوجزء زیادہ ہیں۔ روح کروبیون کے مقابلہ میں ایک جزء ہیں اور کروبیون روح سے نوجزء زائد ہیں۔ "

(کتاب العظمة ازابواشخ طدیث نمبر ۲۲۰) (تقییر درمنتور جلد نمبر ۲۰۰۰) علی این این این این از این این این این کثیر جلد نمبر ۲۰۰۱) (میتدرک ازامام حاکم جلد نمبر ۲۰۰۱) (میتدرک ازامام حاکم جلد نمبر ۲۰۰۱) (میتدرک ازامام حاکم جلد نمبر ۲۰۰۱) میندرک ازامام حاکم جلد نمبر ۲۰۰۱ صفحه نمبر ۲۰۰۱)

ابن الی می مینید فرمات بین:

منزت ابن الی می مینید فرمات بین:

الله می مینید بین:

الله می مینید فرمات بین:

الله می مینید بین:

الله می می می مینید بین:

الله می می می مینید بینید بین:

الله می می

" روح عليهم السلام فرشتول كے محافظ ہيں۔ " (ابن الي عاتم)

ال حضرت امام مجامد میشد فرماتے ہیں:

" روح ملائکه میں سے ایک مخلوق ہے۔ ملائکہ ان کونہیں دیکھتے جس طرح تم انسان فرشتوں کونہیں دیکھتے۔ (کتاب الاصاراد از این الانباری)



باب: ٧

# جإرمشهور اورسر دار فرشتول كابيان

#### مدبرين اموردنيا

عبد الرحلن ابن سابط تابعی میشد فرماتے ہیں:

"معاملات دنیا کا انظام کرنے والے فرشتے جارہیں:

- 🛈 حضرت جبرائيل عليَلِلْا
- ا معرت ميكائيل علينيا
- 🛈 خضرت ملك الموت عليبه
  - الم معرت اسرافیل علیها

پی جبرائیل علینا ہواؤں اور کشکروں کے سرکردہ ہیں۔ میکائیل علینا ہارش اور نباتات کے سرکردہ ہیں۔ اسرافیل علینا ارواح قبض کرنے پرمقرر ہیں۔ اسرافیل علینا ارواح قبض کرنے پرمقرر ہیں۔ اسرافیل علینا نہورہ (نتیوں فرشتوں) کوان کے امور اور انتظامات کی اطلاع فرماتے ہیں۔''
(کتاب العظمة 'از ابواشیخ 'جلد نمبر'3 'صفحہ نبر 808) (شعب الایمان ازامام بینی 'جلد نمبر 1 'صفحہ نمبر 48) (شعب الایمان ازامام بینی 'جلد نمبر 1 'صفحہ نمبر 48)

#### ام الكتاب اور جإر فرشة:

حضرت ابن سابط مينية فرمات بين:

"جو بيه قيامت تك بونے والا بسب" أمم الكتاب" ميں موجود بے تين

•

فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس کی گرانی کریں۔ پس حضرت جرائیل علیہ کو کتاب سپردکی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تک لے جائیں اوران کو اللہ کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کئے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو حضرت جرائیل علیہ کو (اپنے دشمنوں کے خلاف) جنگ میں مدد پر مقرر فر مادیتا ہے۔ حفاظت بارش اور زمین کے نباتات حضرت میکائیل علیہ کے سپرد اور قبض کرنا ہوت علیہ کے سپرد ارواح قبض کرنا ہے۔ پس جب دنیا ختم ہوگی تو لوگوں کے اعمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور ''امُ الکتاب' کے ساتھ تقابل کیا جائے گا تو یہ' مدبرین دنیا' (چاوفرشنے) ان اعمال ناموں کو ''ام الکتاب' کے ماتھ تقابل کیا جائے گا تو یہ' مدبرین دنیا' (چاوفرشنے) ان اعمال ناموں کو ''ام الکتاب' کے موافق پائیں گے۔'

ر کتاب العظمة 'ازابق صدیت نمبر 462) (تفییر در منثور ٔ جلدنمبر 6 'صفحهٔ نمبر 13) (زاداالمسیر ' جلد نمبر 9 'صفحهٔ نمبر 17)

# جبرائيل واسرافيل عيبتهم

حضرت ابن عباس بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابن عباس بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل ملیٹیا سرگوشی فرمارہ سے کہ اچا نک آسان کا اُفق پیٹا تو جبرائیل ملیٹیا سرگوشی فرمارہ سے کہ اچا نک آسان کا اُفق پیٹا تو جبرائیل ملیٹیا سکڑ گئے اُن کا بعض جسم بعض میں داخل ہونے لگ گیا اور وہ زمین کے ساتھ ملی ساتھ ملی گئے۔ پس اچا تک ایک فرشتہ رسول اللہ منافیظ کے سامنے آگر نمودار ہوا اور عرض

"اے محمہ! آپ کا رب آپ کوسلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنیں یا عبادت گزار بندہ بنیں۔'' نبی کریم مَثَافِیْظُم فرماتے ہیں:

"حضرت جرائیل علیه این این باتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ جائے۔ پس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نفیحت کر رہے ہیں، پس میں نے کہا:

''میں عبادت گزار نبی بنتا جاہتا ہوں۔'' پس وہ فرشتہ آسان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا:'' اے جرائیلٌ ! میں تم ہے اس کے متعلق یو چھنا جا ہتا تھالیکن جب میں نے تیرا حال دیکھا تو سوال سے رک گیا۔اے جرائیل ! به کون تھا؟ ''انہوں نے عرض کیا:'' یہ اسرافیل ملیِّا سے۔جس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے تب سے بیراللہ کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے بھی نظر نہیں اٹھائی۔ان کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کےستر تجاب ہیں' کوئی نور بھی ایسانہیں مگر جب بی(اسرافیل علیمُہما) اس کے قریب جائیں تو جل جائیں۔لوح محفوظ ان کے سامنے ہے جب الله تعالیٰ آسان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتا ہے تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے پس بیرانی پیشانی کوحرکت دیتے اور اس میں نظر کرتے ہیں، اگر تو وه حکم میرے متعلق ہوتو یہ مجھے حکم دیتے ہیں۔'' میں نے کہا:'' اے جرائیلٌ! تو کس کام پرمقرر ہے۔؟ "انہوں نے عرض کیا: " ہواؤں اور نشکروں پر۔" میں نے کہا: ''میکائیل کس کام پر مامور ہے۔؟''انہوںنے عرض کیا:'' نباتات اور بأرش يري' ميس نے كہا:" ملك الموت عليها كس كام يرمقرر ہے۔؟ "انہوں نے عرض کیا: "روحوں کے قبض کرنے بر۔ میں نے نہیں گمان کیا اسرافیل ملینا کے اترنے کے متعلق مگر قیامت کے قائم ہونے کا اور آپ نے جومیرا حال دیکھا ہے رہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل آب مالیا کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔"

(شعب الأيمان 47/1°) (كتاب العرش از ابوجعفر) (ابن الي شيب 1116\_1717) (طبرانی كبير 379/11) (كتاب العظمة از ابوالشيخ مديث نمبر 291)

مقرب فرشية:

"ان اقرب الخلق من الله جبرئيل وميكائيل و اسرافيل وانهم من الله لمسيرة خمسين الف سنة جبرائيل عن يمينه و ميكائيل عن الاخرى و اسرافيل بينهما."

" مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب جبرائیل علیہ میکائیل علیہ اور اسرافیل علیہ میکائیل علیہ اور اسرافیل علیہ ہیں۔ بید اللہ تعالی سے بچاس ہزار سال کے فاصلہ پر ہیں۔ جبرائیل علیہ اللہ (کے عرش) کی دائیں طرف میکائیل علیہ بائیں طرف اور اسرافیل علیہ ان دونوں کے درمیان ہیں۔ "

(تفيير درمنتورْ 1/94) (كتاب العظمة أزابوالشيخ مديث نمبر 275) (المنذرْ 10/1)

### سب سے پہلے زندہ ہونے والے:

حضرت وہب بن مُئتِه فرماتے ہیں:

" چارفرشتے جرائیل میکائیل اسرافیل اور ملک الموت الیان وہ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا ساری مخلوقات کے بعد موت دے گا اور ان کوسب سے پہلے زندہ فرمائے گا۔ یہ وہ (جار) فرشتے ہیں جو معاملات کے مدبراور ان کے تقییم کرنے والے ہیں۔"

(كتاب العظمة 'ازابوالثيخ)

#### فمهداريال:

خالد بن عمران مِينظة فرمائة بين:

" حضرت جمرائیل علیم الله تعالی کے رسولوں کی طرف الله تعالی کے امین ہیں۔ حضرت میکائیل علیم الله تعالی کے امین ہیں۔ حضرت میکائیل علیم الله اعمال ناموں کو وصول کرتے ہیں جولوگوں کے اعمال اعمال سے (آسان کی طرف) بلند ہوتے ہیں اور حضرت اسرافیل علیم المور دربان ہیں۔"

(كتاب العظمة أزابو الشيخ عديث نمبر 292/97) (تفيردر منثور 1/49) (عادي

فرشتوں کے حالات ۔ للفتادی 164/2'ر)

# الله ك بالعظمت والي

حضرت عکرمہ بن خالد میں خالد میں اللہ عمروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا: حاضر ہوااوراس نے عرض کیا:

'' اے رسول اللہ مَنْ لِنَيْمَ ! اللہ کے نزو یک سب سے زیادہ معزز کون سے فرشتے ہیں۔؟''

پن آپ کے پاس حضرت جمرائیل علیمیا حاضر ہوئے تو آپ منگائی انے فرمایا: ''اے جمرائیل! کون می مخلوق اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ معزز ہے؟'' انہوں نے عرض کیا:

و مجھے بھی علم ہیں ہے۔''

پھر حضرت جبرائیل ملیا آسان کی طرف چڑھ گئے۔ پھراتر آئے اور عرض کیا:
'' جبرائیل' میکائیل' اسرافیل اور ملک الموت ملیلل مخلوق میں زیادہ عظمت
والے ہیں۔ پس جبرائیل ملیلا جنگوں اور رسولوں کے وزیر ہیں۔ میکائیل ہر
گرنے والے بارش کے قطرہ اور اگنے اور گرنے والے ہے کے نگران ہیں۔
ملک الموت ملیلا دریا وں اور خشکی میں رہنے والے ہر بندے کی روح کوقبض
کرنے کے نگران ہیں۔ اسرافیل ملیلا اللہ تعالیٰ اور ان (تینوں مذکورہ فرشتوں) کے مابین اللہ کے''امین' ہیں۔'

(كتاب العظمة 'ازابوالشخ' حديث نمبر 380) (تفيير درمنثورْ1/93) (حاوى للفتاويٰ 164/2)

دوزخ ہے بیجاؤ:

حضرت ابوالی مینانی کے والدروایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم مالی کے اسے ساتھ صبح کی دورکعت نماز پڑھی اور نماز بھی حضور مالی کی سے قریب پڑھی۔ پس نبی کریم

فرشتوں کے حالات کے حا

مَنَا فَيْنَا نِهُ دور كُعْتِيں بِلِكَى بِلِكَى بِرُهِيں۔ بيس نے آپ مَنَا فَيْنَ مُرتبہ يہ كہتے ہوئے سنا:
"اللهم رب جبوئيل و هيكائيل و اسوافيل و محمد اعوذ بك من النار۔"
"اللهم رب جبوئيل ميكائيل و اسوافيل و محمد اعوذ بك من النار۔"
"الحالا: جبرائيل مَالِينًا ميكائيل مَالِينًا الرافيل عَلِينًا اور محمد كے پروردگار!
ميں جھ سے سوال كرتا ہوں دوز رخ سے بجاؤكا۔"

(جمح الزوائد 219/2 (104/10 104/10) (کنزالعمال 3574) (368 3668 3668 3621) (عبر 104/10) (کنزالعمال 3574) (عبر 219/4 10) (ایجان المحدیث نمبر 219/4 10) (اعبر 219/4 10

(اس حدیث میں حضور مُنَافِیَّا نے دوزخ سے پناہ عظیم فرشنوں اور اپنے وسیلہ سے طلب فرمائی ہے۔)

#### رفاقت کی دعا:

حضرت عائشہ نظافت ہوایت ہے کہ نبی کریم مُلکیاً پر بے ہوشی طاری ہوئی اور آپ مُلکیاً کا سرمبارک میری گود میں تھا۔ پس میں آپ مُلکیاً کے چہرہ اقدس پر ہاتھ کی میرے گئی اور شفاء کے لیے دعا کرتی رہی ۔ جب آپ مُلکیاً کوافاقہ ہوا تو فرمایا:

(مین نہیں (یہ دعا نہ کر) بلکہ اللہ تعالیٰ سے جبرائیل میکائیل اسرافیل میکیا ہے ساتھ بہترین رفافت کی دعا کر۔ (کتاب الزاہدان ام احمد)



1

# حضرت جبراتيل علييلا

نام:

ا حضرت على بن حسين عِلِيافر مات بين:

' جبرائیل علیہ کا نام عبداللہ ہے۔ میکائیل علیہ کا نام عبیداللہ ہے۔ اسرافیل علیہ کا نام عبداللہ ہو وہ اللہ علیہ کا نام عبدالرحمٰن ہے۔ ہر نے جو'' ایل'' کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ عزوجل کی عبادت کرنے والی ہے۔''

(كتاب العظمة أزابو الشيخ ، حديث نمبر 382) (تفير ابن جريرُ 1 /437) ( تفير أبن الي حاتم '65/1) (فتح البارئ 1/561)

ال حضرت ابن عباس برا في فرمات بين:

'' جبرائیل ملینیا کا نام عبدالله اور میکائیل ملینیا کا نام عبیدالله ہے۔ ہروہ اسم جبرائیل ملینیا کا نام عبدالله ہوتا ہے۔'' جس میں' ایل'' ہو اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ الله کا عبادت گزار ہے۔'' (ابن جریر)

(حضرت اسرافیل ملیکیا کو ان کے پروں کی کثرت کی وجہ ہے بھی اسرافیل کہا جاتا ہے حضرت میکائیل ملیکیا چونکہ بارش اور نباتات کے نگران ہیں ان کو ناپتے اور وزن کرتے ہیں اس لیے ان کومیکائیل کہتے ہیں۔)

عضرت عبدالعزیز بن عمیر رای فظ فرماتے ہیں:
دملائکہ میں حضرت جبرائیل ملیلا کا نام ' خادم رب عزوجل' (الله عزوجل

اللہ فرشتوں کے حالات کے اللہ ا

کاخادم)ہے۔''

(كتاب العظمة أز ابو الشيخ مديث نمبر 351) (تفيير ابن ابي حاتم 1/66) (تفيير در منثور ٔ 92/1) (حاوى للفتاويٰ)6/124)

#### آسان والول کے بیشوا:

حضرت موی بنانیهٔ فرماتے ہیں:

'' مجھے پیخبر ملی ہے کہ جبرائیل علیقیا آسان والوں کے پیشوا ہیں۔''

( كتاب العظمة 'از ابوالشيخ ' حديث نمبر 359) ( تفيير درمنثور '92/1)

حضرت ابن عباس بِالنَّهُ السي روايت ہے كه رسول الله مَا لَيْنَا مِنْ اللهِ مَا لِيْنَا مِنْ اللهِ مَا لَيْنَا مِ ⑫

"الا اخبركم بافضل الملائكة جبريل"

'' کیا میں تمہیں سب فرشتوں سے افضل فر شنے کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ افضل الملائكه حضرت جبرائيل عَلِيْلِهُ ہيں۔''

( مجمع النووائلة 140/3 198/8) (تفيير در منثؤر 2/19) ( كنز العمال 353/43)

# نبی کریم مَثَاثِیَّا ہے جبرائیل کودیکھا:

حضرت ابن مسعود ولالنظ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم منتظم نے جبرائیل علیمیا کومبزلباس میں ویکھا کہانہوں نے آسان اور زمین کے درمیان کے حصہ کو يُركر ركها تقاـ''

#### نی کریم مُنْ اللِّیمُ نے فرمایا:

"رايت جبريل منهبطا قد ملا ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها اللو لؤ والياقوت."

(مندامام احمهٔ 6/120) ( كنزالعمال حديث تمبر - 15167 اور 15168) (تفيير در منثورُ 92/1) (مجمع الزوائدُ8/257) (كتاب العظمة 'از ابواشيخ 'حديث نمبر 343) (طبقاتُ الحديث مُ صفح تمبر 101 اور 100)

فرشتوں کے حالات کے حا

" میں نے جرائیل علیہ کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے آسان کے دونوں کناروں کو بھرا ہوا تھا'ان پر نہایت نفیس اور باریک کیڑے تھے جس کے دونوں کناروں کو بھرا ہوا تھا'ان پر نہایت نفیس اور باریک کیڑے تھے جس کے ساتھ لؤلؤ اور یا قوت جڑے ہوئے تھے۔''

فرمايا:

'' میں جا ہتا ہوں کہ مہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھوں؟''

انہوں نے عرض کیا:

" آپ اس کو پسند فرماتے ہیں؟"

آپ مَنْ الْفِيْمُ نِے فرمایا:

"إل!"

تو انہوں نے عرض کیا:

'' فلاں تاریخ' فلاں رات کے وقت مقام بقیع غرقد میں مجھ سے ملاقات فرما کیں۔''

پس آپ مٹائیڈ ان کوحسب وعدہ ملنے گئے تو انہوں نے اپنے پرول میں سے ایک بڑوں میں سے ایک پروں میں سے ایک پر کو پھیلا یا تو اس نے آسان کا افق بھر دیا یہاں تک کہ آسان کی کوئی شے نظر نہ آتی تھی۔'' ('کتاب العظمة 'ازابوالشخ)

'' رسول الله طَالِيَّةِ نِي جَرِائيل مَلِيَّا كُو بِإِوْلِ لِتُكَائِمَ مُوسِطُ و يَكُها-ان بِرِ ايك بردا موتى تفاجيب سبزے بر بارش كا قطرہ ہوتا ہے۔''

(كتاب العظمة أزابوالشّخ مديث نمبر 84 3) (اخباراصبهان ازابو نعيم 1/89) (تفسير در منثور 6/125)

حضرت ابن عباس بن الشخاے مروی ہے کہ حضرت ورقہ انصاری بن الشخاری التحالی التح

فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

''اے اللہ کے نبی مُنَافِیْمُ اجوآپ کے پاس جبرائیل علیبُا وحی لے کر آتے ہیں وہ کس صورت میں آتے ہیں؟''

آپ مَنْ لِيَكُمْ لِينَاءُ

'' وہ میرے پاس آسان سے آتا ہے'اس کے دونوں پرموتی کے ہیں اور اس کے یاؤں کے تکو بے سبز ہیں۔'' (طبرانی)

ک حفرت شریح بن عبدالله بین ایستاست مروی ہے کہ جب نبی اکرم ملکیا ہے استان کی طرف معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیا کو اپنی اصل صورت میں دیکھا۔ان کے پر زبرجد بڑے موتی اور یا قوت کے قیمتی موتیوں سے جڑے ہوئے تھے۔آپ ملکی این کے پر زبرجد بڑے موتی اور یا قوت کے قیمتی موتیوں سے جڑے ہوئے تھے۔آپ ملکی این فرمایا:

" مجھے بیخیال ہوا کہ اس کی آنکھوں کے درمیانی حصہ نے افق آسان کو پُرکر رکھا ہے۔ اور اس سے قبل میں نے اسے مختلف صورتوں میں دیکھا تھا۔ جبکہ میں نے اسے اکثر طور پر دہیہ کبی (مشہور صحابی رہائیڈ) کی شکل میں دیکھا ہے اور بھی بھی میں نے اسے اس طرح دیکھا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے اور بھی بھی میں نے اسے اس طرح دیکھا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے دوست کوچھلنی کے پیچھے دیکھا ہے۔"

(كتاب العظمة 'ازابو الشيخ حديث نمبر356)(دلائل النبوة 'از ابونعيم' 177/1)(تفير در منثور' 124/6)

ک حضرت ابن مسعود رہ انٹیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سُلیڈیلم نے حضرت جبرائیل ملیڈیلم نے حضرت جبرائیل ملیڈیلم کی اصل صورت میں دو دفعہ کے علاوہ بھی نہیں دیکھا۔ پہلی مرتبہ تو اس وقت دیکھا جب آپ مُلیڈیلم نے ان سے خود کو دکھلانے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اپنے آپ کو دکھلایا کہ افق کو پر کئے ہوئے تھے اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس معراج کی رات میں دیکھا۔"

(كمّاب العظمة أزبو الشّيخ عديث نمبر 364) (مند امام احدٌ 1/407) (تفير ابن كثيرُ

# فرشتوں کے عالات کے عا

247/4) (طبراني كبيرُ10/377) (تفيير در منثورُ6/122) (فتح القديرُ 110/5)

﴿ حضرت ابن عباس رُفَيْنَا عبد مروى من كريم مَنَانَيْنَا فَرمايا: "ما بين منكبى جبريل مسيرة خمسمائة عام للطائر السريع

الطيران-"

(تفیر درمنثور '92/1) (کتاب العظمة 'از ابوالشخ ' حدیث نمبر 375) (کتاب العظمة 'از ابوالشخ ' حدیث نمبر 375) '' حضرت جبرائیل مُلِیُٹِا کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفنار پرندہ کے یا بچے سوسال کے سفر کے برابر ہے۔''

الشر معرت ابن عماس التلائل التلام الله مروى من كرسول الله مثل في ارشاد فرمايا: "جبريل له ستمائة جناح من لولو قد نشرها مثل ريش الطراويس"

(كتاب العظمة 'ازابواشيخ ' حديث نمبر 374)

'' حضرت جبرائیل مینیا کے لؤلؤ (موتی) کے چھسو پر ہیں جن کو انہوں نے پھیلایا تھا جیسے مورا بینے پروں کو پھیلاتے ہیں۔''

© عمار بن ابی عمار بڑائیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ بڑائیؤ نے عرض کیا:

'' اے اللہ کے رسول مُناتِظِم المجھے جبرائیل علیہ السلام کی اصلی صورت میں ۔ زیارت کرا دیجئے۔''

آب من الله المايا:

'' تیرے اندراس کی طاقت نہیں ہے کہ تواسے دیکھ سکے۔'' عرض کیا:

> '' آپ جھے اس کی زیارت کراہی دیجئے۔'' آپ منگلیظ نے فرمایا: ''اچھا! بیٹھ جاؤ۔''

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات کے اللہ کا کہا

پس جب جبرائیل طینیا آسان سے آکر کعبہ میں موجود ایک لکڑی پر بیٹھ گئے تو نبی اکرم مَثَاثِیَّام نے فرمایا:

''اینی نظرانهاؤ اورد مکھلو۔''

بیں حضرت امیر حمزہ وٹائٹۂ نے نظرا کھائی 'جبرائیل کے قدموں کو دیکھا جو گہرے سبز زبرجد کی ماند تھے اور اس کو دیکھے کریے ہوش ہوکر گرگئے۔''

ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی آئے نے جہرائیل علیہ اللہ مالی آئے نے جہرائیل علیہ جبرائیل علیہ السلام سے مطالبہ فرمایا کہ آپ اپنی اصل صورت دکھلائیں تو جہرائیل علیہ السلام نے عرض کیا:

"آپ میں ویکھنے کی تاب ہیں ہے۔"

آپ مَنَا لِيَعْمُ نِهِ مِنَا لِيَعْمُ لِيهِ :

"میری خواہش ہے کہ آپ ایبا کریں۔"

" میں نے مخلوق میں سے سی چیز کواس طرح نہیں دیکھا۔"

جبرائيل عليه السلام في عرض كيا:

"آپ اسرافیل (فرشته) کو دیکھ لیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟اس کے تو بارہ پر ہیں ان میں سے ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں۔اللّٰد کا عرش ان میں سے ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں وقت اتنا دبلا عرش اس کے کندھے پر ہے۔ یہ اللّٰد کی عظمت کے سبب کسی کسی وقت اتنا دبلا ہوجاتا ہے کہ مولہ (چڑیا سے جھوٹے جانور) کی طرح ہوجاتا ہے۔ یہ ایپ

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

عظیم الجنثہ ہونے کی وجہ ہے عرش الہی کواٹھائے ہوئے ہے۔''

(كتاب الزيد از امام ابن السبارك)

(ا) حضرت ابن عباس برا الرجل صاحبة في ثبات ببعض مكفوفة باللؤلؤ والياقوت رأسه كالجبل وشعره كالمرجان ولونه كالثلج احلى الجبين براق الثنايا عليه وشاحان من درمنظوم وجناحاه أخضران ورجلا معموستان في أخضرة وصورتة التي صور عليها تملا مابين الافقين وقد قال ...... ان ارال في صورتك يا روح الله فتحول لة فسد مابين الافقين الافقين "

. (تفسير درمنثور'ا/ ٩٣)

"جرائیل علیہ السلام میرے پاس اس طرح آتے ہیں جس طرح کوئی آدی اپنے دوست کے پاس آتا ہے۔ انہوں نے موتیوں اور یا قوت سے پرویا ہوا سفید لباس پہنا ہوتا ہے' ان کا سربی ہوئی رہی کی مانند ہے' ان کے بال مرجان کی طرح ہیں' ان کا رنگ برف کی طرح (سفید) ہے' پیشانی مرجان کی طرح ہیں' ان کا رنگ برف کی طرح (سفید) ہے' پیشانی چکدار اور اگلے دانت جیکیلے ہیں۔ ان پردولڑیاں موتیوں سے پروئی ہوئی ہیں' اس کے دونوں پرسز ہیں اور پاؤں سنرہ میں ڈویے ہوئے ہیں اور اس کی اصل صورت جس میں وہ پیدا کیا گیا ہے وہ (آسان کے) دونوں افتی کو اصل صورت جس میں وہ پیدا کیا گیا ہے وہ (آسان کے) دونوں افتی کو اظہار فر مایا کہ اے روح اللہ میں تمہیں تمہاری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں افران کی افتوں کا درمیانی خواہش کا فرامیانی میں دیکھنا چاہتا ہوں کا درمیانی خواہش کا درمیانی انہوں کے افقوں کا درمیانی

الله حضرت عائشه بني فن ما تن بين كدرسول الله من في أن مايا: "خلق الله جمجمة جبريل على قدر الغوطة."

(كنزالعمال حديث نمبر ١٥١٦٢)

"الله تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام کی کھویڑی کوغوطہ (غُوطہ غین کے پیش کے ساتھ ہے۔ بیرائیل علیہ السلام کی کھویڑی کوغوطہ (غُوطہ غین کے پیش کے ساتھ ہے۔ بیرائیک شہر کا نام ہے جو دمشق کے قریب واقع ہے۔) کے برابر (بڑا) بنایا ہے۔"

حضرت على المرتضى ولخائظ سے مروى ہے كه رسول الله منظیم نے فرمایا:
"ماشنت ان ارى جبريل عليه السلام متعلقا باستار الكعبة وهو
يقول ياواحد يا ماجد لاتول عنى نعمة انعمت بها على الارأيته."
(كنزالعمال مديث نبر٦٣٣٥)ور٦٣٣٣)

"میں نے جب جاہا کہ جرائیل علیہ السلام کو دیکھوں تو میں نے انہیں کعبہ کے پردول سے لیٹے ہوئے دیکھااور وہ سے کہر ہے تھے "یاو اجد ایاما جد! لا تول عنی انعمت بھا علی" اے واجد! اے ماجد! (یعنی اے اللہ!) تو نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہے انہیں مجھ پر ہمیشہ قائم رکھے" میں نے انہیں مجھے عطا فرمائی ہے انہیں مجھ پر ہمیشہ قائم رکھے" میں دیکھا۔"

"انزل الله جبريل عليه السلام في احسن ماكان ياتيني في صورة فقال ان الله يقرئك السلام يا محمد ويقول لك اني قد اوحيت الى الدنيا ان غررى وتكدرى وتضيقي وتشددى على اوليائي كي يحبوالقائي وتسهلي وتوسعي وتطيبي لاعدائي حتى يكرهو القائي فاني قد خلقتها سجنا لاوليائي وجنة لاعدائي."

(شعب الایمان ازامام بیمق) (جمع الجوامع عدیث نمبر ۱۳۵۱) ( کنز العمال عدیث نمبر ۱۱۱۰) ( منز العمال عدیث نمبر ۱۱۱۰) ( منز العمال عدیث نمبر ۱۱۱۰) ( منز العمال عدیث نمبر ایمل میرے پاس آیا کرتے ہے اس سے مجمع حسین صورت میں اللہ تعالی نے ان کو میرے پاس بھیجا۔ پس جبرائیل

علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وجی کی ہے کہ تو میرے دوستوں کے لیے کڑوئ بدمزہ نگ اور سخت ہو جا! تا کہ وہ میری ملاقات کو پند کریں اور میرے دشمنوں کے لیے آسان کشادہ اور دل پند ہوجاتا کہ وہ میری ملاقات کو ناپند کریں۔ میں نے اس دنیا کواین اولیاء کے لیے جیل اور دشمنوں کے لیے جیل اور دشمنوں کے لیے داحت بنایا ہے۔'

سيدنا جبرائيل جنوبي ہوا ميں ہيں

حضرت عمرو بن مره رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

''جبرائيل عليه السلام جنو في موامين مين -''

( كتّاب العظمة 'از ابوالشخ ' حديث نمبر ٨٦٥ )

## حضرت جبرائيل كي صورت:

حضرت حذیفہ بڑا تھڑ' حضرت ابن جرت کی بڑا تھڑ اور حضرت قادہ بڑا تھڑ ہے مروی ہے کہ جبرائیل ملیٹا کے دو (بڑے بڑے برے) پر ہیں اور اس پرموتیوں سے پروئی ہوئی ایک پی ہے۔ اگلے دانت چیکدار ہیں' پیشانی منور ہے' سر کے بال گھنگھریا لے ہیں اور سر مرجان کی طرح سفیدموتی ہے اوران کے دونوں قدم سنری مائل ہیں۔' (ابن جریہ)

#### دونوں كندهوں كا درمياني فاصله:

حضرت وہیب بن منہ میں ہے جبرائیل علیہ السلام کی صورت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا:

'' ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار پرندے کے سامت سوسال کے سفر کے برابر ہے۔''

(كتاب العظمة 'ازابوالشخ 'حديث نمبر٣٤٣ (تفيير ورمنثؤراً/٩٢)

# فرشتوں کے حالات کے حا

# جرائيل اور ديدار باري تعالى:

حضرت انس والنوز فرمات ہیں کہ رسول اکرم مَثَاثِیَّا نے حضرت جبرا نیل علیہا سے ارشاد فرمایا:

> ''کیاتونے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیاہے؟'' حضرت جبرائیل مُلیّنِلانے عرض کیا:

"ان بینی وبینه لسبعین حجابا من نار ونور لو رایت ادناها لاحترقت."

(اتحاف الساده 137/5 ) (تفتير درمنثور 137/5)

'' میرے اور اللہ تعالیٰ (کے عرش) کے درمیان آگ اور نور کے ستر پردے ہیں۔ اگر میں ان پردوں میں سے اپنے نز دیک والے پردہ کو بھی دیکھوں تو جل جاؤں۔''

#### نرم وسخت:

ام المونين حضرت المسلم بن الشائدة والمنظم المنظم ا

(جمع الزوائد ٔ جلد نمبره 'صفی نمبراه) (تفسیر درمنثور ٔ جلد نمبرا 'صفی نمبرهه)

د آسان میں دوفر شنے ہیں جن میں سے ایک بختی کامعاملہ کرتا ہے دوسرا نرمی
کااور دونوں حق پر ہیں۔ پہلے جبرائیل علیہ اور دوسرے میکائیل علیہ
السلام۔ دونی ہیں جن میں سے ایک نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں ' دوسرے تختی کا

# فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

اور دونوں حق پر ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم علینیا ہیں اور دوسرے حضرت نوح علینیا۔ میرے بھی دو دوست ہیں ان میں سے ایک نرمی کا معاملہ کرتا ہے علینیا۔ میرے بھی دو دوست ہیں ان میں سے ایک نرمی کا معاملہ کرتا ہے دوسرائخی کا اور دوسرے عمر فاروق ۔

## جبرائيل عليه السلام كاحسن كلام:

حضرت ابن عباس رفاظ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم مَنَافِیْنَ نے ایک انصاری آدمی کی بیار پری فرمائی۔ جب آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے تو اسے اندر سے گفتگو کرتے سنا، جب اس سے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی اور اندر داخل ہوئے تو کسی کو نہ یایا۔ آپ مُنافِیْنَ نے اسے فرمایا:

''میں نے بچھے کئی سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے؟'' اس نے عرض کیا:

'' اے اللہ کے رسول ! میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا ہے کہ آپ کے بعد میں نے اللہ کہ آپ کے بعد میں نے کہ آپ کے بعد میں نے کسی آدمی کو اتنا اچھی مجلس والانہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ بہترین بات کرنے والا دیکھا ہے۔''

آب مَنْ اللهُ فَاللهُ الرشاد فرمايا:

" وہ جبرائیل سے (پھر آپ نے اس انصاری صحابی کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا) تم میں تو ایسے آدمی بھی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر (کسی کام کے ہونے نہ ہونے کے متعلق) فتم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کوان کی فتم سے بری (فتم پوری کر کے) کردے۔"

حضرت جرائيل عليه السلام كاكام:

حضرت عکرمہ رہائٹ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: '' مجھے میرا پروردگار کسی کام کے لیے روانہ فرما تا ہے کہ میں اسے سرانجام

دول تو الله کے حکم کو دیکھتا ہوں کہ وہ ادائیگی میں مجھ سے سبقت لے جاتا ہے۔' (حلیۃ الادلیاءُاز ابوقیم)

#### جنبی کے یاس:

حضرت میموند بنت سعد فرانی ای بین که میں نے عرض کیا: "اے اللہ کے رسول! کیا جنبی آ دمی (جس پر عنسل فرض ہو) سوسکتا ہے؟" آپ مَنْ اللّٰہِ نِے فرمایا:

''میں پہندنہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو (ضرور) کرلے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کی موت آئے اور جبرائیل علیہ السلام (جنابت کی وجہ سے) اس کے باس نہ جائیں۔'' (حادی للفتادی ٔ جلد نمبر ۲۰ صفح نمبر ۲۹۳)

#### الله کے مقترب:

حضرت وہب رحمۃ اللّٰدعليه فرماتے ہیں:

"مقرب ترین فرشتول میں حضرت جرائیل علیہ السلام اور پھر میکائیل علیہ السلام ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کی بندے کا اس کے نیک عمل کی وجہ سے ذکر کرتا ہے تو فرما تا ہے: "فلال بن فلال نے میری فرما نیر داری میں ایبا ایبا عمل کیا ہے اس پر میری رحمتیں ہوں۔ "پھر میکائیل علیہ السلام جرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں: "ہمارے رب نے کیا فرمایا؟" تووہ بتاتے ہیں کہ فلال ولد فلال اپنے نیک عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے۔ پھر اس پر اپنی رحمتیں ہیوں۔ پھر آسان والوں میں سے جو میکائیل علیہ ود میکائیل علیہ کود کھتے ہیں تووہ کہتے ہیں: "ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟" میکائیل علیہ کود کھتے ہیں تووہ کہتے ہیں: "ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟" میکائیل علیہ کیور سے باد کیا گیا ہے۔ پھر اس پر رحمتیں ہوں۔ "پیل میا گیا ہے۔ پھر اس پر رحمتیں ہوں۔" پیل سے بات برستور ایک کہ زمین تک کہ زمین تک

آپینی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے برے مل کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: ''میرے بندے فلاں ولد فلاں نے میری تافرمانی میں ایسا عمل کیا ہے اس پر میری لعنت ہو۔'' پھر میکا کیل علیہ السلام جرا کیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں ولد فلاں اپنے برے عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر بدستوریہ بات ایک آسان سے دوسرے آسان تک ارتی رئی سے یہاں تک کہ زمین پر آجاتی ہے۔

ر کتاب العظمة از ابوالینیخ صدیث نمبر ۱۲ ۱۱ اور ۱۸۷ (تفییر در منتور ٔ جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۹ ۹۳) (تفییر در منتور ٔ جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۹ ۹۳) (تفییر در منتور ٔ جلد نمبرا الله منگیر کی صفرت عبدالله این مسعود رفتان سے مروی ہے کہ رسول الله منگیر کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔آپ منگیر کی فرمایا:

"اے جبرائیل! مجھے یقین ہے کہ تہمارے نزدیک میری بڑی شان ہے۔" انہوں نے عرض کیا:" بے شک! مجھے اس ذات کی قتم ہے جس نے آپ کو تق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آپ سے زیادہ محبوب کسی نبی کی طرف بھی نہیں بھیجا گیا۔" آپ مَا اَقْدُام نے فرمایا:

'' میں جاہتا ہوں کہ اگر تہارے بس میں ہے تو تم وہاں (اللہ کے ہاں) کی میری شان بتلاؤ۔''

انہوں نے عرض کیا:

" بیجھے اس ذات کی قتم ہے جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے! ہیں اپنے پروردگار کے ایک دفعہ اتنا قریب ہوا ہوں کہ اس طرح سے بھی قریب نہیں ہوا۔ میرے اس قریب ہونے کا اندازہ پانچ صدیوں کے سفر کے برابر ہے۔ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل ہیں اور ان ان کے قریب حضرت اسرافیل ہیں اور ان میں سر نور ہیں اور ان میں سب سے قریبی نور ہیں اور ان میں سب سے قریبی نور ہیں اور ان میں سب سے قریبی نور آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو جھے اس کے بعد والے میں سب سے قریبی نور آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو جھے اس کے بعد والے

حالات کاعلم کیے ہوسکتا ہے۔ بس میرے سامنے ایک لوح کردی جاتی ہے اور میں بلایا اور مبعوث کیا جاتا ہے۔''

(كتاب العظمة 'ازابواشيخ ' حديث نمبر٣٠٥)

(ال حدیث سے معلوم ہوتا ہے حضرت جرائیل علیہ السلام کے نزدیک حضور نبی کریم مُنافِیْنِ کامر تبہ کریم مُنافِیْنِ اللہ تعالی کو باتی انبیاء سے زیادہ محبوب ہیں اور حضور نبی کریم مُنافِیْنِ کامر تبہ اتنابڑا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام مقرب ترین فرشتہ ہونے کے باوجود آپ مُنافِیْنِ کا مقام معلوم کرنے تک رسائی نہیں رکھتے۔)

دعاؤل کے نگران:

حضرت جابر بن عبدالله فظانت مروی ہے کہ رسول الله مُنافِیْن نے رمایا:
(مایا:

"ان جبريل موكل بحاجات العباد فاذا دعا المومن قال الله يا جبريل آخبِسُ حاجة عبدى فانى أحبه واحب صوته واذادعاالكافرقال الله ياجبريل اقض حاجة عبدى فانى ابغضه وابغض صوته."

(شعيب الإيمان ٔ ازامام بيهي ) (تفسير درمنتور ٔ جلدنمبرا صفحه نمبر۹۳)

"جبرائیل فلیظ بندول کی ضرور بات کے کفیل ہیں۔ جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: "اے جبرائیل! میرے بندے کی ضرورت کوروک کے کوئکہ میں اسے بھی پیند کرتا ہول اور اس کی آواز کو بھی پیند کرتا ہول۔" جب کوئی کافر پکارتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے!" اے جبرائیل! میرے بندے کی ضرورت پوری کردے کیوئکہ میں اس سے بھی نفرت کرتا ہوں اور اس کی آواز سے بھی نفرت کرتا ہوں اور اس کی آواز سے بھی نفرت کرتا ہوں۔"

(جن مومنوں کی دعا ئیں بار بار کرنے ہے بھی پوری نہیں ہوتیں تو وہ اس حدیث

فرشتوں کے حالات کے کالان کے ک

ہے اینے دل کومطمئن فرمائیں کیونکہ مومن کی دعا کا دہر میں قبول ہونا مومن کی قبولیت کی دلیل ہے اور مومن کا دربارالہی میں قبول ہوجانا ہی برسی کامیابی ہے۔ کافر کی ضرورت الله تعالیٰ اس لیے بھی جلدی پوری کردیتا ہے کہ اسے آخرت میں سب تعتول ہے محروم کردیا جائے گا۔)

حضرت ثابت رحمة الله عليد كيت بين:

'' ہمیں بیر بات بینجی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کولوگوں کی ضروریات پرمقرر فرمایا ہے۔ پس جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:'' اے جرائیل! اس کی ضرورت کو روک لے کیونکہ میں اس کی يكاركو ببندكرتا بول ـ " جب كوئى كافر بكارتا بوتو الله تعالى فرماتا ب: " اب جبرائیل اس کی ضرورت بوری کردے کیونکہ میں اس کی بیکار کو بہند نہیں

(بيبقى)(ابن ابي شيبه)

حضریت ابوذ رغفاری بٹائٹؤ ارشا دفر ماتے ہیں:

''اللّٰدتعالیٰ ارشار فرماتا ہے:'' اے جرائیل! میرا بندہ مجھ سے جومٹھاک محسوس کرتا ہے اس کو اس کے دل سے مٹادے۔'' پس مومن بندہ اپنے نفس میں جس کا طلب گارتھا اس کے لیے مزید محنت اور طلب کرتا ہے۔ اس پر الیی مصیبت ٹوٹی ہے کہ اس جیسی مجھی نہیں آئی ہوتی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس كواس حال ميں ديكھا ہے تو فرما تاہے: '' اے جبرائيل! تونے جومٹاديا ہے وہ میرے بندے کے دل میں لوٹا دے میں نے اس کا امتحان کرلیا اور اسے سچا پایا اور میں اس کے لیے اپنی طرف سے (انعامات) کے ڈھیرلگا دونگا۔'' (نوادرالاصول ازامام ترندی)

خوف الهي: معرت عبدالعزيز بن الي روادرهمة الله عليه فرمات بين:

"الله تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں نو فرمایا: "حتہ ہیں کیا چیز رلاتی ہے حالانکہ تم جانے ہو کہ میں بانصافی نہیں کرتا۔ ؟ "انہوں نے عرض کیا: "اے ہمارے پروردگار! ہم تیرے عذاب سے بے خوف نہیں ہیں۔ "الله تعالیٰ نے فرمایا: "ہاں ایما ہی ہوتا ہے وہ نقصان اٹھا تا ہے۔"

> ''اے جبرائیل ! آپ کوکون سی چیز رلاتی ہے؟'' انہوں نے عرض کیا:

'' کیول نہیں۔ میں کیول نہ روؤں۔؟ قسم بخدا! جب سے اللہ تعالیٰ نے دوز خ کو بیدا کیا ہے میری آئکھاس خوف سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں میں اس کی نافر مانی نہ کر بیٹھوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں داخل کردے۔''

( كتاب الزيدُ از امام احمه )

صدیت بیان کی گئی ہے ۔ کہرسول اللہ مُن ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا: '' تو جب بھی میرے پاس آیا ہے تیری آئکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں؟'' انہوں نے عرض کیا:

''جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے میں جھی نہیں ہندا۔' (کتاب الزبران امام احمہ) جبرائیل کی شکل میں بروز قیامت کون سے صحائیؓ ہوں گئے؟

" حضرت واثله بن اسقع «النَّمَةُ فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک گنجا' بھینگا' کوتاہ گردن'

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

ٹیڑھے یاؤں والا جھوٹے کانوں والا ہا کیں ہاتھ سے کام کرنے والا وبلا پتلا قدم کے اسکا مرنے والا وبلا پتلا قدم کے اسکا حصہ کا قریب والا اور ایڑیوں کی دوری والا آ دمی رسول الله مَنَّ الْفَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول ! مجھے بتلا کیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے؟''
جب آپ مُلَّیُرُ نے اسے دین کے احکامات بتائے تو اس نے کہا:
'' میں اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ اس کے فریضہ میں کوئی اضافہ نہیں
کروں گا (نفل نہیں پڑھوں گا فقط فرض پراکتفا کروں گا اوراہے حسن کے ساتھ ادا کروں گا)!''

نبی کریم منگفیام نے فرمایا:

'' کیوں؟ ( تونفلی عبادت کیوں نہیں کرے گا؟ )''

اس نے عرض کیا:

" اس کیے کہ اس نے مجھے بیدا کیا اور میری شکل کو بگاڑ دیا۔ (اس کیے میں فقظ فرض اداکروں گانفل نمازی مجھ میں طافت نہیں کیونکہ میں صحیح طرح نو کھڑا ہمی نہیں ہوسکتا۔)"

یہ بات کہنے کے بعد وہ جانے لگا تو آپ مَنَاثِیَّا کے پاس حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا:

"اے محد مظافیظ وہ ناراضگی کا اظہار کرنے والا آدمی کہاں ہے جس نے اپنے مہربان پروردگار پر ناراضگی وکھلائی ہے؟ اللہ نے اس کی اس ناز بھری ناراضگی کو قبول کیا ہے۔ آپ اس سے فرمائیں کہ وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالی روز قیامت اسے جبرائیل کی صورت میں زندہ فرمائے؟"

پس نبی کریم مالی ا نے اس آ دمی سے بیہ بات کہی تو وہ کہنے لگا:

" إل! اے رسول الله بنالين إلى راضى مول - بس اب تو ميس الله سے معابدہ

کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم پر اپنی خوشنو دی ہے جوجو تھم بھی فرمائے گا میں پیروی کروں گا۔!''(ابن عساکر)

### وحی لاتے وفت حضرت جبرائیل کے ساتھ جارفرشتوں کا ہونا:

حفرت سعید بن جبیر رحمة الله علیه فرمان باری تعالی: "اِلّا مَنِ ارْتَاضی مِنْ رَسُولٍ فانه یسلك من بین یدیه و من خلفه ر صدا" (" اس (وحی لانے والے فرشتہ حفرت جبرائیل وغیرہ) کے آگے بیجھے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے۔") کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

''جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی وحی لے کر نازل ہوئے توان کے ساتھ چارمحافظ فرشتے ہوا کرتے تھے۔''

(کتاب العظمة ٔازابواشخ ٔ عدیث نمبر۳۵۷) (تفییرطبری ٔ جلد نمبر۴۹ ٔ صفحه نمبر۱۲۳) (تفییر ابن کثیرٔ جلدنمبر۴ صفحهٔ نمبر۳۳۳)

# حضرت جبرائيل علينياني اكرم مَثَاثِيَّا بي وزير بين:

حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافیق نے ارشاد فرمایا: ''جبرائیل ملینلامیرے آسانی وزیر ہیں۔''

(تفییرددمنثورٔ جلدنمبر اصفح نمبر۹۴) ( کنزالعمالٔ حدیث نمبر ۳۲۲۷۹ ور ۳۱۱۴۸) (جامع کبیرُ جلد نمبر۲ صفح نمبر۲۸۱ ور۴۷)

#### موت كب أوركيسے:

① حضرت انس بن مالک رہ ان سے مروی ہے کہ رسول اکرم من آئی نے آیت مبارکہ: ''ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا ماشاء الله "(''اورروز قیامت صور میں بھونک ماری جائے گی جس سے تمام آسان اور زمین والول کے ہوش اُڑ جا کیں گے کھرزندہ تو مرجا کیں گے اور مردول کی رومیں بے نوش ہوجا کیں گی مرجو کی رومیں بے ہوش ہوجا کیں گی مرجو کی دومیں بے ہوش ہوجا کیں گی مرجو کی دومیت سے ہوش ہوجا کیں گی مرجو کی دوموت سے

محفوظ رکھے گا) کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام بن کُشیّم نے عرض کیا:

'' اے اللہ کے رسول مَنَافِیَا ایر کون حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں صور کے اثر سے مشتیٰ فرمایا؟''

آب مَنْ لِيُمْ نِي فَرِمايا:

'' جبرائيل عليه السلام' ميكائيل عليه السلام' ملك الموت عليه السلام' اسرافيل عليه السلام اورعرش کواٹھانے والے (فرشتے) صور کے اثر سے متثنیٰ ہیں۔ جب الله تعالى تمام مخلوقات كى روحيل قبض فرمائے گا توملك الموت سے فرمائے گا: ''کون باقی بے ہیں؟'' وہ عرض کریں گے:''اے میرے پروردگار! توپاک ہے بلند ہے ذوالجلال والا كرام ہے جبرائيل عليه السلام ميكائيل عليه السلام اسرا فيل عليه السلام اور ملك الموت زنده بين " تب الله تعالى فرمائے گا:" اسرافیل مُلیِّلِه کی جان قیض کر لے۔'' تو وہ اسرافیل کی جان قبض کرلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا:''اب کون بیجے ہیں؟'' وہ عرض كريں گے:'' اے ميرے پروردگار اتو پاک اور بابركت ہے بلند ہے ً ذ والجلال والاكرام بين! اب جبرائيل عليه السلام ميكائيل عليه السلام اور ملك الموت باتى بين-' تب الله تعالى فرمائے گا:'' ميكائيل كى روح بھى قبض كرياي" وه ميكائيل ملينها كي روح بهي قبض كرين توميكائيل ملينها بلند شيكي طرح گریزیں گے۔ پھراللہ تعالیٰ ملک الموت ہے فرمائے گا:'' اب کون باقی ہے؟'' وہ عرض کریں گے:'' جبرائمل اور (میں) موت کا فرشتہ'' اللہ تعالیٰ فرمائے گا'' اے موت کے فرشتے تو تھی مرجا۔' تو وہ بھی مرجا کیں گے۔ اب الله تعالی فرمائے گا:'' اے جبرائیل ! باقی کون بیجا ہے۔'' وہ عرض کریں كے: "اے اللہ! تو ہميشہ رہنے والا اور باتی ہے۔ میں فقط جبرائمل بيا ہول اور مرنے والا ہوں۔' اللہ تعالی فرمائے گا:'' اس کی موت بھی ضروری ہے۔'' جبرائیل ملینہ بھی سجدہ میں گرجائیں گے جس سے وہ اپنے پرول سمیت بے

دم ہوجائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو میکائیل علیہ اتی فضیلت ہے جتنی بڑے ٹیلہ کی (جھوٹے ٹیلے پر) ہوتی ہے۔''

'' جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مشتنی فرمایا ہے وہ تین ہوں گے۔حضرت جبرائيل عليه السلام مخفرت ميكائيل عليه السلام اور موت كا فرشته پس الله تعالی فرمائے گا جبکہ اس کی ذات بڑی عالم ہے: ''اےموت کے فرشتے! باتی کون بیاہے؟''وہ عرض کرے گا:'' تیری باقی رہنے والی کریم ذات تیرا بنده جبراليُلُ ميكائيلُ أورموت كافرشته باقي بيح بين " 'الله تعالى فرمائے گا:'' ميكائيل كى روح نكال لے "اس كے بعد اللہ تعالی فرمائے گا جب كہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے:'' اے ملک الموت! کون باقی رہاہے؟'' وہ عرض کریں گے:''اےاللہ! تیری ذات باقی ہے اور تیر بندہ جبرائیل بھی اور ملك الموت بھي۔''اللہ تعالیٰ فرمائے گا:'' جبرائیل کی روح بھی نکال لے۔'' پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے:'' اے ملک الموت! كون باقى في كيا بي؟ " وه عرض كريس كي: "ايد الله! تيرى باتى رہنے والی کریم ذات جسے بھی فنانہیں اور تیرا بندہ ملک الموت باقی ہے جب كه ريبهى مرنے والا ہے۔' اللہ تعالی فرمائے گا:'' تو بھی مرجا۔' اس كے بعد الله تعالی فرمائے گا: ' میں نے خلق کی ابتدا کی تھی پھر میں ہی اس کودوبارہ

(بيهي في البعث) ( كمّاب التحير في علم النفسيرُ از علامه جلالُ الدين سيوطيُ صفحه نمبر ٢٣٥)

سب سے پہلے حساب جبرائیل سے:

حضرت عطابن السائب رحمة الله عليه فرمات بين:



"سب سے پہلے حضرت جرائیل علیہ السلام کا حساب ہوگا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کے امانتدار نصے۔" (ابن ابی عام)

میزان کے نگران:

حضرت حذیفه رنگاننزنے فرمایا:

'' روز قیامت تراز ویئے حساب کے نگران حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔''(ابن جریر)

\*\*\*

#### **(P)**

# حضرت ميكائيل عليهالسلام

اسم مبارك:

حضرت عكرمه رحمة الله عليه فرمات بين:

''حضرت میکائیل علیہالسلام کا نام''عبیداللد'' ہے۔'' (ابن المندر)

مجھی مسکرائے ہی نہیں:

حضرت انس طلخ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَکاٹیکِم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا:

"مالى لم ارميكائيل ضاحكاقط\_"

'' کیابات ہے کہ میں نے میکائیل طائیل کو بھی ہنتے ہوئے ہیں دیکھا؟'' انہوں نے عرض کیا:

" ماضحك ميكائيل منذ خلقت النار"

"جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے میکائیل علیہ السلام بھی نہیں ہنے۔"

(مندام احمدُ جلدنمبر۳ صفحه نمبر۲۲۳) (الشريعة ازامام آجرئ صفحه نمبر۳۳۵) (كتاب الزبد ازامام احمدُ حديث احمدُ صفحه نمبر۲۳) (كتاب النواشيخ عديث احمدُ صفحه نمبر۲۳) (كتاب العظمة ازابوالشيخ عديث المبر۲۳) (في البارئ جلدنمبر۲ صفحه نمبر۲۳) (احياء العلوم تخ تخ ازعرا في اجلدنمبر۲ صفحه نمبر۲۵) (مناب الخائفين أز امام ابن ابي الدنيا) (جامع صغير جلد نمبر۲ صفحه نمبر۲۳) (فيض القديرُ جلدنمبر

# فرشتوں کے حالات کی ان میں میں

۵ صفح نمبر۲۵۲) (مجمع الزوائد ٔ جلد نمبر ۹ صفحه نمبر ۳۸۵)

#### جرائیل سے بھی بڑے:

حضرت زیدبن رفیع تابعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که حضرت جمرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نبی کریم مُنَافِیْل کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ مسواک فرمارے تھے۔آپ مُنَافِیْل حضرت جبرائیل مَافِیْل کومسواک وینے لگے تو حضرت جبرائیل مَافِیْل کومسواک وینے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا:

" بڑے (میکائیل مُلینیا) کو دیں۔!" (نوادرالاصول ازامام ترندی)

(اس حدیث سے دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ پہلی تؤید کہ حضرت میکائیل علیہ ہم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام عمر میں اور دوسری میہ کہ حضرت میکائیل علیہ السلام عمر میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑے ہیں۔)

آسانی وزیر

صرت ابوسعید خدری را الله علی الله منافظ من الله منافظ منافظ

"وزيراي من اهل السماء جبريل وميكائيل ومن اهل الارض ابوبكر وعمر

(تفییر درمنثور'جلدنمبر ۱ صفحه نمبر۹۴) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۳۲۲۷۹ اور ۳۱۱۳۸) (جامع کبیر'جلد نمبر۲ صفحه نمبر۲ ۱۲۸ اور۷۲ ک۲۷) (منندرک حاکم' جلدنمبر۲ صفحه نمبر۲ ۲۲۵)

'' آسان والوں میں میرے دووز رحضرت جبرائیل اور میکائیل علیما السلام بیں اور زبین والوں میں حضرت ابو بکر اور عمر بڑا نہنا ہیں۔''

صحرت ابن عباس بِلَيْفَافر مات بین که رسول الله مَنَافِیَّم نے ارشاد فرمایا:

"ان الله ايدني باربعة وزراء اثنين من اهل السماء جهريل وميكائيل

واثنين من اهل الارض ابي بكروعمر."

"الله تعالیٰ نے چاروزراء سے میری تائیداور مددفر مائی ہے۔ دوآسان والوں سے بین ابو براور مددفر مائی ہے۔ دوآسان والوں سے بین ابو براور میں سے بین ابو براور عمر نظافیات

### بیت المعمور کے امام:

(تنزييالشريعة 'ازابن عراق'جلدنمبر ا'صفحه نمبر ١٣٧)

" اہل آسان کے مؤذن حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو آئیں بیت المعمور کے نزدیک امامت کراتے ہیں۔ پس آسانوں کے فرشتے جمع ہوتے اور بیت المعمور کا طواف کرتے نماز پڑھتے اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس استغفار اور شبیح کا ثواب محمد مُنافِظُم کی امت کوعطا فرما تا ہے۔"

## شراب نوشی کی وعبیر:

حضرت علی بن ابی طالب رہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا تا ہوں کہ رسول اللہ مظافیہ منا نا ہوں کہ رسول اللہ مظافیہ منا نا ہوں کہ جھے میکا ئیل علیہ السلام نے حدیث بیان کی ہے۔''میکا ئیل علیہ اللہ علیہ اللہ منا ہوں کہ جھے اسرافیل علیہ السلام نے لوح محفوظ سے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے:

السلام نے لوح محفوظ سے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے:

"شرابی بت برست کی طرح ہے۔''

#### **(P)**

# حضرت اسرافيل عليهالسلام "

## اسرافيل كااسم:

حضرت ابوامامہ ٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہرسول اللہ مُنٹینے نے قرمایا:
"حضرت اسرافیل ملینیا کانام عبدالرحمٰن ہے۔"

#### الله كےمقرب:

حضرت ابوہریرہ طالق سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے کہا: '' اے اللہ کے رسول مُلَّاثِیمُ اِلمجھے اس فرشتہ کے متعلق بتلا کیں جو خدا کے زیادہ قریب ہے۔؟''

آپ مَالِينًا كُنْ مِنْ اللهُ

''جو فرشتہ اس کے قریب ہے وہ اسرافیل علیہ البلام ہے کھر جبرائیل علیہ السلام ہے کھرمیکائیل علیہ السلام ہے کھرموت کا فرشتہ ہے۔'' (طبرانی)(حلیۃ ابونیم)(ابن مردویہ)

دائيں اور بائيں:

حضرت ابوسعيد خدري والنَّفَا فرمات بي كدرسول الله مظافَّا إلى فرمايا:

"اسرافیل صاحب الصور وجبریل عن یمینه ومیکائیل عن یساره."

(تفنير درمنتورا' حديث نمبر٧٩) (كتاب البعث ازامام بيهتي)

" امرافیل صور پھو تکنے والے ہیں ان کے داہنے میں جرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور باکیں میں میکائیل علیہ السلام ہیں۔'

#### اسرافیل کا وجود:

صفرت ابو بكر بذلى رحمة الله عليه فرمات بين:

'' حضرت اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کوئی شے نہیں ہے۔ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سات پردے ہیں۔ ان کا ایک پر مشرق میں ہے دوسرا پر مغرب میں تیسرا ساتویں زمین میں اور ایک پر ان کے سرکے پاس ہے۔ انہوں نے اپنا سرایخ پروں کے درمیان جھکایا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرما تا ہے تو جن لوحوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی قریب آ جاتی ہیں تو اسرافیل علیہ السلام ان کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ پھر حضرت جرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو وہ جواب ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ پھر حضرت جرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں۔ پس جو فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز سنتا ہے تو دیتے ہیں۔ پس جو فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز سنتا ہے تو دامروقوع قیامت یاعظمت خداوندی کی وجہ سے) اس کی چیخ نکل جاتی دیتے۔ ب

الله عليه فرمات كعب رحمة الله عليه فرمات بين:

"الله تعالی کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ ان کے جار پر ہیں۔ ایک پر مشرق میں ہے ایک مغرب میں تیسرے سے انہوں نے ایک مغرب میں تیسرے سے انہوں نے ایپ آپ کو ڈھانیا ہوا ہے اور چوتھا ان کے اور لوح محفوظ کے درمیان ہے۔ جب اللہ تعالی کسی تھم کی وحی کا ارادہ فرماتا ہے تولوح محفوظ

اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی کوآ ککراتی ہے تو وہ اپناسراٹھا کردیکھتے ہیں تو اس میں تھم لکھا ہوتا ہے۔ بس وہ جرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو وہ لبیک کہتے ہیں۔ وہ بتاتے ہے کہ آپ کو ایسا ایسا تھم فر مایا گیا ہے۔ بس جرائیل علیہ السلام ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر نہیں اترتے گر وہاں کے فرشتے خوف قیامت سے (کہ شاید قیامت آنے کا تھم دیا گیا ہے) گھرا جاتے ہیں خوف قیامت سے (کہ شاید قیامت آنے کا تھم دیا گیا ہے) گھرا جاتے ہیں یہاں تک کہ جرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے۔ اس کے بعدوہ کس نبی پر نازل ہو کر وحی پیش کرتے ہیں۔'' نازل ہوا ہے۔ اس کے بعدوہ کس نبی پر نازل ہو کر وحی پیش کرتے ہیں۔''

حضرت ابن عباس بن النائز هم وى هم كه رسول الله مَنْ النَّمْ فَرْمايا:
 "ان ملكا من حملة العرش يقال له اسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه من الارض السابعة السفلى ومرق راسه من السماء السابعة العليال،

(كتاب العظمة ازابوالشخ صديث نمبر ٢٥٧) (الحليه ازابونعيم طله نمبر ١ صفحه نمبر ١) (تغيير دمنتور جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ٢) (تغيير دمنتور جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ۲۳۷)

''عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں ایک فرشتہ اسرافیل ہے۔عرش (الہی)
کے کونوں میں سے ایک کونہ اس کے کندھے پر ہے۔ اس کے پاؤں ساتویں
زمین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں اور اس کا سراو پر کے ساتویں آسان سے
تجاوز کر گیا ہے۔

کے حضرت عبدالرحمٰن بن الحارث میشانی سے مروی ہے کہ حضرت کعب وٹائٹۂ نے حضرت عاکشہ صدیقتہ بڑائٹا سے عرض کیا:

" آپ نے حصرت اسراقیل علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ مظایم کو پھھ فرماتے سناہے؟"

فرماتے سناہے؟"
انہوں نے فرمایا:

" میں نے رسول اکرم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يا:

"له اربعة اجنحم منها جناحان احدهما بالمشرق والآخرُ بالمغرب واللوح بين عينيه فاذا ارادالله ان يكتب الوحى ينقربين جبهته."

( كمّاب العظمة 'از ابواشيخ ' حديث تمبر ١٣٨٥ ور٢٩٠)

"اس کے چار پر ہیں ان میں سے دو پر ایسے ہیں کہ ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ لوح محفوظ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان ہے۔ جب اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ وحی تحریر فرمائے تو اسے اس کی پیشانی کے درمیان کندہ کردیتا ہے۔'

صحفرت عائشہ ہی ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن الحارث والنظ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ ہی ہی ہی کہ میں حضرت عائشہ ہی ہی ہی کہ میں حضرت عائشہ ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں کہ انہوں کے ہال موجود تھا جبکہ ان کے پاس حضرت کعب احبار والنظ بھی بیٹھے ہے جب انہوں نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ ہی ہی فرمانے لگیں:

'' مجھے اسرافیل کے متعلق بتلاؤ۔''

حضرت كعب الماتظ في عرض كيا:

" آپ تو جانتی ہیں!"

حضرت عائشه دِيُ فِي فرمانِ لَكُيسٍ:

" تم تھیک کہتے ہو۔اس کے باوجودہمیں بتلاؤ۔"

حضرت كعب بن في الشائدة

"اک کے جار پر ہیں۔ دوہوا میں ہیں ایک پر کا اس نے لباس بنایا ہوا ہے اور ایک اس کے جان پر ہے۔ جنب اللہ تعالی وحی نازل کرتا ہے تو قلم لکھتا ہے اور فرشتے اور اسرافیل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسرافیل ملی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسرافیل ملی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسرافیل ملی کھٹنا کے نیچلے حصہ کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک گھٹنا میں اسرافیل ملی ایک کھٹنا ہوا ہے۔صور اُن کے منہ میں ہے۔صور کی کمر

زم ہے اس کا ایک کنارہ اسرافیل علیہ السلام کی طرف ہے۔جب اللہ تعالیٰ تھم فرما تا ہے اور اسرافیل مُلاَئِلًا ملاحظہ کرتے ہیں تو اپنے پروں کو لپیٹ لیتے ہیں تا کہ صور پھونک دیں (لیکن چونکہ صور پھونکنے کا حکم نہیں ملتا اس لیے صورنہیں پھو تکتے)''

يس حضرت عا ئشه زلين فإلى المرمان ككيس:

" میں نے بھی ای طرح سے رسول الله مَثَاثِیم سے سنا ہے۔" (الطمر اني في أمجم الاوسط) (سمّاب العظمة 'ازابواشيخ)

## خضرت اسرافیل علیبِیااورصور:

حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں:

" الله تعالى نے صور كوشيشه كى طرح صاف سفيد موتى سے پيدا فرمايا اور عرش كوظكم فرمايا كهصور لے لے تو اس نے ليا پھراللد تعالیٰ نے فرمايا: ''كن'' (ہوجا) تواسرافیل علیہ السلام وجود میں آگئے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں تھم دیا کہ وہ صور اٹھالیں تو اس نے اٹھالیا۔اس میں ہرپیدا شدہ روح اور ہرسالس کینے والے نفس کی تعداد کے برابر سوراخ ہیں۔ دوروحیں (اس کے ) ایک سوراخ ہے نہیں نکل سکتیں۔صور کے درمیان میں آسان اور زمین کی گولائی کے برابر سوراخ ہے اور اسرافیل علیہ السلام نے اس سوراخ پر اپنا منہ رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فر مایا: میں نے تجھے صور کے سپر دکیا ہے پس تو پھو تکنے اور چیخنے پر مقرر ہے۔' تب اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے اور اپنا داہناں یاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں یاؤں آگے کیا اور جب سے اللہ تعالی نے اسے پیدا فرمایا تب سے انہوں نے بلک بھی نہیں جھیکائی کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں جس کا انہیں تھم فرمایا گیا ہے۔'

(سمّاب العظمة 'از ابوالشّخ مديث نمبر ٩٨٩) (فتح الباري طدنمبر ١١ صفح نمبر٢٧٧)

(جس صور کے سوراخ پر حضرت اسرافیل علیقیا کا مندمبارک ہے وہ سوراخ آسان اور زمین کی گولائی کے برابر ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خود حضرت اسرافیل علیقیا کا اپنا جسم کتنا بڑا ہوگا۔)

صحفرت ابوسعید خدری نگاننگئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا کَالْکُا نے فرمایا: فرمایا:

"كيف انعم وصاحب الصور قدالتقم القرن وحق جبهته و اَصْبَعٰي سمعه ينتظر متى يومر به فينفخـ"

'' میں کس طرح آسودہ حال ہوجاؤں جبکہ صور والے نے سینگ کو منہ میں لیا ہوا ہوا ہے اپنے مانتھ پر بل ڈال دیا ہے اپنے کان متوجہ کردیئے ہیں اور انظار کررہا ہے کہ کب اسے حکم دیا جاتا ہے تا کہ وہ بھونک مارے۔

صحابه كرام مُعَالِّيَةً في عرض كيا:

"فما نقول يارسول الله"

''اے رسول اللہ! تو پھر ہم کیا کہیں؟''

آپ مَالَيْكُمْ نِے فرمایا:

" قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا\_"

''تم کہو ''ہمیں اللہ کافی ہے۔ اور وہی بہتر کارساز ہے۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔''

(بیریق فی البعث (علیة الاولیاء ٔ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر۱۰۵) (تاریخ بغداد ٔ جلد نمبر ۳۲۳۳) (مستداحه ٔ جلد مبر۴ مفحه نمبر۱۳۵) (مستداحه ٔ جلد نمبر۴ مفحه نمبر۴ مفحه نمبر۴ مفحه نمبر۴ منی حدیث نمبر۴ صفحه نمبر۱۳۵) (مستداحه ٔ جلد نمبر ۴۲۵ مفحه نمبر۱۳۵ مله نمبر ۱۰ صفحه نمبر۱۳۵) (میرا صفحه نمبر۱۳۵) (میرا سفحه نمبر۳۳) (کنزالعمال حدیث نمبر ۳۳ ۲۵۸) (طرانی ٔ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر۲۲۲ جلد نمبر ۱۲ صفحه نمبر۲۳) (این ابی شیب ٔ جلد نمبر۱۳۵) (شرح السنهٔ جلد نمبر ۵ اسفحه نمبر۲۵) (این ابی شیب ٔ جلد نمبر۱ صفحه نمبر۲۵) (این ابی شیب ٔ جلد نمبر۱ صفحه نمبر۲۵) (مواده الظمان حدیث نمبر۱ صفحه نمبر۱ صفحه نمبر۱ ۵۵۷) (مواده الظمان حدیث نمبر۱ صفحه نمبر۱ صفحه نمبر۱ ۵۵۷) (مواده الظمان حدیث نمبر۱ صفحه نمبر۱ صفحه نمبر۱ ۵۵۷)

نمبر ۲۵۹۹) (طبرانی صغیرٔ جلد نمبرا صفحه نمبر ۲۵) (نهایهٔ از ابن کثیرٔ جلد نمبرا صفحه نمبرا ۱۵) (کتاب العظمة از ابوش ٔ جلد نمبر ۳۹۳) (بدایه العظمة از ابوش ٔ جلد نمبر ۳۹۳) (بدایه والنهایهٔ جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۲۵) (ابن ماجهٔ جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۲۵) (ابن ماجهٔ جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۲۵) (مند حمید کی حدیث نمبر ۲۵) (مند رک حاکم ٔ جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۲۵) (الاحمان بترتیب ابن حبان ٔ جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۲ صفحه نمبر ۲

صفرت ابوہریرہ ٹاٹنٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹَیْٹِ نے ارشاد فرمایا:

"ان طرف صاحب الصور مذوكل به مستعدينظر حول العوشِ مخافة ان يومر بالصيحة قبل ان يرتد اليه طرفة كان عينيه كوكبان دريان"

(متدرک حاکم ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۵۵۹) (تفییر درمنتور ٔ جلد نمبر ۳۲ صفحه نمبر ۲۲) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۲۲۳۲) (کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۳۸۹۰)

" بلاشبہ حضرت اسرافیل علیظا جب سے صور پھو نکنے پرمقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں۔ عرش کے اردگرد اس خوف سے نظر کررہے ہیں کہ انہیں نظر جھیکنے سے قبل چنج مارنے کا تھم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آئکھیں گویا کہ چمکدارستارے ہیں۔"

صرت ابوسعید خدری بڑاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاکَائِیم نے فرمایا:

"مازال صاحباالصور ممسكين بالصور ينتظر ان متى يومران-" (ابن الي عاتم)

''صور پھونکنے والے دونوں فرشنے صور کو تھامے انظار میں ہیں کہ انہیں (صور پھونکنے کا) تھم کب ملے گا۔''

فرشتوں کے حالات کے حا

(یہ حدیث مشہور احادیث کے خلاف ہے اور ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں۔)

## لوح محفوظ اوَرعرش:

حضرت عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ ہوگائیا کے پاس بیٹھا تھا اور ان کے پاس حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ ہوگائیا نے فرمایا:

> ''اے کعب! ہمیں اسرافیل علیہ السلام کے متعلق کوئی بات ہتلاؤ۔'' انہوں نے عرض کیا:

"ام المونین! اسرافیل علیه الله کا ایبا فرشتہ ہے کہ اس سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا ایک پر مشرق میں ہے ایک مغرب میں اور ایک اس کے کندھے پر ہے۔"
ایک اس کے کندھے پر اور عرش بھی اس کے کندھے پر ہے۔"
ام المونین سیدہ حضرت عاکشہ فٹانجائے فرمایا:

'' میں نے بھی اس طرح نبی اکرم مَنَّاتِیْمُ سے سنا ہے۔'' حضرت کعب دلینیو نے فرمایا:

"لوح محفوظ اس کی بیشانی پر ہے، جب اللہ تعالی کسی تھم کاارادہ فرماتا ہے تو۔ اسے لوح محفوظ میں کندہ کردیتا ہے۔"

( كتاب العظمة 'ازابوالشيخ )

## تجهی نہیں بنتے:

حضرت مطلب رئا الله على الله من الله من الله من الله عن المحبويل عالى الاارى السرافيل يضحك ولم ياتنى احد من الملائكة الارائيته يضحك؟ قال جبريل مارأيناذلك الملك ضاحكامنذ حلقت الناد\_"

فرشتوں کے مالات کے مالات

(شعب الإيمان ازامام بيهي ) ( كنز العمال صفح نمبر ٥٨٩٥)

'' میں نے جرائیل الیا سے کہا:''اے جرائیل الیا الی سے اسرافیل الیا کو ہنتے نہیں نے اسرافیل الیا کو ہنتے نہیں دیکھا جبکہ میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتالیکن میں اسے ہنتا ہوا۔ (یعنی خوش) دیکھا ہوں۔'' جرائیل الیا نے کہا:'' ہم نے اس فرشتہ کو تب سے ہنتے ہوئے نہیں دیکھا جب سے دوزخ بیدا کی گئی ہے۔''

زمین پراترنے کی آواز:

حضرت ابن عباس بلی فن فرمانے ہیں کہ نبی کریم مَنَّ لِیَّا نِے ایک گرنے کی آواز سنی تو فرمایا:

> "اے جبرائیل مَلِیَّا! کیا قیامت قائم ہوگئ ہے؟" انہوں نے عرض کیا:

'' ''نہیں! بیاسرافیل طائِلا ہیں جوز مین پراترے ہیں۔''

(كتّاب العظمة 'از ابوالشّخ 'حديث نمبر ٣٩٨)

#### مشبیح کی آواز:

🛈 امام اوزاعی مینه فرماتے ہیں:

'' جب حضرت اسرافیل علیه السلام تنبیج کہتے ہیں تو آسان کاہر فرشتہ ان کی (خوش الحانی کی وجہ ہے ) تنبیج سننے کے لیے اپنی نماز روک دیتا ہے۔' (کتاب العظمة 'از ابوالشِخ' حدیث نمبر ۳۹۹)

امام اوزاعی مُنظینة فرماتے ہیں:

" الله تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت اسرافیل طینیا سے زیادہ خوش آواز کوئی نہیں سے۔ بہت زیادہ خوش آواز کوئی نہیں سے۔ جب وہ تنبیح شروع کرتے ہیں توساتوں آسانوں کے فرشتے اپنی نمازیں اور تسبیحات روک دیتے ہیں۔"

(كتاب العظمة 'از ابوالشيخ ' حديث نمبر • مهم)

#### مؤذن ملائكه:

حضرت سعید بن جبیر رحمة الله علیه سے مروی ہے کہ ہمیں یہ بات پہنی ہے کہ اسرافیل ایش آسان والوں کے مؤذن ہیں۔ یہ بارہ گھڑی دن میں اور بارہ گھڑی رات میں اذان دیتے ہیں۔ ہر گھڑی میں دواذا نیس ہوتی ہیں۔ ان کی اذان کوسات آسانوں اور سات زمینوں والے سنتے ہیں گر جنات اور انسان نہیں سنتے۔ پھر ان میں سے ایک برافرشتہ آگے بردھ کر ان کی امامت کراتا ہے۔ حضرت میکائیل علیش ہیت المعمور میں فرشتون کی امامت کراتا ہے۔ حضرت میکائیل علیش ہیت المعمور میں فرشتون کی امامت کراتا ہے۔ حضرت میکائیل علیش ہیت المعمور میں فرشتون کی امامت کراتے ہیں۔ '(کتاب العظمة 'ازابواشنے 'صدیت نمبرانہ)

#### روز قبامت:

ابن الی جبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو لیکاراجائے گا اور اللہ تعالی فرمائے گا:

'' کیا نوِ نے میراعہد (پینام) پہنچایا تھا؟''

وَهُ عُرضٌ كريں گے:

'' بی ہال! میرے پروردگار میں نے اسے جبرائیل علیہ السلام تک پہنچادیا تھا۔''

يَهُرجِرا بَيْلَ مُلْيَلِهِ كُو لِكَاراجائة كَا اوركهاجائة كا:

'' كيا تحقيم ميراعبد اسرافيل عليناسن يهنجا ديا تفا؟''

وہ عرض کریں گے:

''جی ہاں! میرے پروردگار!''

تواسرافیل علیها کوآزاد کردیا جائے گا۔ پھر جرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے

''اے جبرائیل الیا او نے میرے عہد کے ساتھ کیا گیا؟'' وہ عرض کریں گے:

'' اے میرے پروردگار! میں نے اسے رسولوں نیٹیل تک پہنچا دیا تھا۔'' پھررسولوں نیٹیل کو بلایا اور فر مایا جائے گا:

> '' کیا جرائیل مُلیِّا! نے آپ تک میرا بیغام پہنچا دیا تھا؟'' تو وہ عرض کریں گے:

> > ". بي بال! ـ"

توجبرائيل مَالِينِهِ كُوبِهِي آزاد كرديا جائے گا۔''

(كتاب الزبد ازامام ابن مبارك)

## لوح محفوظ کے حق میں حضرت اسرافیل علیتیا کی شہادت:

حضرت ابوسنان رحمة الله عليه فرمات بين:

"اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب اور ہے جوعرش کے ساتھ لکی ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ قرباتا ہے تو لورج میں لکھ دیتا ہے۔ یہ لور اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آکر کمراتی ہے جبہ اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آکر کمراتی ہے جبہ اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آکر کمراتی ہوتا ہے اوروہ اپنی نظر نہیں اٹھاتے۔
پس اس میں نظر کرتے ہیں۔ اگر تو یہ تھم آسان والوں سے متعلق ہوتا ہوتا ہے تو اسے میکائیل علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں اور اگر زمین والوں سے متعلق ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے تو حضرت جرائیل علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں۔ پس سب سے پہلے روز ہوتا ہے تو حضرت جرائیل علیہ کے سپر دکرتے ہیں۔ پس سب سے پہلے روز تیا ہے تو حضرت جرائیل علیہ کے سپر دکرتے ہیں۔ پس سب سے پہلے روز میں ہوتا ہوگا وہ لوح ہوگا۔ جب اسے بلایا جائے گا تو اس کے اسے کہا جائے گا :" کیا تو نے (میرے احکام) پہنچاد سے تھے؟" وہ عرض کرے گی :" اسرافیل مالیہ کو بلایا جائے گا۔ ان کے بھی سب جوڑ کا پہنچ دیے تھے؟" وہ اسرافیل مالیہ کو بلایا جائے گا۔ ان کے بھی سب جوڑ کا پہنچ دیے تھے؟" وہ اسرافیل مالیہ کو بلایا جائے گا۔ ان کے بھی سب جوڑ کا پہنچ دیے تھے؟" وہ سے کہاجائے گا :" کیا تھے لوح نے (میرے احکام) پہنچاد سے تھے؟" وہ سے کہاجائے گا :" کیا تھے لوح نے (میرے احکام) پہنچاد سے تھے؟" وہ

عرض کریں گے:''جی ہاں۔'' تولوح بیدعایڑھے گی:

" الحمدالله الذي نجاني من سوء العذاب."

''سب تعریفات اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔''

پھراس طرح سے سوال ہوتا چلا جائے گا۔ '(كتاب العظمة 'ازابوالشخ)

#### سب سے پہلے سجدہ کیا:

حضرت ضمرہ رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کوسب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا' اس کے انعام میں اللّہ تعالیٰ نے قرآن کریم کوان کی بیٹانی پرتحریر کرایا۔''

(ابن الى عاتم ((كتاب العظمة أز ابوالشيخ عديث نمبر١٠١٠) (تفير درمنثور طلد نمبرا عديث نمبر ٥) (بداية والنهائة جلدنمبرا صفح نمبر ٨٠)

#### فیصله کرنے والے:

حضرت ابن عمرو ذلانظ فرمات ہیں کہ بچھ جماعتیں رسول اللہ منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا:

"اے رسول اللہ مُلَّاتِیْنَا! ابوبکر کاخیال ہے کہ نیکیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور برائیاں بندوں کی طرف سے۔عمر کاخیال ہے کہ نیکیاں اور برائیاں (سب) اللہ کی طرف سے۔عمر کاخیال ہے کہ نیکیاں اور برائیاں (سب) اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ایک جماعت ابوبکر کی پیروی کررہی ہے اور ایک جماعت عمر فاروق کی۔''

رسول الله مَنْ يَعْمُ فِي أَلِي ارشاد قرمايا:

" میں تہمارے درمیان جرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے درمیان اسلام کے درمیان اسلام جیسے فیصلہ کی طرح فیصلہ کرون گا وہ بیر کہ میکائیل

# فرشتوں کے طالات کے طالات کے طالات

نے ابو برجیسی بات کہی تھی اور جرائیل نے عراجیسی پس جرائیل علیہ السلام
نے میکائیل علیہ السلام سے فرمایا: ''ہم تواہے ہیں کہ جب آسان والوں ہیں اختلاف ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اختلاف ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسرافیل کے پاس اس کا فیصلہ لے جا کیں۔' وہ اپنافیصلہ ان کے پاس لے گئے توانہوں نے ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ حقیقت تقدیر اچھی ہویا گئے توانہوں نے ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ حقیقت تقدیر اچھی ہویا بری میٹھی ہویا کر دی سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔' پھر آپ مُلَّا اِللَّمْ اللهُ فَر مایا: '' اللهُ اورادہ کرتا کہ نافرمانی نہ ہوتو البیس کو پیدا نہ فرمایا: '' اسلام راس کے رسول مُلَّا اِللَّمْ فَر مایا ہے۔' کو فرمایا ہے۔'

(طبراني في الاوسط) (بيهل في الاساء دالصفات)



#### **(P)**

# حضرت عزرائيل عليه السلام

سختى:

حضرت ابو ہریرہ نظائظ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عزوجل نے ارادہ کیا
 کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرے تو حاملین عرش ہیں ہے ایک فرشتہ کو زمین ہے
 خاک لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ خاک اٹھانے کے لیے جھا تو زمین نے کہا:
 ''میں تجھ ہے اس ذات کے وسیلہ نے سوال کرتی ہوں جس نے تجھے بھیجا
 ہے ! تو آئ مجھ سے خاک نہ اٹھا جوکل دوزخ کا حصہ ہے۔''
 اس فرشتہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ رب کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

'' جس کے متعلق میں نے تخصے تھم دیا تھا اس کے لانے سے تخصے کس چیز سے روکا ہے؟'' اس نے عرض کیا:

"اس بے مجھے تیری ذات کا واسطہ دیا تو میں اس سے ڈرگیا کہ جس نے تیری دانہ تیرے وسیلہ سے سوال کیا ہے کہ میں اسے مایوں کردوں؟ کسی اور کو روانہ کردویا جائے۔"

چنانچہ حاملین عرش میں ہے ایک اور فرشتے کو بھیجا گیا۔ زمین نے ان ہے بھی

ر فرشتوں کے حالات میں جب کا الاقلامی ہے اور اس میں اس م میں میں میں اس می

یمی کہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سب حاملین عرش کو باری باری روانہ کیا۔ان کے بعد الله تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی ویبا ہی کہا تو انہوں نے جواب

'' جس نے مجھے بھیجاہے وہ پیروی کے لیے تجھ سے زیادہ مستحق ہے۔'' ملک الموت نے بیثت زمین سے یا کیزہ اور پلید ہرتشم کی خاک اٹھالی اور اسے رب تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس (یا کیزہ) خاک پر جنت کا یا نی ڈالا تو وہ سڑے ہوئے گارے سے بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اس سے حضرت آ دم علیہا کو

پیدا کیا گیا۔' (سعید بن منصور) (ابن الی حاتم)

حضرت ابو ما لک' حضرت ابن عباس' حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابه كرام بن الله فرمات بين كه الله تعالى نے زمين كى طرف اس كى خاك لانے كے ليے حضرت جبرائيل مَلْيُلِا كَوْحَكُم دَيَّا تَوْ زِمِين نِهِ كَهَا:

'' میں آپ سے اللہ کی بناہ لیتی ہول کہتو مجھ سے لے کر کم کرے۔''

وه لوث گئے اور پچھ ندلیا اور کہا:

اے میر ہے بروردگار! اس نے تیرے ساتھ پٹاہ مانگی تؤمیں نے اسے پٹاہ

بھراس طرح میکائیل ملینیا کو بھیجا۔ پھر ملک الموت ملینیا کو بھیجا تو زمین نے ان ہے بھی بناہ مانگی توانہوں نے کہا:

'' میں بھی اللہ ہے پناہ مانگتا ہوں کہ میں خالی لوٹ جاؤں اور اِس کا تھم پورانہ

پھرانہوں نے زمین ہے مٹی اٹھالی۔''

(ابن جرير)(الاساء والصفات ٰازامام بيهي )(ابن عساكر)

شراب کاعادی: است حضرت علی بن ابی طالب بلاننز فرماتے ہیں کہ میں اللّٰہ کو گواہ بنا تا ہوں کہ رسول

فرشتوں کے حالات کے حا

"مدمن خمر كعابد وثن"

''شراب کاعادی بت پرست کی طرح ہے۔''

(هلية الاولياء علد نمبر ۳۰ صفحه نمبر ۴۰ ) (لسان الميز ان جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۲ ۲ ) (کنز العمال عديث نمبر ۴۰ الاولياء على مبر ۴۰ الاولياء على مبر ۴۰ الاولياء على مبر ۴۰ الاولياء على المبر ۱ التحاف المبر ۱ التحاف الساده على نمبر ۴۰ صفحه نمبر ۱۵ ) (کال از ابن عدی جلد نمبر ۴۰ صفحه نمبر ۴۰ ) (سنن ابن ماجه عديث الساده خلد نمبر ۴۰ صفحه نمبر ۱ (ابن الى شيبه جلد نمبر ۴ ) (نصب الرابي جلد نمبر ۴۰ ) (مغن عن حمل نمبر ۴۰ صفحه نمبر ۴۰ ) (کشف الحفاء جلد نمبر ۴۰ صفحه نمبر ۴۰ ) (کشف الحفاء جلد نمبر ۴۰ صفحه نمبر ۴۰ ) (کشف الحفاء جلد نمبر ۴۰ صفحه نمبر ۴۰ ) (کشف الحفاء جلد نمبر ۴۰ صفحه نمبر ۴۰ ) (کشف الحفاء جلد نمبر ۴۰ صفحه نمبر ۴۰ ) (کشف الحفاء کار این قلیم الی عدیث نمبر ۲۰ )

# ملك الموت اورحضرت ابراہيم:

ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرماتے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ اللہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرماتھ کہ اچا تک ایک خوبصورت آ دی آ داخل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

''اے اللہ کے بندے تھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا؟'' تواس نے عرض کیا:

" بجھے اس گھر میں اس (گھر) کے پروردگارنے داخل کیا۔" حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

'' اِس کا پروردگارتو اس کا براحقدار ہے پرتو کون ہے؟'' اس نے عرض کیا:

" میں موت کا فرشتہ ہوں۔"

# فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

حضرت ابراجيم عليه السلام في فرمايا:

'' تونے مجھے اپنی بہت سی خصوصیات کا ذکر کیا ہوا ہے جو میں نے (مجھی) نہیں دیکھیں۔''

اس نے عرض کیا:

'' آپ اپنارخ مبارک ادهر کریں۔''

انہوں نے اپنارخ مبارک ادھر کیا پھرتو اس کی پھیآ تکھیں آگے میں تھیں اور پھھ بیجھے میں اور پھھ بیجھے میں اور اس کا ایک ایک ایک بال گویا کہ اسھے ہوئے انسان کی ماند تھا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس (صورت) سے پناہ مانگی اور فرمایا:

· ' اپنی پہلی صورت میں لوٹ آ۔''

ملك الموت في عرض كيا:

"اے ابراہیم! جب اللہ تعالی مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجنا ہے جس کی طرف بھیجنا ہے جس کی طراق اس کو پہند ہوتو مجھے اسی صورت میں بھیجنا ہے جسے آپ نے پہلے دیکھا ہے۔'' (ذکرالموت'ازامام ابن الی الدنیا)

کا حضرت کعب رحمة الله علیه فرماتے ہیں که ایک ذفعہ حضرت ابراہیم علیہ
 السلام نے اپنے گھر میں ایک آ دمی کو دیکھا تو کہا:

د مرکون ہو؟''

اس نے عرض کیا:

" ملك الموت ـ"

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: "اگرتم سیچے ہوتو اس کی نشانی دکھلاؤ۔" ملک الموت نے عرض کیا: "اپنا چبرہ ہٹا کیں۔"

فرشتوں کے حالات کے حا

جب آپ نے اپنا چہرہ ہٹایا پھر ملک الموت کی طرف نظر کی تو اسے اس صورت میں دیکھا جس میں مونین کی رومیں قبض کرتا ہے۔اس میں ایبا نور اور تابنا کی دیکھی کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔اس کے بعد ملک الموت نے کہا:

''اپناچېره ښايئے!''

انہوں نے چہرہ ہٹایا پھر دیکھا تو ایسی صورت نظرآئی جس میں کافروں اور گناہگاروں کی ارواح قبض کرتا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام پراییا رعب چھایا کہ ان کا جوڑ جوڑ کا نپ اٹھااور پیٹ زمین سے جالگا قریب تھا کہ روح نکل جاتی۔'' کا جوڑ جوڑ کا نپ اٹھااور پیٹ زمین سے جالگا قریب تھا کہ روح نکل جاتی۔'' (ابن الی الدنیا)

حضرت ابن مسعوداور حضرت ابن عباس بحائد فرماتے بین :
''جب الله تعالی نے حضرت ابرا بہم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے رب تعالی سے درخواست کی کہ اسے اجازت ہوتو وہ حضرت ابرا بہم علیہ السلام کے بیس الله تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تو وہ حضرت ابرا بہم علیہ السلام کے بیاس حاضر ہوئے اور اس کی بشارت سنائی تو حضرت ابرا بہم علیہ السلام نے بیاس حاضر ہوئے اور اس کی بشارت سنائی تو حضرت ابرا بہم علیہ السلام نے فرمایا:

" الجمدللد!

يھر فرمايا:

'' اے ملک الموت! مجھے دکھا تو کفار کی روحیں تس حالت میں قبض کرتا ہے۔''

انہوں نے عرض کیا:

"اب ابراہیم! آپ اس کی ہمت ہیں رکھتے۔"

فرمإيا:

دوخبیں!'' عرض کیا:

انہوں نے اپنا چہرہ ہٹادیا پھر جب دیکھا تو وہ ایک سیاہ فام آدی کی شکل میں تھے۔ ان کا سرآسان سے باتیں کررہا تھا'ان کے منہ ہے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا کوئی بال نہیں تھا مگر وہ بھی ایک ایسے آدمی کی شکل میں تھا کہ اس کے منہ سے اور کا نول سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ بید دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پرغثی طاری ہوگئی۔ جب افاقہ ہوا تو ملک الموت پہلی صورت میں آچکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

'' اے ملک الموت! کسی بھی کافر کو کوئی مصیبت اورغم نہ پہنچے بس تیری صورت ہی نظر آجائے تو اس کے گناہوں کی سزاکے لیے بہی کافی ہے۔اب تو مجھے یہ دیکھا کہ تو مومنین کی روعیں کس حالت میں قبض کرتا ہے؟''

انہوں نے عرض کیا:

''اپناچېره مڻائين ـ''

انہوں نے چہرہ ہٹایا بھر جو دیکھا تو وہ ایک نوجوان آ دمی کی شکل میں تھے جوسفید لباس میں انسانوں میں خوبصورت ترین اور پا کیزہ خوشبوکاما لک ہو۔''

حضرت ابراجيم علينك فرمايا:

" اے ملک الموت! اگر کوئی مون اپنی موت کے وفت کوئی آنکھوں کی مضندک اور عزت نہ دیکھے بس تیری بیصورت ہی دیکھ لے تو اس کی اطاعت شعندک اور عزت نہ دیکھے بس تیری بیصورت ہی دیکھ لے تو اس کی اطاعت شعاری کے انعام میں یہی کافی ہے۔ "(ابن الی الدنیانی ذکر الموت)

المعت بن اسلم الكوفى فرماتے ہیں كه حضرت ابراہيم عليه السلام نے ملك الموت عليه السلام نے ملك الموت عليه السلام كوطلب كيا جن كا اسم كرام عزرائيل علينا ہے۔ دوآ تكھیں ان كے چہرہ میں ہیں اور دوگدى میں۔ پھرفرمایا:

" اے ملک الموت! جب ایک آدمی مشرق میں ہوتا ہے اور ایک مغرب میں

فرشتوں کے حالات کے حا

یا کمی زمین میں وہا پھیل جاتی ہے یا جنگ واقع ہوجاتی ہے تو تو کیا کرتا ہے؟''

انہوں نے عرض کیا:

" میں اللہ تعالیٰ کے علم سے اپنی ان دونوں انگلیوں کے درمیان ارواح کو طلب کرلیتا ہوں۔"

عزرائیل ملیّا کے لیے زمین کو کشادہ کرکے تھال کی مانند کردیا جاتا ہے۔ پھریہ جہاں سے جاہتے ہیں روح نکال لیتے ہیں۔''

(ابن الى الدنيا) (كتاب العظمة از ابوالشّخ 'حديث نمبر٣٣٣) (تفسير درمنثور' جلد نمبر۵ صفحه نمبر٣٤)

حضرت محمد بن منكدر رحمة الله عليه سے مردى ہے كہ ملك الموت نے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض كیا:

'' آپ کے رب نے مجھے تھم فرمایا ہے کہ آپ کی روح کوسب سے آسان حالت میں قبض کروں جس میں میں نے کسی مومن کی روح کوقبض کیا ہو۔'' فرمایا:

''میں جھے سے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہیں بھیجا ہے تم اس کے پاس میری وجہ سے واپس لوٹ جاؤ۔''

تووه جلا گیااورالله تعالیٰ ہے عرض کیا:

'' آپ کا دوست سوال کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس لوٹ آؤں۔''

اللهُ تَعَالَىٰ نے فرمایا:

''ان کے پاس جا اور کہہ تیرارب فرما تا ہے کہ دوست اینے دوست سے ملاقات کو پہند کرتا ہے۔''

وہ ان کے باس آئے اور یہ بات بتلائی توانہوں نے فرمایا: ''جس کاتمہیں تھم ہےاہے کرگزر۔''

اس نے عرض کیا:

" آپ نے بھی شراب بی ہے۔؟"

رمايا:

‹ دخېين تو - '

انہوں نے ان کے منہ کی خوشبوسو بھی اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کرلی۔''

(كتاب العظمة ازابوات معريث نمبر ١٣٨٨) (علية الاولياء طدنمبر ٢٠٠١) (تاريخ طبر) طبرك طبرك المناب العظمة ازابوات معنى مديث نمبر ١٨٨٨) (علية الاولياء طلانمبر ٢٠٠١) (تاريخ طبرك طبرك المنابر ٢٠٠١) على منابر ٢٠٠١) (المنابر ١٠٠١) المنابر ٢٠٠١) (المنابر ١٠٠١) (المنابر ١٠١) (المنابر ١٠٠١) (المنابر ١٠٠١) (المنابر ١٠٠١) (الم

## حضرت موى اورعز رائيلِ:

حضرت ابو ہر ررہ و مناتف سے روایت ہے کہ رسول الله مناتف نے فرمایا:

"ان ملك الموت كان ياتى الناس عيانا فَأَتْى موسى فلطمه ففقاعينه فأتى ربه فقال يارب عبدك موسى فقاعينى ولولا كرامته عليك لشققت عليه قال له اذهب الى عبدى فقل له فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة فاتاه فقال مابعد هذا قال الموت، قال فالان فشمه شَمَّةً فِقبض روحه وردالله عليه عينه فكان بعدياتى الناس في خفية "

" حضرت ملک الموت لوگوں کے سامنے (روح قبض کرنے) آجاتے ہے (ای طرح) وہ موی علیہ السلام کے پاس بھی آگئے تو حضرت موی علیہ السلام کے پاس بھی آگئے تو حضرت موی علیہ السلام کے اپس بھی آگئے وہ اپنے رب تعالیٰ کے انہیں تھیٹر رسید کردیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئے۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا:" اے پروردگار! آپ کے ہندے موی علیہ اس ماضر ہوئے اور عرض کیا:" اے پروردگار! آپ کے ہندے موی علیہ اس نہ ہوتے نے میری آنکھ پھوڑ دی اگر وہ آپ کے نزدیک صاحب اکرام نہ ہوتے تو میں بھی بدلہ چکا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تھم فرمایا:" تو میرے بندے کے پاس

جااؤرات کہذوہ اپناہاتھ ایک بیل کے چڑے پررکھ دے جتنے بالوں کواس کا ہاتھ چھپالے گا اتنے سال اس کوموت نہیں آئے گی۔ 'عزرائیل علیہ موی علیہ کے پاس آئے اور وہ سب پچھ عرض کردیا تو انہوں نے فرمایا:'' اس کے بعد کیا ہوگا؟'' عرض کیا:'' موت ہوگی۔'' فرمایا:''پھر تو ابھی قبض کرلو۔'' تو اس نے ایک دم ان کوسونگھا اور ان کی روح قبض کرلی۔ اللہ تعالی نے ان کی آئے تھی درست کردی بس اس کے بعد سے وہ لوگوں کے پاس جھپ کرآتے ہیں۔''

(متندرک عاکم ٔ جلدنمبر۴ صفحهٔ نمبر۵۷) (جمع الجوامع ٔ جلدنمبر۴ صفحهٔ نمبرا۷) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۲۲۳۸۳) (اتحافات سنیهٔ صفحهٔ نمبر۵۷) (تاریخ کبیراز بخاری ٔ جلدنمبر۴ صفحهٔ نمبر۴۳۳)

عزرائيل اوزادريس عليها السلام:

حضرت ابن عباس والخينا فرمات بين كه ايك فرشته في اين رب سے اجازت طلب كى كذائے حضرت ادريين عليه السلام كے پاس اتارد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتارد يا تو وہ الن كے پاس آيا اور ان كوسلام كيا۔ حضرت ادريين عليه السلام في اسے فرمايا:

"" بيرے اور ملك الموت كے درميان كو كي تعلق ہے؟"

ان نے عرض کیا:

'' وہ فرشتوں میں میرا بھائی ہے۔''

فرمايا

'' کیا نؤ اس کی قوت رکھتا ہے کہ اس کے پاس سے کسی چیز کا فائدہ پہنچاہئے؟''

اس نے عرض کیا:

'' اگر بیمراد ہو کہ وہ کسی شے (موت) کو مقدم یا مؤخر کردے تو ایسی بات تو مبین کیکن میں میہ کہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ موت کے وقت نرمی

اختیار کرے۔ آپ میرے پروں کے درمیان سوار ہوجائے۔!"

حضرت ادریس علیہ السلام سوار ہو گئے تو وہ سب سے اوپر والے آسان تک پرواز کرگیا۔ جب وہ ملک الموت سے ملا تو حضرت ادریس علیہ السلام اس کے پرول پرسوار تھے تو ان سے ملک الموت نے عرض کیا:

" مجھے آپ ہے ایک ضروری کام ہے۔"

فرمایا:

''میں تیری ضرورت کو جانتا ہوں تم میرے ساتھ ادریس علیہ السلام کے متعلق گفتگو کرو، ان کانام مث چکا ہے اور زندگی ختم ہوچکی ہے۔ بس آ دھی بلک جھیکنے کے بفتر باتی ہے۔''

حضرت ادریس علیہ السلام فرشتہ کے پروں کے درمیان وفات پاگئے۔'' (ابن الی حاتم)

#### عزرائيل اورداؤ دعليه مَلِينامُ:

"حضرت داؤد علیہ السلام میں غیرت بہت زیادہ تھی۔ یہ جب گھرسے ہاہر نکلتے تو درواز سے بند کرد سے جا ہے تھے پھر کوئی بھی ان کے لوشنے تک گھر میں داخل نہ ہوسکتا تھا۔ پس وہ ایک روز گئے اور واپس آئے توایک آدمی کو محمر میں کھڑا پایا تواسے فرمایا:" تم کون ہو؟" اس نے جواب دیا:" میں وہ

ہوں کہ بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا اور مجھے پردے بھی نہیں روک سکتے۔' حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا:'' پھر تو اللہ کی قشم اہم ملک الموت ہو۔ اللہ کے حکم کے ساتھ خوش آ مدید ہو۔'' پھر داؤ دغایشِ کمرے میں چلے گئے اور ان کی روح قبض کرلی گئی۔''

(مجمع الزوائدُ جلدُ نمبر ۱۸ صفحه نمبر ۲۰۱) ( کنزالعمالُ حدیث نمبر ۳۲۳۲۷) (تفییر ابن کثیرُ جلد نمبر ۱۲ صفحهٔ نمبر ۱۹) (انتحاف السادهٔ جلد نمبر ۱۰ صفحهٔ نمبر ۲۲۱۷) (بدایه والنهایهٔ جلد نمبر ۲ صفحهٔ نمبر ۱۷) (مندامام اجرُ جلد نمبر ۲ صفحهٔ نمبر ۲۹۹)

#### حضرت سليمان اورعز رائيل مليهام

حضرت داؤد بن ابی ہند فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ملک الموت کو حضرت سلیمان علیہ اللہ کی تابع کیا گیا اور حکم دیا گیا کہتم ان کے پاس ہر روز ایک بار حاضری دو ان سے ان کی ضرورت معلوم کرواور ان سے علیحدہ نہ ہوجب تک کہ ان کی ضرورت کو پورا نہ کردو۔ وہ ان کے پاس ایک آدمی کی صورت میں حاضر ہوتے اور سوال کرتے کہ آپ بھرع ض کرتے :

''اے اللہ کے رسول! آپ کی کوئی ضرورت ہے؟'' اگر ووفر استر

> و انہے۔''

تودہ اس وقت تک علیحدہ نہ ہوتے جب تک کہ اسے پورا نہ کردیتے اور اگر وہ فرماتے کہ کوئی ضرورت نہیں تو وہ کل تک کے لیے چلے جاتے۔ ایک روز ان کے پاس حاضر ہوئے جبکہ ان کے ہاں ایک بوڑھا بھی بیٹا ہوا تھا، جو اٹھااور جاتے ہوئے حضرت سلیمان علیا کوسلام کیا تو ملک الموت نے عرض کیا:
"اے رسول اللہ! آپ کی کوئی ضرورت ہے؟"
انہوں نے فرمایا:

پھرملک الموت نے بوڑھے کو گھور کردیکھا تو وہ بیچارہ خوف سے کانپ گیا۔
حضرت ملک الموت ناپین تو چلے گئے لیکن وہ کھڑا ہوا اور حضرت سلیمان ناپینا سے خداواسطے کا سوال کیا کہ ہوا کو حکم دیں کہ جھے اٹھا کر ہندوستان کے دور دراز علاقہ میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان ناپینا نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے اسے اٹھایا اور ہندوستان چھوڑ دیا۔ پھر جب ملک الموت حضرت سلیمان ناپینا کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت میلیمان ناپینا نے بوڑھے کے متعلق دریا فت فرمایا۔ حضرت عزرائیل ناپینا نے بیان کیا:

ملیمان ناپینا نے بوڑھے کے متعلق دریا فت فرمایا۔ حضرت عزرائیل ناپینا نے بیان کیا:

منکل میری طرف اس کا نامہ موت نازل ہوا تھا کہ میں اس کی روح عرض ہند کے آخری مقامات میں کل طلوع فجر کے وقت قبض کروں لیکن جب میں ہند کے آخری مقامات میں کل طلوع فجر کے وقت قبض کروں لیکن جب میں کرنے اور اسے دیکھنے لگا کہ عجیب بات ہے، میرا خیال درست کیوں نہیں کہاں از اٹھا تو اسے دیکھنے لگا کہ عجیب بات ہے، میرا خیال درست کیوں نہیں کہا جہر جب میں آئ طلوع فجر کے وقت اس پراترا تو اسے عرض ہند کے آخری مکامات میں کا نیٹے پایا تو میں نے اس کی روح قبض کرئی۔'

(كتاب العظمة 'از ابوالشيخ ' حديث نمبر ١٧٨٠)

© حضرت خیشمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام حضرت خیشمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہال حاضر ہوئے تو ان کے اہل مجلس میں سے ایک آ دمی پراپی نگاہ ٹکائے رکھی۔ جب وہ جلے گئے تو اس آ دمی نے پوچھا:

"امسليمان مَلِيْلِا! بيركون تصح؟"

آپ نے فرمایا:

" بيرملك الموت <u>تنص</u>ـ"

اس آدی نے عرض کیا:

'' میں نے انہیں ایسے دیکھا ہے کہ جیسے وہ مجھے طلب کرتے ہیں۔'' فرمایا:

'' چرتمهارا کیا اراده ہے؟''

عرض کیا:

'' میں جاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہوا پر سوار کردیں جو مجھے ہندوستان پہنچادے۔''

آپ نے ہوا کوطلب فرمایا اور اسے اس پرسوار کیاتواس نے اسے ہندوستان پہنچادیا۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت حضرت سلیمان علیقیا کے پاس آئے تو حضرت سلیمان علیقیا نے فرمایا:

"آپ میرے ہم نشیں پر کیول نظر لگائے ہوئے تھے؟"
انہوں نے بیان کیا کہ میں اس بات پر تعجب کررہا تھا کہ مجھے تو اس کی روح
ہندوستان میں قبض کرنے کا تھم ملاہے مگریہ یہاں کیسے بیٹھا ہے؟"
(ابن الی شیبہ)

## ملك الموت اوررسول الله مَثَاثِيَامٍ:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!"

حضرت على دلانفذ في كما:

'' واپس ہوجا! ہم تم سے بے توجہ ہیں۔''

رسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ فِي مِنْ الله

''اے ابوالحن الرسی حضرت علی کی کنیت ہے ) تو جانتا ہے ریکون ہیں؟ ریملک الموت ہیں' انہیں احترام ہے آنے دو''

جب وه تشريف لا تَجِيمة عرض كيا:

" آپ کا بروردگار آپ کوسلام فرما تا ہے۔"

آب مَنْ اللَّهُ اللَّهُ

"جبرائيل کہاں ہيں؟"

عزرائيل عليباك في عرض كيا:

"وه میرے قریب نہیں ہیں۔ابھی حاضر ہونے کو ہیں۔"

یس جب ملک الموت جانے لگے تو حضرت جرائیل علیتی تشریف لائے اور ملک

الموت سے فرمایا جوابھی دروازہ میں ہی ہتھ:

" اے ملک الموت! آپ کوئس ضرورت نے باہر کیا؟

انہوں نے کہا:

'' حضرت مجمد مَثَاثِيمُ آپ كوطلب فرماتے ہيں۔''

كهر جب بدونوں بين سُك تو جبرائيل مَائِلِا نَعْرَض كيا:

" اے ابوالقاسم! (بیر حضور مَالِیَّا کُم کنیت ہے) آپ پر سلام ہو! یہ آپ کی

اور میری جدائی کی گھڑی ہے۔''

حضرت امام حسین طالغظ سے مروی ہے کہ حضرت جرائیل ملیکہ نبی

اكرم من النيم كى وفات كروز نازل ہوئے اور عرض كيا:

" آپ اپ آپ کوکیما پاتے ہیں؟"

ارشادفرمایا:

" میں اینے آپ کوغمز دہ اور رنجیدہ یا تا ہوں۔"

پھرعز رائیل ملینا نے دروازہ سے آنے کی اجازت طلب کی تو جرائیل ملینا نے

عرض كيا:

" اے محد ظائم الیہ الموت ہیں۔ آپ سے اجازت طلب کرر ہے ہیں،

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

انہوں نے آپ سے پہلے کسی آ دمی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی آپ ا کے بعد کسی آ دمی سے اجازت طلب کریں گے۔'

ارشاد فرمایا:

'''آئیس اجازت دے دیں۔''

توانہوں نے اجازت دے دی۔ وہ آگے بڑھے اورآپ منافیظ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور عرض کیا:

"الله تعالیٰ نے مجھے آپ کے ہاں بھیجا ہے اور تھم فرمایا ہے کہ آپ کی فرمایا ہے کہ آپ کی فرمایا ہے کہ آپ کی فرمانیرداری کروں۔ اگر آپ مجھے تھم فرمائیں کہ آپ کی روح قبض کروں تو قبض کروں تو قبض کروں گا۔" تو قبض کروں گا۔"

آب مَنْ الله الله المادفر مايا:

" اے ملک الموت! کیا ابیا کرلو گے؟"'

عرض كيا:

'' جي ٻال! ميں اسي ڪا تھم ديا گيا ہوں۔''

حضرت جرائيل عَلَيْلِا فِي آبِ مَثَالِيْمُ مِن كِيا:

''الله تعالیٰ آپ ہے ملاقات کا مشاق ہے۔''

آب مَنْ اللَّهُ إِلَيْ مِلك الموت كوارشاد فرمايا:

'' جس کانتہبیں تھم دیا گیا ہے اسے انجام دے دو۔''

(طبرانی کبیرٔ جلدنمبر۳ صفحهٔ نمبر۱۳۹) (انتحاف السادهٔ جلدنمبر ۱۰ صفحهٔ نمبر۱۹۹۵ و ۲۹۲) (جامع کبیرٔ جلد نمبر۷ صفحه نمبر۲۳۳) (کنزالعمالٔ حدیث نمبر ۱۸۸۲) (بدائع کمنن حدیث نمبر۱۸۲۰) (مجمع الزوائدٔ جلدنمبر۹ صفحهٔ نمبر۳۵)

موت كاعلم:

حضرت خيثمه رحمة الله غليه فرمات بين كه حضرت ملك الموت عليه

السلام حضرت سلیمان ابن داؤ دعلیها السلام کے پاس حاضر ہوئے اور بیران کے دوست مجھی ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں فرمایا:

'' تمہیں کیا ہے کہتم ایک گھرانہ پر آتے ہواور ان کی روحیں نکال لیتے ہو جبکہ ان کے پہلو میں کچھ گھروالوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ ان میں سے کسی کی روح قبض نہیں کرتے ہو؟''

انہوں نے عرض کیا:

'' مجھے کوئی علم نہیں ان میں ہے میں جن کی ارواح کوبض کرتا ہوں یہ تو اس حکم کے تابع ہے کہ میں عرش کے بنچے ہوتا ہوں بس مجھے ایک پروانہ عطاء کیا جاتا ہے جس میں مرنے والوں کے نام ہوتے ہیں۔'' (ابن ابی شیبہ)

الم حضرت خيثمه رحمة الله عليه فرمات بين كه حضرت سليمان بن داؤ دعليها السلام نے ملک المونت سے فرمایا:

'' جب توارادہ کرے گا کہ میری روح قبض کرے تو مجھے اس (حالت) کی پہچان تو کرادے۔''

انہوں نے عرض کیا:

'' میں اس کے متعلق آپ سے زیادہ علم نہیں رکھتا ، بیرتو پروانے ہیں جو میری طرف بھی جو میری طرف بھی جو میری طرف بھی جو میری طرف بھیجے جاتے ہیں جن میں مرنے والوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔'' اللہ کا مسلم معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سے بات پینچی ہے کہ ملک

الموت علیہ السلام کو اس کاعلم نہیں ہوتا کہ فلاں انسان کی اجل کب آئے گئی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کو اس کاعلم نہیں ہوتا کہ فلاں انسان کی اجل کب آئے گی یہاں تک کہاستے اس کی روح قبض کرنے کا تھم دیا جائے۔''

(كتاب الزبد ازامام احمر) (ابن الى الدنيا)

صحضرت ابن جربر رحمة الله عليه فرمات بين كه جميس بيه بات بينجى ہے كه ملك الموت كوتكم ديا جاتا ہے كہ فلال روح فلال وفت اور فلال دن ميں قبض كرلے۔'' ملك الموت كوتكم ديا جاتا ہے كہ فلال روح فلال وفت اور فلال دن ميں قبض كرلے۔'' (ذكر الموت از ابن ابي الدنيا)

فرمانِ اللی: "وهوالذی یتوفاکم بالیل" (وه ذات جوشهیس
 رات کوموت دین ہے) کی تفییر میں حضرت عکر میہ میشند فرماتے ہیں:

''جانداروں کو ان کی نیند کے وقت موت دے دی جاتی ہے۔ کوئی نیند بھی الی نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس میں سب روحوں کوموت دے دیتا ہے۔ پھر ہر نفس سے اس کے مالک سے دن (بیداری کے اعمال) کے متعلق سوال فر ماتا ہے۔ پھر ملک الموت کو بلاتا اور فر ماتا ہے: ''اس (کی روح) کوقبض کر لے۔ اس (کی روح) کوقبض کر لے۔ اس (کی روح) کوقبض کر لے۔''

عضرت عطاء بن بيار رحمة الله عليه فرمات بين:

"جب ماہ شعبان کی درمیانی رات ہوتی ہے تو ملک المموت کی طرف ایک صحیفہ بھیجا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس صحیفہ میں جولوگ درج ہیں ان کواس سال میں ان کے اپنے اپنے موت کے وقت پر موت دے دے۔
لیکن آ دمی راحت کے سامان تیار کرتا ہے ہیویوں سے نکاح کرتا ہے کمل تیار کرتا ہے جبکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔"

( ذكرالموت أزاين الي الدنيا )

حضرت غفرہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر بینیڈ فرماتے ہیں:
''جن لوگول نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام ملک الموت کے لیے ایک شب
قدر سے دوسری شب قدر تک لکھ دیئے جاتے ہیں اس (پروانہ موت کے ملتے وقت ملک الموت) اس آدمی کوعورتوں کے ساتھ نکاح کرنے اور پودے ملتے وقت ملک الموت) اس آدمی کوعورتوں کے ساتھ نکاح کرنے اور پودے لگانے میں (مصروف) یا تا ہے جبکہ اس کا نام مردوں میں (کھاجاچکا) ہوتا ہے۔' (ابن جریہ)

صفرت راشد بن سعید ملافظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللهُ مَلَّاللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلَّا اللهُ مَلَّا اللهُ مَلْ اللهُ مَلَّاللهُ اللهُ مَلَّا اللهُ مَلَّاللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ

"في ليلة النصف من شعبان يوحي اللهالي ملك الموت بقبض كل

نفس يريد قبضهافي تلك السنة-"

" نصف شعبان کی رات الله تعالی ملک الموت کی طرف ہراس نفس کی موت
کی وحی فرما تا ہے جن کے قبض کرنے کا اس سال میں اراوہ فرما تا ہے۔'
(الدینوری فی المجالیۃ) (کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۲۵۱۵) (اتحاف السادۃ' جلد نمبر ۴۰ صفحہ نمبر ۲۸۱) (تفییر درمنثور ٔ جلد نمبر ۴۰ صفحہ نمبر ۲۸۱)

ورے حضرت عائشہ صدیقہ بڑا ہیں کہ رسول اللہ مکائی ہورے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں رمضان المبارک سے جاملاتے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں رمضان المبارک سے جاملاتے تھے۔ کسی بھی مہینہ میں بھی پورے تمیں روز روزے نہیں رکھا کرتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کیا:

آب مَنْ لِيُمَا لِيَهُمْ فِي فَرِما مِا:

'' ہاں! عائشہ بڑنجا! کیونکہ اس میں ملک الموت کے لیے ان لوگوں کے نام. لکھے جاتے ہیں جن پرموت نے وارد ہونا ہوتا ہے۔تو میں پیند کرتا ہوں کہ میرانام روزہ داری کی حالت میں لکھا جائے۔

## ملك الموت كي روحون بركري نگاه:

آ حضرت زیربن ثابت رئی تؤفر ماتے ہیں کہ رسول الله من تیم نے فر مایا:

الورایتم الاجل ومیسرہ لابغضتم الامل وغرورہ ومامن اهل بیت

الاوملك الموت یتعاهدهم فی كل یوم مرتین فمن وجدہ قد

انقضی اجلة قبض روحه فاذا بكی اهله وجزعوا قال لم تبكون

ولم تجزعون فوالله ما نقصت لكم عمر اولاحبست لكم رزقاً مالى

ذنب وان لى فيكم لعودة ثم عودة ثم عودة حتى لاابقى منكم

احدا" (كنزالعمال مديث نمبر٣٢١٣٣)

"اگرتم موت اور اس کا فیصلہ جان لوتو امید اور اس کے دھوکہ سے نفرت کرو۔کوئی بھی گھروالے ایسے نہیں گر ہرروز ملک الموت ان کو تنبیہ کرتا ہے۔ جب کسی کی عمر پوری ہوتی دیکھتا ہے تو اس کی روح قبض کرلیتا ہے۔ پھر جب اس کے رشتہ دار روتے پیٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے:" تم کیوں روتے پیٹتے ہوشم بخدا! نہ تو میں نے تمہاری عمر سے پھھ کم کیا ہے نہ تمہارے رزق سے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں لوٹنا ہے بھرلوٹنا ہے پھرلوٹنا ہے کھرلوٹنا ہے بہاں کہتم میں سے کسی کوئییں چھوڑوں گا۔"

عفرت حسن بصرى رحمة الشعلية فرمائة بين:

" کوئی دن ایبانہیں گر ملک الموت ہر گھر میں تین مرتبہ جھانکتا ہے۔ان میں سے جس کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا رزق ختم کر چکا اور اپنی عمر پوری کر چکا ہے اس کی روح قبض کرلیتا ہے۔ جب اس کے عزیز واقارب رونا دھونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت چوکھٹ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کہتا ہے: " میں نے تہارا کوئی تصورتہیں کیا۔ میں تو اس پرمقرر ہوں۔ قتم بخدا! میں نے تہارا رزق نہیں کھایا تمہاری عرفت نہیں کی اور نہ بی تمہاری موت میں وقت آنے سے پہل کی ہے۔ میں نے تو تم میں لوثنا ہے پھر لوٹنا ہے۔ یہاں تک کہتم میں سے کسی کو باتی نہیں چھوڑ وں گا۔" قتم بخدا! اگر یہ رونے والے اس کے مقام کو دیکھ لیں اور ملک الموت کی بات س لیں تو میت کو بھول جا کہیں اور ملک الموت کی بات س لیں تو میت کو بھول جا کہیں اور اینے آب پر رونا شروع کر دیں۔"

(ذكر الموت أز ابن الى الدنيا) (كتاب العظمة أز ابوالشيخ وديث نمبراس) (التذكرة في احوال الموتى ولمنبرا صغينبراه)

صحفرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: '' زمین کی پشت پر کوئی گھرا بیانہیں جس میں ملک الموت روزانہ دود فعہ چکر

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

نەلگا تا ہو۔''

(مصنف عبدالرزاق) (كتاب الزبدُاز امام احمد) (كتاب العظمة ازابوالشخ صديث نمبر ٣٦٧) (تفييرطبری جلدنمبر ك صفح نمبر ١٦٨) (تفيير درمنتؤ د جلدنمبر ۱۳ صفح نمبرا۲)

حضرت عبدالاعلى الميمى رحمة الله عليه فرمات بين:

''کوئی انسان ایبانہیں جس ہے ملک الموت روزانہ دومر تبہ مصافحہ نہ کرتے موں''

(ابن الی شیبه) (کتاب الزندازامام عبدالله ابن امام احد) (کتاب العظمة از ابوالشخ صدیث نمبر۴۷۷) (تاریخ طبری جلدنمبر کاصفح نمبر ۲۱۸) (تفییر در منتور ٔ جلدنمبر۳ صفحهٔ نمبر۱۱)

حضرت زید بن اسلم رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

'' ملک الموت روزانہ پانچ مرتبہ گھروں میں آتا اور ہرانسان کے چہرہ پر بیک نظر توجہ کرتا ہے۔ یہ جولوگوں کو اچا نک خوف کی حالت پیش آتی ہے اس وجہ سے آتی ہے۔ اچا تک خوف کی حالت پیش آتی ہے اس وجہ سے آتی ہے۔ اچا تک خوف سے مرادجہم کی کیکی ہے (جوانسان پر بے اختیار ظاہر ہوتی ہے۔)''

( ذكر الموت ٔ از ابن ابی الدنیا ) ( كمّاب العظمة ٔ از ابولات ﷺ ، صدیث نمبر۵۳۳ )

ال حضرت كعب مُراملة فرمات بين:

''کوئی گھر ایبا نہیں ہے جس میں کوئی رہائش پذیر ہوئیکن ملک الموت اس کے دروازہ پر روانہ سات مرتبہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی ایبا تو نہیں ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے موت کا تھم فر مایا ہے۔'' (ابن ابی عاتم)

(سدرت المنتهی پر ہی ملک الموت کی ہر گھرے باشندگان کی زندگی اور موت پر

نگاہ رہتی ہے۔)

حضرت عطابن بیار رحمة الله علیه فرمات بین:

''کوئی بھی گھروالے ایسے نہیں مگران سے ملک الموت روزانہ پانچ بارمصافحہ ''کرتا ہے کہان میں سے کوئی ایبا تونہیں جس کی (روح) قبض کرنے کا تھم

ديا گيا هو-' (سعيد بن منصور) (كتاب الزيداز امام احمد)

هزت ثابت البناني رحمة الله عليه فرمات بين:

'' رات اور دن کی چوہیں گھڑیاں ہیں ان میں سے کسی جاندار پر ایسی گھڑی نہیں آتی مگر ملک الموت اس پر متوجہ ہوتا ہے۔اگر تو اس کی روح کے قبض کرنے کا تھم ملتا ہے توقیض کر لیتا ہے ورنہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔'' (ابونیم)

فرمايا:

"ان ملك الموت لينظر في وجود العباد كل يوم سبعين نظرة فاذا ضحك العبدالذي بعث اليه يقول ياعجبا بُعِثُتُ اليه لاقبض روحه وهو يضحك."

" ملک الموت انسانوں کے چہروں پر روزانہ ستر دفعہ دیکھتا ہے۔ جب وہ آدمی ہنستا ہے جس کی طرف ملک الموت بھیجا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے: " تعجب ہے میں اس کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اس کی روح قبض کروں اور وہ ہننے میں لگا ہے۔

( تاریخ ابن نجار) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۳۲۱۸۵) ( تنزیه الشریعهٔ جلدنمبر۴ ٔ صفحهٔ نمبر ۳۷۵) ( تذکرة الموضوعات ٔ صفحهٔ نمبر۴۲)

## قبض ارواح برقدرت:

صحفرت ابن عباس المنظمة الله على الله الما الله الله الله الله وه دونفس جن كى موت الك لحظه بيس آنامتفق ہواوران بيس ايك مشرق بيس ہو اور دوسرا مغرب بيس تو ملك الموت ان دونوں پرروح قبض كرنے كى قدرت كيسے ركھتا ہے؟ آپ الله الله الله وت الله مشرق ومغرب اندهيرے وفضا سمندرول اور واديوں پر ملك الموت كى قدرت اس آدمى كى طرح ہے جس كے سامنے دسترخوان ركھا ہواور وہ ان

میں سے جہاں سے جا ہے تناول کر لے۔

(ابن ابی حاتم 'ابوالشخ (منه) ۱۳۳۲ در منشوره ۱۲۵۱ ابن ابی الدنیا کتاب ذکر الموت)

حضرت زمیر بن محدر حمة الله علیه سے مروی ہے که رسول الله منافیظ

ہے پوچھا گیا:

" اے اللہ کے رسول سُلَیْمَا اللہ الموت تو ایک ہے اور دولشکرمشرق اور مغرب کے درمیان جنگ لڑتے ہیں (اور ان میں بہت سے مارے جاتے ہیں) ای وقت میں ناقص بچے اور ہلاک ہونے والے (بھی روئے زمین پر بہت ہوتے) ہیں (توبیا کیلا ملک الموت سب کی جان قبض کرنے کی قدرت کیسے رکھتا ہے؟)"

رسول الله من في في ارشاد فرمايا:

"الله عزوجل نے ملک الموت کو اتن قوت بخش ہے کہ اس کے لیے زمین کو ایک پلیٹ کی مانند کر دیا ہے جوتم میں سے کسی ایک کے سامنے ہو۔ تو کیا اس سے کوئی چیز (دیکھنے' استعال کرنے یا تصرف کرنے ہے) چوک جائے گی؟ (یعنی نہیں چوک سکتی تو اس طرح ملک الموت پوری زمین والوں پر قدرت رکھتا ہے۔)" (ابن الی حاتم)

عضرت ابوامثنی حمصی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

'' دنیا کی شخت وزم ہر مخلوق ملک الموت کی را نوں کے درمیان ہے۔ اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے موجود ہوتے ہیں توبیدارواح کو قبض کر لیتا ہے اور نیک روحیں رحمت کے فرشتوں کو دے ویتا ہے اور بدکار روحیں عذاب کے فرشتوں کو دے ویتا ہے اور بدکار اور تین عذاب کے فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ جب تھمسان کی جنگ ہوتی ہے اور تلوار بجلی کی طرح (تیزی ہے کشت وخون کررہی) ہوتی ہے تو ملک الموت اور تلوار بجلی کی طرح (تیزی ہے کشت وخون کررہی) ہوتی ہے تو ملک الموت پاکارتا ہے تو مرنے والوں کی سب روحیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں۔''

صحرت ابوالقیس الازدی رحمة الله علیه فرمات بین که ملک الموت سے یو جھا گیا:

" "آپ روعیں تس طرح قبض کرتے ہیں؟"

انہوں نے فرمایا:

'' میں ان کو ہلاتا ہوں تو وہ (خود بخود یا میرے ماتحت روحیں قبض کرنے والے فرشنوں کے روح قبض کرنے ہے) میرے پاس آجاتی ہیں۔' (مجالسة'ازامام دینوری)

حضرت تعلم بُرِينَة على مروى ہے كہ حضرت يعقوب عليه السلام نے فرمايا:
"اے ملک الموت! كوئى بھى سانس لينے والانفس ايبانہيں مگرتم اس كى روح
قبض كرتے ہو؟"

عرض كيا:

'' ہاں!قبض کرتا ہوں۔''

آپ نے فرمایا:

'''کس طرح جبکہتم میرے پاس ہیٹھے ہواور روطیں زمین کے اطراف میں ہیں؟''

عزرائيل عليلا في عرض كيا:

" الله تعالیٰ نے زمین کو میرے تابع کردیا ہے اور یہ میرے لیے ایک طشت (تھال) کی مانند ہے جوتم میں سے کسی ایک کے سامنے رکھ دیا جائے اور وہ اس کے اطراف میں جہال سے جاہے کھالے۔ دنیا میرے لیے اسی طرح ہے۔" (ذکرالموت ازابن انی الدنیا)

معاونين:

حضرت ربيع بن انس رحمة الله عليه سے ملك الموت كم تعلق سوال

کیا گیا کہ کیاوہ اسکیے ارواح کو قبض کرنے والے ہیں یاان کے ساتھ اس کام میں معاونین بھی شامل ہیں؟''انہوں نے فرمایا:

"ملک الموت توقیض ارواح کا ذمہ دار ہے اور اس کام پر اس کے معاونین کھی ہیں۔ میداور بات ہے کہ ملک الموت ان کا سربراہ ہے اور اس کا ہرقدم مشرق سے مغرب میں پڑتا ہے۔"

(كتاب العظمة أز ابوالشيخ عديث نمبراس) (تفير طبرى جلد نمبرك صفحه نمبركا ااور ١١٨) (تفير در منثور ٔ جلد نمبر ٣ صفح نمبر ١٦)

الله تعالی کے فرمان: "توفنه رسلنا" کی تفییر میں حضرت ابن عباس بی تفییر میں حضرت ابن عباس بی تفییر میں حضرت ابن عباس بی تفیر میں:

''یہ فرشتوں میں سے ملک الموت کے معاون ہیں جوموت واقع کرتے ہیں۔''

(ابن جریرٔ جلدنمبر کاصفی نمبر ۱۲۱۲) (کتاب العظمة از ابوالشیخ و مدیث نمبر ۴۵۷) فرمان باری نعالی: "توفنه د سلنا" کی تفسیر میں حضرت ابراہیم نخعی

مِنْ الله فرمائة مين:

"اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ارواح قبض کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے ملک المونت ان روحوں کو وصول کر لیتا ہے۔'

(ابن جرر ٔ جلد نمبر کاصفحه نمبر ۱۲ اکن ابی حاتم ٔ جلد نمبر۳ ٔ صفحه نمبر۱۵ ( کتاب العظمة ٔ از ابو الشیخ ٔ حدیث نمبر۳۵ ) ( تفییر درمنتور ٔ جلدنمبر۳ ٔ صفحهٔ نمبر۱۱ )

و فرمان باری تعالی: "توفنه رسلنا" کی تفییر میں حضرت قادہ میں تعالی فرمات میں خضرت قادہ میں خضرت قادہ میں فرماتے ہیں:

'' ملک الموت کے پچھ فرستادہ فرشتے ہیں جو ارواح قبض کرنے پر مامور ہیں بیارواح قبض کرنے کے بعد ملک الموت کے سپر دکر دیتے ہیں۔'' (ابن جریز جلدنمبر کا صفحہ نمبر کا الواثینے فی العظمۃ 'صفحہ نمبر ۲۵۳)

حضرت شهر بن حوشب رحمة الله عليه فرمات بين:

" ملک الموت بیشا ہوا ہے پوری دنیا اس کے گھٹوں کے درمیان ہے اور وہ لوح جس میں اولا د آ دم علیہ السلام کی موت کے اوقات لکھے ہوئے ہیں اس کے ہاتھوں میں ہیں ہے۔ اس کے سامنے موت کے فرشتے حالت قیام میں ہیں اور میہ موت کی لوح دیکھتا ہے اور پلک تک نہیں جھپکا تا۔ پس جب کی بندے کی موت آنے پر مرنے والے کے پاس پہنچتا ہے تو ان فرشتوں کو کہتا ہے:

اس کی روح کو قبض کرلو۔ "

(ابن الى الدنيا) (كتاب العظمة 'از ابواشيخ 'حديث نمبر٣٣٣) (الحليه 'از ابونعيم' جلدنمبر ٦ ' صفحه نمبر ٦١)

🛈 حضرت ابن عباس پر این فرماتے ہیں:

''ملک الموت جوتمام زندوں کوموت دیتا ہے وہ سب زمین والوں پر اس طرح مسلط ہے جس طرح تم میں سے ہرایک اپنی جھیلی پر مسلط (غالب) ہو تا ہے۔ اس (ملک الموت) کے ساتھ رحمت کے فرشتوں میں سے پچھ فرشتے ہوتے ہیں۔ جب کسی ہوتے ہیں یا عذاب کے فرشتوں میں سے پچھ فرشتے ہوتے ہیں۔ جب کسی پاکیزہ نفس کو وفات دیتا ہے تواس کی طرف رحمت کے فرشتے جھیجتا ہے اور جب کسی پلیدنفس کو وفات دیتا ہے تواس کی طرف رحمت کے فرشتے جھیجتا ہے اور جب کسی پلیدنفس کو وفات دیتا ہے تواس (کی روح نکالنے کے لیے) عذاب جب کسی پلیدنفس کو وفات دیتا ہے تواس (کی روح نکالنے کے لیے) عذاب کے فرشتے بھیجتا ہے۔''

حضرت مجامد رحمة الله عليه فرمات بين:

" ملک الموت کے لیے زمین ایک طشت کی مانند بنادی گئی ہے۔وہ جہاں سے چاہ دوح نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاون مقرر کئے ہیں جونفوس کوموت دیتے ہیں پھر ملک الموت ان سے مردہ روحوں کو وصول کر لیتا ہے۔"

(کتاب العظمة از ابوشخ عدیث نمبر ۲۳۳) (تاریخ طبری جلد نمبر کاصفی نمبر کاس) صفحی نمبر کاسی کاسی کاسی کاسی کانگیر کاسی کانگیر کاسی کانگیر کاسی کانگیر کاسی کانگیر کان

ارشاد فرمايا

''ان الله عزوجل وكل ملك الموت بقبض الارواح الا شهداء البحرفانه يتولّى قبض ارواحهم''

'' الله عزوجل نے ملک الموت کوسب ارواح کے قبض کرنے پرمقرر فرمایا ہے سوائے سمندر میں شہید ہونے والوں کی ارواح کے۔ان کی ارواح اللہ تعالیٰ خود قبض فرما تا ہے۔''

(سنن ابن ماجهٔ حدیث نمبر ۲۷۷۸) (تفییر درمنتور ٔ جلدنمبر۵ صفحهٔ نمبر۱۷۷۳)

## جنات ٔ شیاطین ٔ جانوروں اور پرندوں کی اروامِ:

حضرت ابن عباس علی فرماتے ہیں:

''ملک الموت کے سپر دانسانوں کی ارواح قبض کرنا ہے۔ جنات کے لیے اور فرشتہ مقرر ہے۔ شیاطین کے لیے اور پرندوں درندوں مجھلیوں اور چیونٹیوں کے لیے اور سب فرشتے پہلی چیخ (صور پھو تکنے) کے وقت فوت ہوجا کیں گے۔ ان کی ارواح قبض کرنے والا بھی ملک الموت ہے۔ پھر یہ بھی وفات پائے گالیکن سمندر میں شہید ہونے والوں کی ارواح کو قبض کرنا اللہ تعالی نے اپنے گالیکن سمندر میں شہید ہونے والوں کی ارواح کو قبض کرنا اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اسے ان کے اکرام کی وجہ سے ملک الموت کے سپر دنہیں کیا کیونکہ یہ اللہ تعالی کے راستہ میں جج کے لیے سمندر میں سوار ہوئے تھے۔''

حضرت الله و المنظمة المرادية هم كه رسول الله مَنْ النَّمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله و الله الله و الل

'' جا توروں اور زمین کے کیڑوں مکوڑوں سٹ کی عمر شینے میں ہوتی ہے، جب

بھی کسی کی شیخ پوری ہوتی ہے اللہ نتعالیٰ اس کی روح کوقبض کرلیتا ہے ملک الموت کا اس میں کوئی وظل نہیں ہے۔''

(جمع الجوامع ولله نمبر المصفحه نمبر ۵) (موضوعات ازامام ابن جوزی جلد نمبر ۱۳ مسفحه نمبر ۱۲۲) (لالی مصنوعهٔ جلد نمبر ۱۴ مفحه نمبر ۱۲۵) (تفییر درمنثور جلد نمبر ۱۸ مسفحه نمبر ۱۸ (فوا که مجموعهٔ صفحه نمبر ۱۲۵) (تفییر درمنثور جلد نمبر ۱۹۲۱) (فوا که مجموعهٔ صفحه نمبر ۱۳۵۱) (سان المیز ان جلد نمبر ۱۹۲۱) (کنز العمال حدیث نمبر ۱۹۲۱) (ضعفاء للعقبلی وجلد نمبر ۱۳۲۱) (ماوی للفتاوی جلد نمبر ۱۳۲۱) (کتاب العظمة از ابواشیخ حدیث نمبر ۱۲۱۱) (حاوی للفتاوی جلد نمبر ۱۳۲۱) (حدیث مشکر به مشکر به دروایت ولید بن موی دشقی کی وجه سے مشکر به دروایت ولید بن موی دشقی کی وجه سے مشکر به دروایت ولید بن موی دشتی کی وجه سے مشکر به دروایت ولید بن موی دشتی کی وجه سے مشکر به دروایت ولید بن موی دشتی کی وجه سے مشکر به دروایت ولید بن موی دشتی کی وجه سے مشکر به دروایت ولید بن موی دشتی کی وجه سے مشکر به دروایت ولید بن موی دشتی کی وجه سے مشکر به دروایت ولید بن موی دشتی کی وجه سے مشکر به دروایت ولید بن موی دروایت ولید به دروایت ولید بن موی دروایت ولید بن موی دروایت ولید به دروایت ولید بن موی دروایت ولید به دروای

حضرت سلیمان معمرالکلانی رحمۃ اللّٰدعلیہ ہے مروی ہے کہ میں امام مالک بن انس رحمۃ الله علیہ کے میں امام مالک بن انس رحمۃ الله علیہ کے ہاں حاضر ہوا تو ان ہے ایک آ دمی نے مجھروں کے متعلق سوال کیا کہ کیا ان کی ارواح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ تو وہ بہت دیر تک خاموش رہے پھر فرمایا:

'' کیا وہ سانس لیتا ہے؟'' اس نے عرض کیا:

"إل!"

فرمايا:

'' تو ملک الموت ہی ان کی ارواح قبض کرتا ہے اور ان کی موت کے وقت اللہ تعالی وفات دیتا ہے۔' (خطیب فی رداۃ مالک)

#### ملك الموبت اورمومن:

حضرت حارث بن خزرج رحمة الله عليه كے باپ ابوالخزرج رحمة الله عليه كے باپ ابوالخزرج رحمة فرمات ميں كر سول الله من فرائ منظم و يكھا كه ملك الموت ايك انصاري نوجوان كے سركے باب بيٹھے ہوئے بين تو آپ نے فرمايا:

'' اے ملک الموت!میرے صحافی پرنرمی کرنا کیونکہ بیمومن ہے۔'' ملک الموت ملینیا نے عرض کیا:'' آپ اینے نفس کوخوش اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرلیں

کیونکہ میں ہرمومن پر نرم ہوں۔ اے محر اُ آپ جان لیں میں جب کی انسان کی روح قبض کرتا ہوں اور کوئی رونے والا دھاڑیں مارتا ہے تو میں گھر میں رک جاتا ہوں اور میرے ساتھ مردہ کی روح بھی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں: ' اے رونے والے ایہ کیا ہے۔ ہیں کہتا ہوں: ' اے رونے والے ایہ کیا ہے۔ ہیں کہتا ہوں: ' اے رونے والے ایہ کیا ہے۔ ہیں ہمنا ہوں دی ہے اور نہ ہی اس کے مقدر میں سبقت کی ہے۔ اس کی روح قبض کرنے میں ہمارا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر تو تم اللہ کے کئے پر راضی ہوجاؤ تو اجر پاؤ اور اگر غصہ کا اظہار کروتو گنا ہمار تھر واور تو تم اللہ کے کئے پر راضی ہوجاؤ تو اجر پاؤ اور اگر غصہ کا اظہار کروتو گنا ہمار تھر واور تو تکیف اٹھاؤ۔ ہم نے تہمارے پاس آنا ہے بار بار آنا ہے تم اپن فکر کرو۔ کوئی بھی بالوں کے گھروالے اور مٹی کے گھروالے ایسے ہیں مگر میں تو ان سب سے رات دن ملاقات کرتا ہوں یہاں تک کہ میں ان کے چھوٹے اور بڑے ہے تھی۔ ان کو زیادہ پہچانتا ہوں۔ قتم بخدا! اگر میں کی پچھر کی روح بھی قبض کرنے کا ارادہ کروں تو مجھے اس پر بھی قدرت نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روح بھی قبض کرنے کی اجرازت فرمائے۔'

عضرت جعفر بن محدرهمة الله عليه فرمات بين:

" مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ملک الموت لوگوں سے نماز کے اوقات میں مصافحہ کرتے ہیں پھر جب بوقت موت حاضر ہوتا ہے تو اگر وہ محافظین نماز میں سے تفا تو فرشتہ اس کے قریب ہوجا تا ہے شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اس کے لیے یہ فرشتہ اسی خطرناک حالت میں "لا الہ الا اللہ محمر رسول اللہ" کی تلقین کرتا ہے۔"

(طبرانی کبیر ٔجلد نمبر۴ سفی نمبر۲۱) (تفییر این کثیر ٔجلد نمبر ۲ 'صفی نمبر۳۱۳) (مجمع الزوائد ٔ جلد نمبر ۲ ٔصفی نمبر۳۲۱) (جامع کبیر ٔجلد نمبر ۲ ٔصفیه نمبر۳۸۵) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۸۱۰) (تفییر درمنثورٔ جلد نمبر۵ ٔصفی نمبر۱۷)

صحرت الس بن ما لك بلافظ سے روایت ہے كه رسول الله مُلَافظ نے ارشاد فرمایا:

"اذاجاء ملك الموت الى ولى الله تعالى سَلَّمَ عليه وسلامه عليه ان يقول السلام عليك ياولى الله قم فاخرج من دارك التى خربتها الى دارك التى عمرتها واذا لم يكن وليا لله قال له قم فاخرج من دارك التى عمرتها الى دارك التى عمرتها الى دارك التى عمرتها الى دارك التى خربتها."

"جب ملک الموت اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے پاس آتے ہیں تو اسے سلام کہتے ہیں۔سلام کے الفاظ میہ ہوتے ہیں: "السلام علیک یا ولی اللہ " (اے اللہ کے ولی! آپ پر سلام ہو) اپنے جس گھر کو آپ نے خراب کیا ہے اس سے اپنے اس گھر (جنت) کی طرف نکلیں جے آباد کیا ہے۔ "جب وہ ایسے آدی کے پاس جا تا ہے جو اللہ کا ولی نہیں ہوتا تو اسے فرما تا ہے۔" اٹھ اپنے اس گھر سے نکل جسے تو نے تھیر کیا ہے اپنے اس گھر (آخرت) کی طرف جسے تو نے خراب کیا ہے۔"

التدابن مسعود والثينة فرمات بين:

مسعود والتناف مسعود التناف التينان مسعود التناف التناف

"جب الله عزوجل مومن كى روح قبض كرنے كاارادہ فرماتا ہے تو حضرت ملك الموت سے فرماتا ہے:" اسے ميرى طرف سے سلام كہو،" جب عزرائيل عليه اس كى روح قبض كرنے آتے بين تو كہتے ہيں:" آپ كوآپ كا رب سلام فرماتا ہے۔"

(ابوالقاسم ابن منده في كتاب الابهوال دالا يمان بالسوال)

حضرت ابن مسعود را النفظ فر ماتے ہیں:

'' جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو سہتے ہیں:

" آپ کارب آپ کوسلام فرما تا ہے۔!"

صخرت محمد بن كعب القرظى رحمة الله عليه فرمات مين:
"جب مومن آدمى كى روح نكلى ہے تو اس كے پاس ملك الموت آتا اور كہنا

ہے: '' اے اللہ کے ولی ! آپ پر سلامتی ہو۔اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ '' پھروہ اس آیت: ''الذین تتو فاہم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم '' (جوفر شنے موت دیتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں: ''تم پر سلام ہو'') کے ساتھ مومن کی روح قبض کرتا ہے۔''

(ابن ابي شيبه) (ابن ابي الدنيا) (ابن ابي حاتم) (شعب الايمان ازامام بيهي )

و ابوسعید حسن بن واعظ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کوفر ماتے سنا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کی بختیلی پر نورانی خط کے ساتھ 'دبسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کوظا ہر کرتا ہے پھر اسے تھم دیتا ہے کہ وہ اپنی بختیلی کو مومن کی وفات کے وفت کھولے اور اسے یہ کتاب دکھائے۔ پس جب اسے عارف (ربانی) کی روح دیکھتی ہے تو اس کی طرف پلک جھیکئے سے بھی جلدی پر واز کرجاتی ہے۔'' (المعید البعدادیة البعدادی البعدادیة ال

## طريقة فبض ارواح:

امام اعمش رحمة الله عليه فرمات بين:

'' حضرت عزرائیل فائیلالوگوں کے سامنے آجاتے تصفق وہ ایک بارایک آدمی کے پاس آئے منظر وہ ایک بارایک آدمی کے پاس آئے اور فرمایا:'' اپنی ضرورت پوری کرلے میں تیری روح قبض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔اس نے بددعا دی، تب سے اللہ تعالیٰ نے بیاری نازل فرمائی اور موت کوخفیہ رکھا گیا۔''

© حضرت جابر بن یزید رحمة الله علیه فرماتے ہیں که ملک الموت بغیر الکیف کے ارواح کو قبض کرتے ہے تھے تو لوگوں نے انہیں لعنت ملامت شروع کر دیں۔ دی۔انہوں نے رب تعالی کے سامنے شکایت کی تو الله تعالی نے بیاریاں مقرد کر دیں۔ لوگ ملک الموت علیہ السلام کو بھول گئے اور بیہ کہاجانے لگا کہ فلال فلال مرض سے وفات یا گیا۔''

( كتاب العظمة 'از ابواشیخ 'حدیث نمبر ۳۳۷) (تفییر درمنثور' جلدنمبر۵ صفحه نمبر۱۷۱)

''جب ملک الموت اندھے کے پاس اس کی روح قبض کرنے جاتا ہے تو کیا وہ اسے دیکھتا ہے؟'' آپ نے فرمایا: ''ہاں! دیکھتا ہے۔''

(ذكرالموت أزامام ابن الى الدنيا)

۳ حضرت مجامد رحمة الله عليه فرمات بين:

"کوئی مرض ایی نہیں جو کسی بندے کو لاحق ہوتی ہے گر ملک الموت کا قاصد اللہ کے پاس ہوتا ہے حتی کہ جب آ دمی بیاری میں آخری حالت میں پہنچا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے: "تیرے پاس قاصد کے بعد (ایک اور) قاصد آیا ہے تو اس سے تھکن محسوس نہ کر۔اب تو تیرے پاس وہ قاصد آیا ہے جو تیراتعلق دنیا ہے ختم کردے گا۔"

حضرت معاذبن جبل رئائنًا فرماتے ہیں:

'' ملک الموت کے پاس ایک نیزہ ہے جومشرق سے مغرب کو پہنچتا ہے، جب دنیا میں کسی بندے کی عمر پوری ہوتی ہے تو ملک الموت اس کے سر پر بید نیزہ مارتا اور کہتا ہے:'' اب موت کالشکر تیری ملا قات کرے گا۔''

(میروایت منکر ہے۔)

حضرت ابن عباس بي المناسس روايت هم كه رسول الله مَنْ يَنْمُ فِي مايا:

"ان لملك الموت حربة مسمومة طرف لها بالمشرق وطرف لها
بالمغرب يقطع بها عرق الحياة \_"

'' ملک الموت کے پاس ایک زہر آلود برجھی ہے جس کا ایک سرامشرق میں

اور دوسرامغرب میں ہے۔ بیاس کے ساتھ رگ زندگی کاٹ دیتا ہے۔'' (اتحاف السادہ' جلدنمبر ۱۰ صفحہ نمبر ۲۸۳) (تنزیہ الشریعہ' جلدنمبر ۲ صفحہ نمبر ۳۹۵) (نوائد مجموعہ' حدیث نمبر ۲۲۵) (تذکرۃ الموضوعات' صفحہ نمبر ۲۱۳) (''یہروایت موضوع ہے'')

حضرت زہیر بن محد رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں:

'' ملک الموت آسان اور زمین کے درمیان سیڑھی پر بیٹے ہوئے ہیں۔ان کا فرشتوں میں ایک قاصد بھی ہے۔ پس جب سانس ہنسلی کے درمیانی گڑھے میں ہوتا ہے تو ملک الموت اسے اپنی سیڑھی پر سے دکھے لیتے ہیں اور اپنی نظر اس پرمرکوز کرتے ہیں تو یہ نظر مرنے والے کی آخری حالت ہوتی ہے۔'' (ابن الی جاتم)

#### وفات عزرائيل عَلَيْلِكَ:

① حضرت محمد بن كعب قرظی رحمة الله عليه فرماتے ہيں:
" مجھے يه بات بېنجی ہے كہ سب سے آخر ميں ملك الموت پر موت آئے گی۔
اسے علم ہوگا:" اے ملك الموت! مرجا۔" تواس حكم كے بعد وہ ايك الى چيخ
مارے گا كہ اگر اسے سب آسانون اور زمين والے من ليس تو گھبراہث سے
مرجا ئيں۔اس كے بعد اس پر موت واقع ہوجائے گی۔"

( ذكر الموت أزامام ابن الي الدنيا )



باب: ۸

# فرشنوں کے بارے میں اہم مسائل

#### كھانا پينااور نكاح:

امام فخرالدین رازی برینانیا پی تفسیر تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں:
"تمام امت کا تفاق ہے کہ فرشتے نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ نکاح
کرتے ہیں۔اس کے بریکس جنات کھاتے بھی ہیں ہیتے بھی ہیں نکاح بھی
کرتے ہیں۔اس کے بریکس جنات کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں نکاح بھی
کرتے ہیں اورنسل کشی بھی کرتے ہیں۔"

#### سونااورآرام:

مجھ (جلال الدين سيوطي) يه سوال کيا گيا:

'' فرشتے سوتے ہیں یانہیں؟''

میں نے جواب دیا:

"میں نے اس میں کوئی منقول حل نہیں دیکھا لیکن فرمان خداوندی:
"یسبحون اللیل والنهار الایفترون (وہ رات دن تبیج ادا کرتے ہیں وقفہ ہیں کرتے) سے بظاہر میمعلوم ہوتا ہے کہ بینیں سوتے۔ پھر میں نے بہی جواب امام فخرالدین رازی مختلفہ کے کلام میں منقول دیکھا۔"

اجهام نهايت لطيف:

منت العربين بن عطاء الله ميسلة فرمات بين:

"روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے کا کنات کی جہائی کو پرکررکھا ہے ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے کا کنات کی دوہ ہائیوں کو پرکر رکھا ہے۔ رکھا ہے اور ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے ساری کا کنات کو پرکردکھا ہے۔ جب اس فرشتہ نے ساری کا کنات کو پر رکھا ہے تو باقی دو فرشتے کہاں ہیں؟ جب اس فرشتہ نے ساری کا کنات کو پر رکھا ہے تو باقی دو فرشتے کہاں ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے کہ لطا کف آپی میں نہیں گراتے۔ اس کی نظیر ہے ہے کہ لطا کف آپی میں نہیں گراتے۔ اس کی نظیر ہے ہے کہ ایک کر ویش اس کر دیتے روشن کئے جاتے ہیں تو ان کی روشنی کر دیتی ہے جب اس میں اور دیئے روشن کئے جاتے ہیں تو ان کی روشنی آپی میں نہیں فکراتی۔

(فيض القدريشرح جامع صغير'جلدنمبرا'صفحةنمبره•۱)

#### فرشتے اور جنت :

حضرت امام صفار مِينِيد يسهوال كياسيا:

'' کیا فرشتے بھی جنت میں ہوں گے۔؟''

انہوں نے فرمایا:

'' ہاں یہ وہاں تو حید الہی بیان کرتے ہوں گے' بعض عرش کے گرد اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تنہیج بیان کرتے ہوں گے اور بعض اللہ تعالیٰ کی طرف سے مونین کوسلام پیش کریں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدارـ''

"فرشتے ان کے پاس جنت میں ہرست کے دروازہ سے آتے ہول گے اور سے کہتے ہوں گے اور سے کہتے ہوں ہے کہتے ہوں ہے۔''
سے کہ میں جن پر مضبوط رہے شے سواس جہان میں تمہاراانجام بہت اچھا ہے۔''

#### شكل تبديل كرنے كا اختيار:

حضرت قاضى ابو يعلى عنبلى رحمة الله عليه فرمات بين:

" جنات کو این شکل تبدیل کرنے اور مختلف صورتوں میں منتقل ہونے کی قدرت نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھ کلمات اور مستحتی سے اعمال سکھلائے ہوں ان میں سے جب کوئی میمل کرنے یا کوئی كلام يرصف تو الله تعالى اس كو أيك صورت سنة دوسرى صورت ميس تبديل کردیتا ہو۔اس بنا برکہا گیا ہے کہ جنات صورت تبدیل کرنے اور خیالات کاالقاء کرنے میں اس معنی میں قادر ہیں کہ جب وہ اس مخصوص بات کو بولیں یا عمل کریں تواللہ تعالی ان کو اس صورت سے دوسری صورت میں بطور عاوت منتقل کردے کیکن جنات کا خود بخو داینے آپ کو دوسری شکل میں بدلنا محال ہے کیونکہ ان کا ایک صورت سے دوسری صورت میں منتقل ہونا ان کی تفس تخلیق کے خلاف ہے اور اس میں اجزاء میں تفریق بھی ہے۔ جب اصل بنیاد اور تخلیق ہی بگر گئی توحیات باطل ہوگئی اور من جملہ تعل کووقوع اور اپنی ذوات کی کیفیت نقل محال ہوگئی۔فرشتوں کا مختلف شکلیں اختیار کرنا بھی اسی طرح سے ہے (جس طرح کا قول جنات کے بارے میں مذکورہوا)۔ بیہ جو البيس كے بارے ميں آيا ہے كہ وہ سراقه كى شكل ميں ظاہر ہوا اور حضرت جرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے ہتے بیراسی بات پر محمول ہے جوہم نے ذکر کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے قول پر ان کو قدرت بخشی ہے جس کے کہنے سے اللہ تعالی ان کوایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل فرمادیتا ہے۔''

امام الحرمين ابن الجويني مينية فرمات بين. وحدد منه منها المرمين الماري مسيخة فرمات بين

" حضرت جرائيل عليه السلام ك المخضرت مَنْ اللِّيم ك باس انسان كى شكل

میں آنے کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرائیل مَلیَّا کے لیے اس چیز کوان کی خلقت سے زائد کر دیا ہوگا بعد میں اعادہ کر دیا گیا ہوگا۔''

حضرت ين عزيز الدين بن عبدالسلام رحمة الله عليه فرمات بين: '' اگر کہا جائے کہ جب رسول اللہ مٹائٹٹا کے پاس حضرت جرائیل علیہ السلام حضرت دحید مٹائن کی صورت میں آئے اس وقت ان کی روح کہاں تھی؟ کیا ال جسم میں تھی جو حضرت دحیہ رہائن کے جسم کے مشابہ تھا یا اس جسم میں تھی جس کے چھسو پر ہیں؟ لیس اگرجم اعظم میں تھی تو رسول الله منافظم کے بیاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ تو روح کے اعتبار سے آئے بتھے اور نہ ہی جسم کے اعتبار سے۔اگر حضرت دحیہ ڈٹاٹنڈ کے مشابہ جسم میں تھی تو کیا وہ جسم جس کے چھسویر ہیں اس پرموت آگئ تھی جس طرح سے باقی اجسام ارواح کے علیحدہ ہونے سے فوت ہوجاتے ہیں یانہیں؟ یاروح حضرت دحیہ مٹاٹٹؤ کے مشابہ جسم میں رہی اور براجسم خالی ہونے کے باوجود زندہ رہا؟ "میں شیخ عزيز الدين كهتا مول: " روح كاجهم اول يد منتقل مونااس كي موت كو لازم نہیں کیونکہ ارواح کی علیحدگی سے اجسام کی موت عقلا واجب نہیں ہے اور ارواح بنی آ دم میں عادت اللہ اس طرح سے جاری ہے کہ بدن (خروج روح سے ) زندہ رہتا ہے اس کے معارف اور طاعات میں کچھ کی نہیں ہوتی اور دوسرے جسم کی طرف روح کا انتقال شہداء کی ارواح کی طرح ہے جو سبزیرندوں کے گھونسلون میں رہتی ہیں۔''

'' بیہ بات جائز ہے کہ حضرت جرائیل ملیکا اپنی اصل صورت میں آتے ہوں محر بیہ کہ مثر میں کا شکل ملیکا اپنی اصل صورت میں آتے ہوں محر بیہ کہ ممث کر ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہوں اور جب اس

حالت سے باہر ہوں تو اپنی اصلی شکل میں لوٹ جاتے ہوں اس کی مثال روئی ہے جب بھری ہوئی کوجع کیا جائے کیونکہ بھری ہوئی حالت میں دوئی کی صورت بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کی ذات بگرتی نہیں بید مثال سمجھانے کے لیے قریب الفہم ہے۔''

علامه علاء الدين قونوى شارح الحاوى اين كتاب "الاعلام بالمام
 الا رواح بعد الموت على الاجسام "عين فرمات بين :

صورت میں اور حضرت مریم عیظا کے باس کامل انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔ میمکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھ بندوں کو حالت حیات میں ان کی ذات کے لیے خاصیت ملکیت قد سیہ اور قوت عطا فرمائی ہوجس ہے اینے بدن سے دوسرے متعین بدن میں پہلے بدن میں تصرف کے باوجود تصرف کی قدرت ہوجیہا کہ حضرات ابدال کے متعلق کہا گیا ہے۔ان کا نام ابدال اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ایک جگہ سے رحلت کرتے ہیں اور اس جگہ اول میں ایک شکل میں مقیم بھی رہتے ہیں جوان کی اصلی شکل کے علاوہ اور اس سے مبدل ہوتی ہے۔ حضرات صوفیائے کرام نے عالم اجهاد اور عالم ارواح کے درمیان ایک اور جہان ثابت کیا ہے (جیبا کہ ججة الله البالغه کی ابتدا میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کو دلائل سے بھی ثابت فرمایا ہے) اور اس جہان کا نام''عالم مثال' رکھا ہے اور کہا ہے کہ رہے جہان عالم اجساد سے لطیف اور عالم ارواح سے کثیف ہے اور اس پر ارواح کے جسم اور مختلف صورتوں میں عالم مثال میں ظاہر ہونے کی بنیاد رکھی ہے۔اس بنیاد كى خوشبوقرآن بإك مين (فتمثل لها بشرا سويا) مين بإلى جاتى ہے۔ رورج واحد حضرت جبرائيل عليه السلام كى روح كى طرح اين اصلى جسم ي

# 

متعلق ہے اورجسم مثالی میں ظاہر ہے اور اس سے یہ مسئلہ بھی عل ہوجاتا ہے جوابعض ائکہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ بعض اکابر نے حضرت جرائیل علیا اور کہا کہ ان کا پہلاجہم جوافق کواپنے پروں کے جہم کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ ان کا پہلاجہم جوافق کواپنے پروں سے پر کرتا تھا جس کو آنخضرت مُلَّیْظِ نے اپنی اصلی صورت میں دیکھا تھا وہ حضرت دحیہ دلائی کی صورت میں ظاہر ہونے کے وقت کہاں گیا تھا ؟ بعض اکابر نے اس کے جواب میں تکلف اختیار فرمایا کہ یہ بات درست ہے کہ یوں کہا جائے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام کا بعض جم بعض میں سٹ گیا ہوں کہا جائے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام کا بعض جم بعض میں سٹ گیا ہو۔ یہاں تک کہ اس کا جم چھوٹا ہوکر کے حضرت دحیہ ڈائٹو کی صورت میں ہو۔ یہاں تک کہ اس کا جم چھوٹا ہوکر کے حضرت دحیہ ڈائٹو کی صورت میں جو بات حضرات صوفیہ کرام نے فرمائی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ یہ کہ حضرت جو بات حضرات صوفیہ کرام نے فرمائی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ یہ کہ حضرت جرائیل علیا کا جسم اصلی تواپی حالت میں بغیر تبدیلی کے دہا اور اللہ تعالی نے جرائیل علیا کا جسم اصلی تواپی حالت میں بغیر تبدیلی علیا کی دوح دونوں میں بیک وقت متصرف ہوئی ہو۔

الدین این قیم "کتاب الروح" میں فرماتے ہیں الدین این قیم "کتاب الروح" میں فرماتے ہیں "

"روح کی حالت بدن کی حالت سے پچھ دوسری طرح کی ہے۔ روح بلند ترین مقامات پر ہونے کے باوجود بدن کے میت کے ساتھ متصل ہوتی ہے اور جب کوئی مسلمان اس صاحب روح پر سلام کہنا ہے تو وہ اس کا جواب دیتی ہے حالانکہ وہ وہاں پر اپنے مقام میں ہوتی ہے۔ جرائیل ملیکی جن کورسول اللہ منافی نے چھسو پروں کے ساتھ دیکھا ان میں سے دو پروں نے افق کو بھررکھا تھا میے حضور منافی کے قریب بیٹے اور ان کے گھٹوں پراپنے گھٹے اور ان کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ مخلصین کے دل ایمان کے اعتبار اور ان کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ مخلصین کے دل ایمان کے اعتبار سے وسیح ہیں کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ حضرت جرائیل ملیکی آنخضرت

یہاں پر غائب کا حاضر پر غلط قیاس کرنا سامنے آتا ہے اور بیداعتقاد کیا جاتا ہے کہ روح اجسام سے متعلقہ ایک قتم ہے جو ایک جگہ متنقل ہے اور اس کا اپنے جسم کے علاوہ کسی جگہ ہوناممکن نہیں حالانکہ ریہ بات غلط محض ہے۔

شخ محی الدین ابن عربی رحمة الله علیه این کتاب "محکم" میں فرماتے

''جب کوئی فرشتہ کوئی شکل بدلتا ہے تو جس صورت میں جاہے آسکتا ہے۔اس پرصورت کا تھم لگایا جائے گا' اس پر اس کے احکام جاری ہوں گے اور جب بات کرے گا تو جو اس صورت کے لائق ہوگی وہی کہے گا۔اس کی پاکیزگی باقی رہے گی اوراینی روحانیت سے بھی خالی نہ ہوگا۔''

انسان جب کوئی شکل کسی وظیفہ یا جادہ یا کرامت کے طور پر تبدیل کرے گا تو جس صورت میں جس صورت میں جس صورت میں جس صورت میں جائے گا۔اس صورت میں جو بات کرے گا جس زبان میں جا ہے کرسکے گا اور بیا بی حقیقت انسانیت پر باتی رہے گا کیونکہ بیا بی صورت سے تبدیل ہوا ہے۔

جب جن کوئی صورت اختیار کرتا ہے وہ اپنی حقیقت سمیت اس میں منتقل ہوجا تا ہے۔ اس پر صورت کا تھم لگایا جاتا ہے اور اس پر احکام کا اجرا ہوتا ہے کیکن جب اس صورت کوئل کیا جاتا ہے اور اس بر احکام کا اجرا ہوتا ہے کیکن جب اس صورت کوئل کیا جائے توجن اس صورت سمیت مرجاتا ہے۔''

#### عزرائيل عَلَيْكِا أُورَ قيامت:

ائمہ احناف میں کے امام صفار رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جس طرح ویگر فرشتوں کو میدان قیامت میں جمع کیا جائے گا تو ملک الموت کو بھی جمع کیا جائے گا۔؟ انہوں نے فرمایا:

" ہاں! ان سے کہاجائے گاجنت میں سلامتی اور موت اور زوال سے امن کے ساتھ داخل ہوجاؤ اور بیاس میں پہلی موت کے بعد دوسری موت نہیں یا کیس کے ساتھ داخل ہوجاؤ اور بیاس میں پہلی موت کے بعد دوسری موت نہیں یا کیس گے۔

#### مقام اعراف اور فرشة:

① فرمان بارى تعالى:

'' وعلى الاعراف رجال" (''اور اعراف پر بیچھ آدمی ہوں گے۔'') کی تفسیر میں حضرت ابوکلز تابعی مفسر میشند فرماتے ہیں:

'' بیلوگ فرشتے ہوں گے۔''

عرض كيا گيا:

''اے ابو کبلز! اللہ نعالیٰ تو فرما تا ہے:'' رجال (انسان) ہیں' اور آپ فرماتے ہیں:'' فرشتے ہیں؟''

آپ نے فرمایا:

'' یہال رجال ہے مراد مذکر ہونا ہے اور فرشنے مذکر ہیں مؤنث نہیں ہیں۔'' جب سے مراد مذکر ہونا ہے اور فرشنے مذکر ہیں مؤنث کی ہیں۔''

امام علیمی قونوی ّا پنی کتاب ' مختصر المنهاج'' میں فرماتے ہیں :

''کہا گیا ہے کہ مقام اعراف پر رہنے والے فرشتے ہوں گے جو جنتیوں سے محبت اور دوز خیوں سے نفرت کرتے ہوں گے۔''

یہ بات دو وجہ سے بعید ہے ایک تو بیر کہ فرمان خداوندی میں ہے:

"وعلى الاعراف رجال."

''اورمقام اعراف پر آ دمی ہوں گے۔''

''رجال''عقلمند مذکروں کانام ہے جبکہ فرشتے نہ تو مذکروں کی طرف تقسیم ہوسکتے ہیں نہمؤنٹوں کی طرف۔

دوسری وجہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہونے کی طبع کرتے ہیں۔فرشتوں کو جنت سے حجاب نہیں ہوگا اور حجاب ہو بھی کیوں؟ کہ طبع کرتے ہیں۔فرشتوں کو جنت سے حجاب نہیں ہوگا اور حجاب ہو بھی کیوں؟ کہ طبع کرنے والے اور اس کی طبع کے درمیان پردہ بھی عذاب وینا ہے جبکہ اِس دن کسی فرشتے پرعذاب نہیں ہوگا۔''

#### فرشتے اور دیدار باری تعالی:

0 حضرت امام صفار مُشَافِلَة عنه سوال كيا كيا

''کیا فرشتے اپنے رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔؟'' انہوں نے فرمایا:

'' میرے شہید والد کا اعتماد اس صورت پر ہے کہ سوائے حضرت جبرائیل علیہ اسے کے کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کوئیں دیکھے گا اور حضرت جبرائیل علیہ بھی اپنے پر دردگار کوایک مرتبہ دیکھیں گے اس کے بعد بھی نہیں دیکھیں گے۔'' پروردگار کوایک مرتبہ دیکھیں گے اس کے بعد بھی نہیں دیکھیں گے۔'' سوال کیا گیا:

> '' جب ده موحد ہیں تو اپنے پروردگار کو کیسے نہیں دیکھیں گےج''' فرمایا:

"بيد يدارالله كافضل ب- الله تعالى جسے جائے ہيں ابنا فضل عطا فرمائے اور الله تعالى بڑے فضل والا ہے۔"

میں کہنا ہول احناف کے ائمہ میں سے حضرت ابوالحن ہروی مین نے بھی "
''ارجوزہ'' میں بھی اسی طرح ذکر کیا ہے اور ہمارے شوافع ائمہ میں سے شیخ عز الدین بن عبدالسلام مین نہ کھی ایسے ہی ذکر فرمایا ہے۔

فرشتون كے حالات كے حا

و زیادہ راج قول ہے کہ سب فرشتے اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ امام اہل سنت والجماعت شخ ابوالحن اشعری نے اپی کتاب "الابانة فی اصول الدیانة" میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

'' جنت کی سب سے افضل لذت جناب باری نعالی کادیدار ہے' پھر آنخضرت مُنَّا ثَیْمُ کادیدار ہے۔ اسی لیے اللّٰه عزوجل نے اسپنے انبیاء مرسلین ملائکہ مقربین جماعت مومنین اور صدیقین حضرات کواپنی زیارت سے محروم نہیں فرمایا۔

ام بیہ پی بیٹی نے فرشتوں کے لیے دیدارباری تعالی کاباب قائم کرکے حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابن عمر و بڑائٹو کا موقوف اثر بھی روایت کیا ہے جو باب جامع اخبار ملائکہ میں شروع میں ندکورہ اور اس اثر کے لیے مرفوع ہونے کا تھم ہے کیونکہ میہ بات مدرک بالقیاس نہیں۔ وہ متاخرین حضرات جنہوں نے فرشتوں کے متعلق حضرت باری تعالی کی زیارت کوتنگیم کیا ہے شمس الدین ابن تیم اور قاضی القضاة حضرت جلال الدین بلقینی ہیں اور یہی زیارت کا قول بلا شبہ زیادہ رائے ہے۔

#### جنات اور فرشتے:

علامہ خلیمی مِیناللہ '' کتاب المنہاج'' میں'امام بیہی مِیناللہ '' شعب الایمان' میں اور علامہ تو نوی مِیناللہ '' الا بہتاج'' میں فرماتے ہیں:

" بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بولنے والے عظمند دوفریق ہیں۔انسان اور جنات۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے دو فریق ہیں اخیار اور اشرار۔ پس انسانوں میں سے اخیار رسول اور نبی ہیں اور دوسرے نیک حضرات بھی اور انسانوں کے اشرار فاجر ہیں' ان میں سے بعض کافر ہیں بعض کافر ہیں بعض کافر ہیں اور غیر جنات میں جواخیار ہیں وہ فرشتے ہیں، ان میں سے رسول بھی ہیں اور فیر رسول بھی ہیں اور ان کے اشرار شیاطین ہیں۔ بیتم اس کا احمال رکھتی ہے کہ جنات میں سے پھھ آسان کے ساکنین ہیں جو ملاءِ اعلیٰ کہلاتے ہیں' ان کو ان

کی رسالت کی صلاحیت کی وجہ سے فرشتے کہاجاتا ہے اور ان میں سے پچھے زمین پررہنے والے ہیں ان کو بالاطلاق جن کہا جاتا ہے جو نیک و بد پر تقسیم ہوتے ہیں۔''

ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا۔ فرشتوں سے اس کے استثناء کرنے کی وجہ ہے۔
لیکن جب اس نے نافر مانی کی تو ملعون ہوا' زمین کی طرف اتارا گیا اور جنات میں شامل ہوگیا۔ پس وہ اس انسان کی طرح ہے جو گناہ کرتا ہے تو فاسق بنآ ہے اور اسلام چھوڑتا ہے تو کافر ہوتا ہے بعد اس کے کہ اس کا سابقہ نام مسلمان تھا یا مومن۔

جوبيه کہتا ہے کہ فرشتے اخيار جنات ہيں وہ اس ارشاد خداوندی ہے استدلال کرتا

"وجعلوابينه وبين الجنة نسبا\_"

اس سے مراد کفار کی بات ہے جو وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت بلند وبالا ہے۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ فرشتے دراصل جنات ہیں نیز اس لیے بھی کہ انسان ظاہر ہیں جن مخفی ہیں اور فرشتے بھی مخفی ہیں ایر نشتوں پر بھی جن کا اطلاق درست ہے۔ نیز جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا:

"خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نارـ"

''انسان کو بحتی ہوئی کپی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کوشعلہ زن آگ سے پیدا کیا۔''

اگر فرشتے کوئی تیسری مخلوق ہوتی تواللہ تعالیٰ اس اشرف الخلائق کا ذکر بھی بھی نہ چھوڑتا اور اپنی قدرت پیدائش کی وصف میں اس کوچھوڑ کر کم درجہ والوں کا ذکر نہ کرتا۔'' (پیند ہب درست نہیں نہ اس کے دلائل درست ہیں۔) جوحفرات نہ کورہ قول کے مخالف ہیں اور شجیح نہ ہب کے حامل ہیں وہ فرماتے

ہیں

'' باشندگان زمین انسان اور جنات برتقتیم ہوتے ہیں، جواس حدسے خارج ہوگا نہ تواس کو انسان کا نام دیا جائے گا نہ جن کا۔ وہ دلائل جوفرشتوں کے جنات نہ ہونے کی وضاحت کرتے ہیں ایک ریفر مان خداوندی ہے:

"الاابليس كان من الجن\_"

''مگرابلیس نے تحدہ نہ کیا وہ جنات میں ہے تھا۔''

یہ آیت وضاحت کررہی ہے کہ ملائکہ الگ جنس ہے جن الگ جنس ہے اور یہ الگ الگ دوفریق ہیں۔اور

"خلق الانسان"

والی آیت میں فرشتوں کاذکر اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ کمی مقدم مخلوق سے پیدا نہیں کیا بلکہ ان کو ''کونوا'' کے حکم سے پیدا فرمایا تو وہ پیدا ہوگئے جیسا کہ اس اصل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ''کن'' کا حکم فرمایا جس سے جن کو پیدا فرمایا یا جس سے انسان کو پیدا فرمایا یعنی مٹی 'پانی' آگ اور ہوا کو تو وہ پیدا ہوگئیں۔ حضرات ملائکہ کرام اختر اع کے بیدا فرمایا یعنی مٹی 'پانی' آگ اور ہوا کو تو وہ پیدا ہوگئیں۔ حضرات ملائکہ کرام اختر اع کے اعتبار سے جنات اور انسانوں کی اصل کی طرح ہیں نہ کہ خود انسان اور جن کی طرح ، ای لیے ان کو جنات اور انسانوں کی بیدائش کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا۔

امام بيهي مِينه فرمات بين:

'' اس تمام گفتگو ہے زیادہ واضح مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں وضاحت ہے کہ فرشتے جنات کے علاوہ ایک اورمخلوق ہیں :

"خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار و خلق آدم مما وصف لكم."

"فرشنے نور سے پیدا کئے گئے ہیں جنات شعلہ زن آگ سے پیدا کئے گئے ہیں اور انسان اس سے پیدا کیا گیا جو تہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں

پس اس حدیث میں جنات اور فرشنوں کوالگ الگ ذکر کیا گیا۔ اس سے بی بھی معلوم ہوگیا کہ جس نور سے فرشنے پیدا کئے گئے وہ آگ کا نورنبیں ہے۔ امام حلیمی' امام بیہی اور امام قونوی رحمۃ التدلیم فرماتے ہیں: ''ایک دلیل جو جنات اور فرشتوں میں فرق ظاہر کرتی ہے بی فرمان خداوندی بھی

"ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أُهُولاً اياكم كانوايعبدون كانوايعبدون قالواسبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنّد"

(سورة سبا' آيت نمبر 41اور 40)

"اورجس روزہم ان سب کو میدان قیامت میں جمع فرمائیں گے پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے ہے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ (شریک ہے) پاک ہیں ہمارا تو محض آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان سے بلکہ یہ لوگ شیاطین و جنات کو بوجا کرتے ہے۔"

#### فرشتول كاايمان:

امام ابواسحاق اساعیل الصفار بخاری رحمۃ اللہ علیہ جواحناف کے بڑے ائمہ میں سے ہیں ان سے فرشنوں کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا وہ تو حید میں مختار ہیں یا مجبور ہیں؟ اور کیا ان سے فرشنوں کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا وہ تو حید میں مختار ہیں یا مجبور ہیں؟ اور کیا ان سے کفر کا صدور ہوسکتا ہے؟ توانہوں نے حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی بات جواب میں ارشاد فرمائی کہ وہ ایمان میں مجبور ہیں اوران سے کفر کا صدور نہیں ہوسکتا۔

اکثرائمہ اہل سنت والجماعت کے نز دیک بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اختیار بنایا ہے، وہ اپنے رب کو جانتے ہیں ، اس کی دلیل بیفر مان خداوندی ہے؛

"ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم وقال لا يعصون الله ما المرهم ويفعلون ما يومرون."

(القرآن المجيدُ سورة التحريمُ آيت نمبر٢)

''ان میں ہے جس فرشتہ نے بالفرض بوآ کہا کہ (نعوذ باللہ) خداکے علاوہ میں معبود ہوں تو ہم اس کو دوز خ کی سزا دیں گے۔ وہ اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے ، وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔''

پس اگرفرشتے مجبور ہوتے اور ان سے کفر متصور نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ "فذلك نجزیه جهنم" ( کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا) نہ فرماتا۔ کیونکہ سزاگناہ کے بدلہ میں ہوتی ہے اور اگر وہ تو حید اور اطاعت میں صاحب اختیار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں یہ نہ فرماتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ وہ کی کرتے ہیں جس کا نہیں تھم دیا جاتا ہے۔"

امام سیوطی کہتے ہیں کہ مذکورہ قول میں امام حسن بھری مُرَاثَیْ نے اس حدیث ہے۔ استدلال فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رہا تھؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَاثِیْمَ نے ارشاد فرمایا:

> '' اللہ تعالیٰ کے نز دیک انسان ہے بہتر کوئی نہیں۔'' عرض کیا گیا:

> > "ا \_ رسول الله مَنْ يَمْمُ ! فرشت بھی نہیں؟"

فرمایا:

"فرشتے سورج اور جاند کی طرح مجبور ہیں۔"

(بيهي في شعب الايمان كتاب الاعتقاد) (كنز العمال حديث نمبر ١٢١ ١٣٧)

فريشة معصوم عن الخطاء:

صن عیاض رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

"تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ فرشتے او نیجے درجہ کے موان ہیں اور مسلمانوں کے تمام ائمہ اس بات پرمتفق ہیں کہ فرشتوں میں جو رسول (پیغامبر) ہیں وہ عصمت کے معاملہ میں نبیوں کی طرح ہیں۔ نبیوں کی عصمت پرہم اپنی کتاب الثفاء میں بحث کر بچکے ہیں۔ "

فرشے انبیاء اور ان کے حقوق کے معاملہ میں ان انبیاء کی طرح ہیں جواہے امتی کو بلنے کرتے ہیں۔ ہاں وہ فرشے جو پیغامبر نہیں ہیں ان کی عصمت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ تمام فرشتوں کو بلالحاظ پیغامبر مانے ہیں۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کے حسب ذیل ارشادات ہیں:

"لايعصون الله ما امرهم ويفعلون مايومرون"

‹ (سورة تحريم اليت تمبر ١) ‹

"وه الله کی نافر مانی نہیں کرتے اور جن باتوں کا انہیں تھم دیا جاتا ہے ان کو انہیں تھم دیا جاتا ہے ان کو انجام دیتے ہیں۔"
دوسری جگہ فر مایا:

"وما منا الآله مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسيحون."

(سورة صافات آيت تمبر ١٦٢١٦٢)

''' اور ہم میں ہے کوئی ایسانہیں جس کا مقام معلوم نہ ہواور بے شک ہم صف بستہ ہیں اور نہیج پڑھنے والے ہیں۔''

"ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون."

(سورة انبياءُ آيت نمبر ١٩ اور٢٠)

"اور جواللہ تعالیٰ کے پاس میں بینی فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کی وجہ سے منہ موڑتے اور نہ تھکتے ہیں۔ رات دن اللہ تعالیٰ کی تبیع پڑھتے ہیں۔ رات دن اللہ تعالیٰ کی تبیع پڑھتے ہیں۔ رات دن اللہ تعالیٰ کی تبیع پڑھتے ہیں اور اس میں سستی نہیں کرتے۔"

# فرشتوں کے حالات کی اللہ کا کہا تا ہے کہا تا ہے کہا تا ہے

"ان الذين عندربك لايستكبرون عن عبادته."

(سورة اعراف آيت نمبر ۱۹اور۲۰)

'' جولوگ فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں بر بنائے تکبر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ ہیں موڑتے۔''

"كوام بورة" (سورة عس آيت نمبر١١)

" وه فرشتے عزت والے نیکو کار ہیں۔"

اس طرح کے منقول دلائل سے ریہ ٹابت ہے کہ فرشتے معصوم ہیں۔

© ایک جماعت ہے کہ یہ آ بیتی خصوصیت کے ساتھ ان فرشتوں کے ساتھ ان فرشتوں کے باتھ ان فرشتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو پیغام لاتے ہیں طلائکہ مقربین میں سے ہیں اور وہ ہاروت ماروت اور ابلیس کے قصوں ہے احتجاج کرتے ہیں۔

© حق ہیں ہے کہ تمام فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان کے مراتب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان کے مراتب گناہوں سے بہت بلند ہیں جن سے ان کار تبہ کم ہواور وہ اپنے منصب جلیل سے گرجا کمیں۔

ہاروت ماروت کے واقعہ کی حقیقت ہیہ ہے کہ اس میں آنخضرت سی ہیں تو کوئی سیح کے داکٹر علی سیح کے داکٹر علی کے داکٹر سی کے فرشتوں ہے ہونے کی نفی کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ ابوالبخات ہے جس طرح ہے حضرت آ دم ابوالبشر ہیں۔''

( كتاب الشفاء از قاسى عمان مترجم صفحه نمبر ٢٠٠٧)

علامہ صفوی ارموی فرماتے ہیں کہ تمام فرشتے گنا ہوں ہے معضوم ہیں اس کی دلیل کنی وجوہ ہے :

الله تنارك وتعالیٰ ان کی تعریف میں فرما تا ہے:

"ويفعلون مايومرون."

''وهم بامره يعملون.''

''وہ وہ ی کام بجالاتے ہیں جس کا ان کو تھم دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔''

ید دونوں ارشادات امور کے بجالانے اور منہیات کو چھوڑنے پر مشتل ہیں کیونکہ نہی نہ کرنے کا تھم ہوتا ہے اور اس لیے بھی کہ بیتعریف کے مقام میں بیان کیا گیا ہے جوان دونوں کے مجموعہ سے عاصل ہوتی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

"يسبحون الليل والنهار لايفترون."

'' بیفرشتے رات دن اللہ کی شہیج بیان کرتے ہیں اس میں وقفہ نہیں کرتے۔'' بیہ ارشاد عبادات میں مشغولیت اکے مبالغهٔ کامل کا اظہار کرر ہا ہے جو ان کی

عصمت کی دلیل ہے اور بہاں مطلوب بھی بہی ہے۔

ملائكة الله تعالىٰ كے بيعامبر ہيں۔الله تعالى ارشاد فرما تا ہے:

"جاعل الملائكة رسلال"

"اللدنے فرشتوں سے رسول بنائے ہیں۔"

رسول معصوم ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کے متعلق ارشاد کرتے ہوئے

"الله اعلم حيث يجعل رسالته"

و الله خوب جانتا ہے كدر سالت كى د مددارى كسونى جائے۔

بیارشاد ان کی تعظیم میں کامل مبالعہ کااظہار کررہا ہے بس معلوم ہوا کہ حضرات ملائکہ کرام لوگوں سے زیادہ منفی ہیں۔

مخالف نے ہاروت مازوت کے قصہ اور حضرت آدم علیا کے ساتھ البیس کے قصہ احتجاج بیان کے ساتھ البیس کے قصہ سے احتجاج بی اور ان کا حضرت آدم علیا کی تخلیق میں ' اتجعل فیھا من یفسد فیھا" (" کیا اے اللہ تو اس زمین میں اس کو بیدا کرنا جا تا ہے جو اس میں فساد بریا

كرے گا۔'') سے اعتراض كرنے ہے بھى استدلال كيا ہے۔

اس کا اجمالی طریقہ پر تو یہ جواب ہے کہ تم نے یہ سب بچھ جو بیان کیا ہے قریب اور بعید دونوں صورتوں کا احمال رکھتا ہے۔ ان دونوں صورتوں بیل عصمت نہیں رکھتا اور یہ جواب ہاروت ماروت کے قصہ بیل بہت خوب ہے پہلے جواب سے جوائی عنوان کے تحت گزر چکا ہے کیونکہ اس قصہ کی احادیث سیح ہونے کے باوجود صریح اور ظاہر نصوص کے خلاف ہیں لہٰذا یہ درایا ضعیف اور تا قابل استدلال ہوں گی۔''

(رسالدامام صفوی ارموی)

ا مام قرافی فرماتے ہیں:

" جس نے ہاروت ماروت کے متعلق بیعقیدہ رکھا کہ وہ ہندوستان میں ہیں ان
کوزہرہ کے ساتھ گناہ کرنے پرسزا دی جارہی ہے تو وہ کافر ہے۔فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے
رسول اورخواص ہیں۔ان کی تعظیم، تو قیر اور تنزیہ ہراس بات سے واجب ہے جوان کی
عظمت مقام میں خلل انداز ہو۔ جوابیا نہ کرے گااس کی گردن مارنا حکومت اسلام کے
خدمہ واجہ میں "

علامہ ملقینی فرماتے ہیں:

"صفت نبوت اورصفت طکیت کے لیے مسمت لازم ہے، ان کے علاوہ کے لیے جائز ہے۔ جس کے لیے عصمت لازم بہوجائے تو اس سے ندتو کبیرہ کناہ سرز د ہوتا ہے نہ صغیرہ۔ اس لیے ہم فرشتوں کی عصمت کا اعتقاد رکھتے ہیں چاہے وہ مرسل ہوں یا غیرمرسل ہوں۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

''لايعصون الملهماامرهم ويفعلون مايؤمرون-''

"وه الله تعالى كى نافر مانى نبيس كرية ، وه وہى كرية بيں جوان كوتكم ويا جاتا

اس مسئله کے متعلق اور بھی بہت سی آیات ہیں۔''

الميس فرشتوں ميں سے نہيں تھا بلكہ جنات ميں سے تھا۔اى ليے اب كے

علم کی نافر مانی کی تھی۔ اگر بیفرشتہ ہوتا تو نافر مان نہ بنرآ۔ ہاروت ماروت کے متعلق کوئی حدیث سے جس سے فرشتوں کے گنام گار ہونے پر استدلال کیا جاسکے۔' حدیث سے جس سے فرشتوں کے گنام گار ہونے پر استدلال کیا جاسکے۔' (امام بیبتی' کتاب منج الاصلین)

علامه ابن حزم رحمة التدعلية فرمات بين:
 " باروت ماروت جن عضے فرشتے نہيں سے۔"

اگرابن حزم رحمة الله عليه كى به بات درست ہوتو ان كے گناہ كے قصہ ہے كى قشم كے جواب دينے كى ضرورت چین نہيں آئے گی۔ جيسے المبيس فرشتوں سے نہيں تھا بلكہ جنات میں ہے گئاہ كرنے سے فرشتوں كى عصمت برحرف نہيں جنات میں ہے آیک جن تھا اور اس كے گناہ كرنے سے فرشتوں كى عصمت برحرف نہيں آيا۔ (كتاب الجامع من الحلق لا بن حزم)

امام ابومنصور ماتریدی رحمة الله علیه جواعقادات میں حفیہ کے امام ہیں
 بس طرح بیخ ابوائس اشعری شافعیہ کے امام ہیں وہ (امام ابومنصور ماتریدی رحمة الله علیہ) ابنی عبارت میں بیعقیدہ بیان فرمائے ہیں:

"ثم ان الملائكة كلهم معصومون خلقوا للطاعة الاهاروت وماروت."

(السيف المشہور عن شرح عقيدة الامام الى منصور علامہ قاضى تاج الدين بكى)

" تمام فر شيخ معصوم بيں - عما دت كے ليے بيدا كئے گئے بين گر ہاروت وماروت (بعن بيہ ہاروت ماروت ماروت نہ تو معصوم بيں اور نہ صرف عباوت كے ليے بيدا كئے گئے ہيں)"

اس عقیدہ کی قاضی تاج الدین سکی نے ایک باریک جلد میں شرح لکھی ہے جس کا نام "السیف المشہور عن شرح عقیدہ الا مام ابی متعبور "رکھا ہے۔"

> فرشتون اور انسانون کے مابین فضیلت: سال مسلم میں بین صور تیں بیں

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

🛈 ملائکہ اور انبیاء کے مابین فضیلت

ا خاص فرشتوں اور اولیائے بن آ دم کے مابین فضیلت

اولیائے بشر اور عام فرشتوں کے مابین فضیلت

انبیاء کرام اور ملائکہ کرام کے مابین فضلیت کے ہارے میں تین اقوال ہیں:

ا۔ حضرات انبیائے کرام افضل ہیں اکثر اہل سنت کا بہی مذہب ہے۔ امام فخرالدین رازی بیسی سے اپنی کتاب' الاربعین' اور' انحصل' میں اسی کو اختیار فرمایا

۱۔ فرشتے افضل ہیں میمغزلہ کاندہب ہے۔ اہلسنت کے ائمہ میں سے استاد ابواسحاق اسفرائی قاضی ابو بحر باقلانی ' حاکم' حلیمی امام فخرالدین نے معالم میں اور ابوشامہ نے بھی اسی کواختیار فرمایا ہے۔

سال میں تو تف ہے۔ اس کوامام کیا ہراس اورامام غزالی نے اختیار فرمایا ہے۔

یہ سب اختلاف رسول اللہ مُلَّاقِمُ کے علاوہ دیگر انبیائے کرام بینے اور ملائکہ کرام میں ہے۔ رسول اللہ مُلَّاقِمُ بلا اختلاف تمام جھڑات سے نزدیک افضل الحیٰق ہیں۔ نہ تو ان پر کسی مقرب فرشتہ کوفضیات حاصل ہے اور نہ کسی اور کو۔ شخ تاج الدین این بیکی نے منع الموانع ہیں شخ سراج الدین بلقینی نے منج الاصلین میں اور شخ بدرالدین ذرکش نے شرح جمع الجوامع میں اس طرح و کر فرمایا ہے۔ شخ بدرالدین نے فرمایا کہ المہ المسنت شرح جمع الجوامع میں اس طرح و کر فرمایا ہے۔ شخ بدرالدین نے فرمایا کہ المہ المسنت نے آپ مائی اس بر اللہ میں دان کی بیستہ نے اپنی تفسیر میں اس پر اجماع نقل کیا ہے۔

صحفرات انبیائے کرام کے علاوہ خاص فرشتوں اور اولیائے بی آدم میں کسی کا ختلاف نبیں پاتے کہ خاص میں کسی کو فضیلت حاصل ہے؟ اس صورت میں ہم کسی کا ختلاف نبیں پاتے کہ خاص فرشتے افضل ہیں۔ شخ سعدالدین تفتازانی نے شرح عقائد میں اس پر اجماع نقل فرمایا ہے کہا ہے کین حضرات حنابلہ کے ایک گروہ کود یکھا ہے جو اولیائے بی آدم کو خاص فرشتوں پر ہے کیکن حضرات حنابلہ کے ایک گروہ کود یکھا ہے جو اولیائے بی آدم کو خاص فرشتوں پر

فضیلت دیتے ہیں جبکدان کے ائمہ میں سے ابن عقبل نے ان کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی بات میں حضرات ملائکہ پر بردی قباحت لازم آتی ہے۔

اولیائے بشر اور عام فرشتوں کے بارے میں افضلیت کے بارے میں دو مذہب ہیں۔ابن کی فرشتے اولیائے بشر سے افضل ہیں۔ابن کی نے جمع الجوامع اور منظومہ میں اسی پر فیصلہ کیا ہے۔ علامہ بلقینی نے منج میں ذکر کیا ہے کہ یہ اکثر علاء کا مذہب ہے۔

دوسرا ند بہب سے کہ اولیائے بشر اولیائے ملائکہ سے افضل ہیں۔ اس پر احداف کے ائمہ میں سے امام صفار نے ''کتاب الاسئلہ'' میں قطعی فیصلہ فیر مایا ہے اور علامہ سفی حنفی نے بھی سفیہ میں ( یہی فیصلہ کیا اور علامہ بلقینی نے کہا ہے کہ بہی ائمہ احداف کا مختار مذہب ہے اور بعض مسئلہ میں ان کی طرف میاان بھی کیا کہ اولیائے بشر میں بچھ الیے بین جوعوام فرشتوں سے افضل ہیں۔''

# فرشتوں پرانبیائے کرام کی فضیلت:

حضرت آدم میشا مبود ملائکہ بیں اور مبود ساجد سے انصل ہوتا ہے۔

اگر بداعتراض کریں کہ مجدہ تو اللہ تعالی کوکیا گیا تھا حضرت آدم میشا تو قبلہ تھے۔

مجدہ تو حضرت آدم میشا کوکیا گیا تھا مگر بد سجدہ تواضح اور استقبال کے طور پر ہوگا۔ جدہ ترمین پر بپیٹانی رکھنے کانام ہے لیکن ہم اس کو غایت تواضع شام نہیں کرتے کیونکہ یہ عرف پر محمول سے اور عرفی معاملات اختلاف زمانہ سے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ ہوسکتا موف پر محمول سے اور عرفی معاملات اختلاف زمانہ ہے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس وقت کسی کوسلام کرنے کا طریقہ زمین پر بپیٹانی رکھ کر ہولیکن کامل کا غیر کامل کو عرف مروجہ سلام کرنا ایک عادی امر ہے (توان فرشتوں نے بھی حضرت آدم میشا کو صرف مروجہ طریقہ بر مجدہ کر کے سلام کیا ہوگا۔)

ان تینوں اعتراضات کا جواب رہ ہے کہ اگر رہ تحدیدہ مبحود کے منصب کے اضافہ کے لیے نہ تھا تو ابلیس نے رہے کوں کہا تھا "ارایتك هذا الذی بحر منت علیٰ" (میں

دیجها ہوں آپ نے اس کو مجھ پرفضیات بخشی ہے۔) اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہ تھی جس نے شیطان کو سجدہ کرنے ہے بازر کھا۔ بس معلوم ہوا کہ بہ سجدہ مبحود کے مرتبہ کو ساجد کے مرتبہ پرتر جیح دے رہا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ عالم سے اور زیادہ عالم افضل ہوتا ہے۔ زیادہ عالم ہونے کی دلیل ریفر مان خداوندی ہے۔

"وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونى باسماء هنولاء ان كنتم صادقين قالوالاعلم لنا الا ماعلمتنا انك انت العليم الحكيم" (سورة بقره)

"القدتعالى في حضرت آدم كوسب چيزول كے نام سكھلائے بھر ان كو فرشتوں كے سامنے پیش كيا اور فرمايا: " مجھے ان چيزول كے نام بتلاؤ اگرتم سيح ہو؟ انہوں نے عرض كيا " بميں علم نہيں مگر جتنا تو نے بميں سكھلايا بلاشبہ تو بى خوب جانے والا برى حكمت والا ہے۔

برے عالم کے افضل ہونے کی دلیل بیآ بیت قرآنی ہے:

" هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون-"

" كيا جاننے والے اور بندجاننے والے دونوں برابر ہیں۔"

انبان کی عبادت بہت مشقت وائل ہے اور مشقت والی عبادت افضل ہے۔
کیونکہ انبان میں شہوت حص غضب اور خواہش موجود جی جواطاعت میں بہت بڑی
کاوٹ میں جوفرشتوں میں نہیں۔ نوان صفات کی موجودگی میں (انبان کا) عبادت نرنا
برامیشکل سے لائزا جس کی عبادت مشکل ہے وہ نیر مشکل عبادت والے ہے افضل مدی

فرمان باری تعالی ہے: " لایسہقونہ بالقول۔''

''وہ اللہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے۔''

جبكه تكاليف شرعيه بجهة نصوص برمني بي اور بجهاستنباط برجيسا كدارشاد ب

" فاعتبرو ايااولي الابصار ـ "

اورارشاد ہے:

" لعلمه الذين يستنبطونه منهم."

"تو جانے وہ لوگ جوان میں سے صاحب استناط ہیں۔"

و جائے وہ وت ہورن کی سے صاحب ہسباط بیں۔ پس کسی چیز کی معرفت اجتہاد اور استعاط سے حاصل کرنانص پڑمل کرنے سے بت مشکل ہے۔

انسان وسوسہ علی مبتلا ہوجاتا ہے جبکہ یہ آفت فرشتوں پرنہیں ہے۔ نیز جبان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ موجود ہواور جناب محمد سابقی حضرات انبیائے بنی اسرائیل کے وقت علی موجود ند تھے (اس لیے آپ پر ان انبیائے بشر کے شبہات اکثر ہیں من جملہ شبہات توبیعی سے ایک حوادثات ارضیہ کا اتصالات فلکیہ اور مناسبات کو کہیہ کے ساتھ ربط ہے جبکہ ملائکہ کو اس تم کا کوئی شبہیں ہے کیونکہ یہ آ سانوں کے رہنے والے میں ،ان کے احوال کا مشاہدہ کرنے والے ہیں وہ لازی طور پر جانتے ہیں کہ سموات ندتو بیں ،ان کے احوال کا مشاہدہ کرنے والے ہیں وہ لازی طور پر جانتے ہیں کہ سموات ندتو ندہ ہیں اور ند ہولئے ہیں جلکہ یہ تد ہیر کے جانج ہیں جس طرح سے زمینیں تد ہیر کی جانج ہیں۔

پی ان سب وجوہات سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کی عبادت بہت اشق ہے اور اشق کا افضل ہونا نص اور قیاب سے ثابت ہے نص تو بیہ ہے کہ جناب رسول اللہ منافیظ کا ارشاد ہے:

" افضل العبادات احمزها۔"

" مب سے افضل عمادت زیادہ مشقت والی ہے۔"

اورآ نجاب منافظ بن حضرت عائشه بالخاسه ارشادفرمايا:

" اجركِ على قدرنصبكِ"

'' تیرااجرونواب تیری محنت کے حساب ہے ہے۔'

قیاس میہ ہے کہ آسان اور مشکل عبادتیں اگر تواب میں برابر ہوجا سی تو قدر مشقت زائد فائدہ سے خالی ہواور فائدہ سے خالی محنت اٹھانا بالکل ممنوع ہے۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ محنت والی طاعتیں عمل میں نہ آسیں گی۔ توجب یہ صورت نہ ہوتو ہم نے یہ جان لیا کہ زیادہ مشقت والا کام زیادہ تواب رکھتا ہے۔

الله تعالی نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عمران الله کوتمام جہانوں پرفضیلت بخش ہے اور جہان کا اطلاق تمام ماسوی الله بر ہوتا ہے اور آل سے خود انسان کی ذات مراد ہے تو معلوم ہوا کہ بیر آیت خضرات انبیائے کرام کی باتی تمام مخلوقات پرفضیلت بیان فرمارہی ہے۔

اگریدکہا جائے کہ اس سے حضرات انبیائے کرام کی فضیلت کا ثابت کرنا مشکل ہے کیونکہ فرمان خداوندی ہے:

"اني فضلتكم على العلمين"

اس میں تمام انبیائے بن اسرائیل کی آنخضرت منافیظ پر بھی فضیلت ٹابت ہوگی۔تواس کاجواب یہ ہے کہ ایک آیت میں شخصیص کانخل باقی آیات میں خل کو واجب نہیں کرتا۔

قرمان خدادندی ہے:

" ان الله الصطفى آدم ونو خاو آل ابراهيم و آل عمران."

اس سے فضیلت ٹابت نہیں ہوتی لیکن فرشتے اس وقت بھی موجود ہے جب انبیاء بی اسرائیل موجود ہے اور جب آنخضرت ملاقیم موجود ہے پی فرق طاہر ہوگیا۔ فرشتوں میں عقل ہے اپنی ضرور ایات اور خواہشات نہیں۔ جانوروں میں اپنی ضروریات کی خواہشات ہیں عقل نہیں۔ اور انسان میں اپنی ضروریات کی خواہش بھی

ہے اور عقل بھی۔ پھر اگر عقل پر شہوت اور ضروریات غالب ہوجا ئیں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ پھر اگر عقال پر شہوت ارشاد فرمایا:

" اوليك كالانعام بل هم اضل\_"

" میلوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہان ہے بھی برے ہیں۔"

ای قیاں کے مطابق اگر کسی کی عقل اس کی شہوت اور خواہشات پر حاوی ہوجائے تو ضروری ہے کہ وہ فرشتہ ہے افضل ہو۔

#### فرشتول کو گالی دینا:

امام سحنون رحمة الله عليه فرمات بين:
 "جوشخص كسى فرشته كوسب وشتم كرے اسے قل كرديا جائے۔"

( كمّا ب الثِّنا ؛ از قاصَى عماض )

حضرت ابوالحن قابی فرماتے ہیں:

''جوآدمی دوسرے کے بارے میں بیہ کے کہاں کا چبرہ مالک (واروغہ ووزخ) کی طرح غصہ آلود ہے، اگر معلوم ہو کہاں نے اس بات سے فرشتہ کی نذمت کااراوہ لیا تھا تواسے قبل کرڈالا جائے۔''

"بد فدکورہ تھم اس فرشتہ کے بارے میں ہے جس پر اس نے اعتراض کیا جو واقعنا فرشتوں میں سے ہو یا ان مخصوص ملائکہ میں سے ہوجن کی ہم نے تحقیق کردی ہے کہ وہ فرشتوں میں سے ہیں جس کے فرشتہ کی صراحت اللہ تعان نے قرآن پاک میں فرمائی ہو بیاس کاعلم ہمیں بھنی طور پر خبر متواتر کے ذریعہ سے پہنچا ہو۔ جوفرشتہ مشہور ہے اور اس پرقطعی اجماع وارد ہے جیسے حضرت جبرائیل حضرت میکائیل حضرت مالک جنت وجبنم کے دارو نے زبانیہ جبرائیل حضرت میکائیل حضرت مالک خداوندی حضرت عزرائیل حضرت عرائیل حضرت

# 

اسرافیل ٔ حضرت رضوان مخالفین انسان فرشتے 'منکر نکیران کی تو بین وا نکار کفر

ہ۔

جبکہ وہ فرشتے جن کی تعیین احادیث (قطعیہ) سے ثابت نہیں ہے اور نہال پر فرشتہ ہونے کا اجماع ہوا ہے جبیہا کہ ہاروت ماروت لیکن ان کے فرشتوں سے انکار کرنے کا تھم یہ ہے کہ اگر تو کوئی اہل علم میں سے کلام کرتا ہے تو پھر تو کوئی گناہ نہیں کیونکہ علاء نے اختلاف کیا ہے اور اگر کوئی عوام الناس میں سے ہوتو اسے اس فتم کی باتوں میں غور وخوض سے منع کیا جائے گا'اگر دوبارہ کر بے تو تادیب کی جائے کیونکہ ان کواس طرح کے مسائل میں کلام کرنے کاحق نہیں ہے۔

( كتاب الشفاءُ از قاضي عياض )

امام قرافی فرماتے ہیں:

کہ ہر مکلف کو تمام انبیاء کرام بینی کی تعظیم کرنا واجب ہے ای طرح تمام فرشتوں کی بھی۔ جس نے ان کی شان میں کمی کی اس نے کفر کیا۔ چاہ اشارہ کرکے یا واضح طور پر۔ پس جس نے کسی کو مضبوط پکڑوالا دیکھے کر بوں کہا کہ بید داروغہ جہنم (حضرت مالک علیہ السلام) ہے بھی زیادہ سخت دل ہے یااس آدمی کے متعلق جس کو بھیا تک شکل میں و یکھا یہ کہا کہ یہ مشکر نکیر میں ایس ہے بھی زیادہ خوفناک ہے تو وہ کافر ہوگا جبکہ اس نے اس بات میں وحشت اور سخت دلی کوعیب کے انداز میں ذکر کیا ہو۔''

کہ اس نے اس بات میں وحشت اور سحت ولی لوعیب کے انداز میں ڈکر کیا ہو۔ ﴿ میں (جلال الدین سیوطی ) کہتا ہوں کہ جو پچھاس مسئلہ میں اور گزشتہ

( حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ کاندکورہ اقوال سے حضرات ملائکہ کرام کا صحابہ وادلیاء پرفضیلت کا استدلال کرنامحل نظر ہے کیونکہ حضرات ملائکہ کرام کی عصمت دلائل قطعیہ سے ٹابت ہے ان کی شان میں عیب لگانا ان دلائل قطعیہ (قرآن واجماع اور متواترات) کا انکار ہے۔اس لیے بیہ

عیب لگانے والا کافر ہوگا چونکہ صحابہ کرام اور اولیائے عظام کی عصمت دلاکل قطعیہ سے تابت نہیں ، اس لیے ان کی شان میں عیب لگانے والا کافر نہ ہوگا لیکن جو شخص مطلقا تمام صحابہ کویا جن کے ایمان کی شہادت ولائل قطعیہ سے ثابت ہے ان کو کافر کے گایا حضرت عائشہ بڑتی پر تبہت لگائے گا وہ تمام اہل سنت کے نزویک کافر اور مرتد ہوگا۔ اس کی سزا بھی قتل ہوگی۔ بہر حال عصمت کی قطعیت اور عدم تطعیت سے فضیلت کی قطعیت ثابت نہیں ہوتی۔ فضیلت کا معیار امام رازی رحمۃ التعظیہ کے ان ولائل میں گزر چکا ہے جوانہوں نے ملائکہ پر انبیاء کرام کی فضیلت کے شمن میں بیان کئے تیں۔ )

جبرائيل اوراسرافيل عيظيم كے مابين فضيلت:

مجھے سے سوال کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہیں یا حضرت اسرافیل بیدالسلام؟

میں اس کے متعلق کسی عالم کی نقل برمطلع نہیں ہوا اور روایات باہم متعارض ہیں۔

طبرانی شریف میں حضرت ابن عباس جورت کی مرفوع حدیث میں

"الا اخبركم بافضل الملائكة جبريل."

''کیامیں تمہیں بیرنہ بتلاؤں کہ فرشتوں میں سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔''

( كنزالعمال جلد نمبر۱۴ حديث نمبر۳۵۳۳) ( مجمع الزوا كهٔ جلد نمبر۳ صفحه نمبر ۱۸ صفحه نمبر۱۹۸) (تفسير درمنتور جلدنمبرا صفح نمبر۹۳)

حضرت وصب كافرمان ہے:

'' فرشنوں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نز دیک حضرت جبرائیل علیہ السلام میں پھر حضرت میکائیل ملیٹا ہیں۔''

ید دونوں روایات دلالت کرتی ہیں کہ خطرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہیں۔

صرت عبداللہ بن مسعود جائنۂ کی مرفوع حدیث ہے:

"ان اقرب الخلق من الله السرافيل"

" "سب مخلوق میں اللہ کے قریب ترین حضرت اسرافیل ملینا ہیں۔"

'اسرافیل صاحب الصور وجبریل عن یمینه ومیکائیل عن یساره.''

'' حضرت اسرافیل علینا صور والے ہیں ان کے دائیں میں حضرت جبرائیل علینا اور ان کے بائیں میں حضرت میکائیل علینا ہیں۔''

ایک اور صدیث مبارکہ ہے:

"اسرافيل ملك الله ليس دونه شيء\_"

حضرت اسرافیل ملینا الله کا فرشته ہے اس سے زیادہ مقرب کوئی شے نہیں۔''

🛈 🤺 حضرت کعب احبار کاار شاد ہے:

'' فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقربٌ حضرت اسرافیل ملیسا ہیں۔''

حضرت ابو بكر بذلى رحمة الشعليه كافر مان ب:

''اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہے کوئی شے بھی حضرت اسرافیل ملیلا سے زیادہ مقرب نہیں۔''

حضرت ابوجبله رحمة الله عليه كى حديث مع سند ب:

"سب سے پہلے جس کوروز قیامت بلایا جائے گاوہ اسرافیل ملینہ ہوں گے۔"

صفرت ابن سابطه کا قول ہے:

''دنیا کا نظام جار فرشتے چلاتے ہیں۔حضرت ببرائیل علیہ السلام' حضرت میکائیل علیہ السلام' حضرت اسرائیل علیہ السلام۔حضرت اسرائیل ان تین فرشتوں پراحکام خداوندی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔''

المناسرافيل فامين اللهبينه وبينهم "

# فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

'' حضرت اسرافیل علیمیان اللہ کے امیں ہیں ان (حضرت جبرائیل میکائیل اور ملک الموت) کے درمیان ''

شرت خالد بن الي عمران كا قول ہے:

'' حضرت اسرا قبل مُلِیَّلاً در بان خداوندی کے مرتبہ پر فائز ہیں۔'' بیسب احادیث وروایات اور جوان کے مشابہ ہیں سب حضرت اسرافیل علیہ

مید سب احاد بیت وروایات اور جوان سے مشابہ بین سب خصرت انترایس علیہ السلام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔

فرشتول کے نام بیت الخلاء میں لے کرجانا:

امام الحرمين رحمة الله عليه اورامام غزالي رحمة الله عليه فرمات بين:

" قضائے حاجت کی جگہ اینے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ رکھے جس میں کوئی عظمت والا اسم مبارک ہو۔"

علامه اسنوی فرماتے ہیں:

'' ندکورہ عبارت میں تمام انبیاء اور فرشتوں کے اساء مبارکہ داخل ہیں۔'' علامہ زرکشی نے'' الخادم'' میں بیاضافہ فر مایا ہے:

''میتکم تب ہے کہ جب ان انبیاء اور ملائکہ کی رسالت دلائل قطعیہ ہے ثابت ہو بخلاف ولی کے اسم کے اس کوقضائے حاجت کے وقت آ دمی ایپے ساتھ رکھسکتا ہے۔''

مين (علامه سيوطي رحمة التدعليه) كبتابون:

'' میہ بھی ان دلائل میں سے ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور وہ اشارہ فرشتوں کا صحابہ اور اولیاء پر افضل ہونا ہے۔

#### روحانتون:

ال حضرات ملائکہ کرام کا ایک نام ''روحانیون'' را کے زبر اور پیش کے ساتھ۔ پیش کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ ساتھ۔ پیش کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ ساتھ۔ پیش کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ ساتھ۔ پیش کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ ساتھ۔ پیش کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ بیاں نہ تو ان کہ بیاں نہ تو ان کہ بیاں نہ تو ان کہ بیاں نہ تھ تو ان کہ بیاں نہ تھ تو ان کہ بیاں نہ تو ان کہ

مٹی۔ جولوگ یہ بات کہتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح جوہر ہے جواعراض کی مختاج نہیں 'یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ارواح کو جمع کر کے جسم عطا فرمائے اور ان سے والی مخلوق تیار کرے جو بولیے والی اور عاقل ہوتو ان کی روح تو اختراعی ہوگی لیکن اس کے بعداس کا جسم اور اس کے ساتھ نطق اور عقل کا لزوم حادث ہوگا۔ یہ بھی جائز ہے کہ فرشتوں کے اجسام جیسا کہ آج تک ہیں سب اختراعی ہوں جیسا کہ حضرت عیسے علیہ السلام اور حضرت حالے علیہ کی اونٹی اختراعی تھی۔

اگرروح کی رابر زبر بڑھی جائے تو پھر معنی ہے ہوگا کہ وہ عمارات اور سائبانوں میں محصور نہیں ہیں بلکہ وہ کشادہ جگہوں اور وسیع وعریض زمینوں میں رہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رحمت کے فرشتوں کو روحانیون کہتے ہیں اور عذاب کے فرشتوں کو روحانیون کہتے ہیں اور عذاب کے فرشتوں کو کرو بیون کرے جین ہیں۔ کرو بیون کرب ہے مشتق ہے۔

﴿ کروبیون سردار فرشتوں کو کہتے ہیں جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میں اسلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میں ہو۔ فرشتے ہیں اور کروبیون کرب ہے مشتق ہے جبکہ وہ قرب کے معنی میں ہو۔ فرشتے ہیں اور کروبیون کرب سے مشتق ہے جبکہ وہ قرب کے معنی میں ہو۔ (کتاب الفائق)

صرات ابوالخطاب ابن دحیہ سے کروبیون کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کروبیون کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کروبیون کا لفظ لغت میں آتا ہے یانہیں؟ انہوں نے فرمایا:

'' کروبیون راء کی تخفیف کے ساتھ ہے۔ یہ فرشتوں کے سردار ہیں اور مقربان ہارگاہ خدا بھی ہیں۔ کروبیون کرب سے مشتق ہے جبکہ وہ قرب کے معنی میں ہو۔ابوعلی بغدادی نے یہ مصرعہ کہا ہے:

"كروبية منهم ركوع وسجد"

" كونى كرونى ركوع مين بين ياتو كونى سجده ميس بيد."

(تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكوم)

اس لفظ میں تین میالغے ہیں:

فرشتوں کے عالمات کی کہ کار کی مگا استدال کی اس

ا۔ جب کرب کوکاد کی جگہ استعال کیا جائے تو بہ قرب سے ابلغ ہوتا ہے جیسے کوئی
کے'' کربت اشتمس ان تغرب' یہاں'' کادت' سے زیادہ ابلغ ہے۔
لا۔ یہ فعول کے وزن پر ہے جو کہ مبالغہ کے لیے استعال ہوتا ہے۔
س۔اس میں یاء کااضافہ ہے جو مبالغہ کو اور بڑھادی ہے جیسے'' احمری'' بہت ہی

سلا۔ اس میں ماء کا اضافہ ہے جو مبالغہ لو اور بردھا دیں ہے جیسے ماحمری مہت ہی زیادہ سرخ۔

© کروبیون راء کی تخفیف کے ساتھ ہے، مراداس سے بڑے درجہ کے فرشتے ہیں۔ (قاموں)

صيغهُ صلوة:

امام نووی رحمة الله عليه فرمات بين:

"معتبر علاء کرام کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء کرام اور تمام ملائکہ کرام کے لیے مستقلا صلوٰۃ (یعنی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صلی اللہ علیہ وسلم) کا استعال جائز اور مستحب ہے۔ لیکن ان کے علاوہ دیگر حضرات کے لیے اکثر علاء کے نزدیک میہ "صلوبیہ" ابتداء درست نہیں۔ اس لیے حضرت ابو برصلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا اور اس ممانعت میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ہمارے بعض فقہاء ہیں فقہاء اس کو حرام قرار دیتے ہیں جبکہ شخی مسلک وہ ہے جس پر اکثر فقہاء ہیں کہ مید کروہ تنزیمی ہے۔ (کتاب الاذکار ازامام نودی)

### فرشتے مكلف ہيں:

🛈 شیخ عزالدین ابن جماعة فرماتے ہیں:

دومکلفین کی تین تشمیں ہیں۔ایک تشم وہ ہے جو پیدائش کے وقت سے مکلف بنائی گئ وَہ فرشتے 'آدم' حضرت حواء (علیهم السلام) ہیں۔ایک تشم وہ ہے جو اول پیدائش سے قطعاً مکلف نہیں ہیں اور بداولاد آدم ہیں۔ایک تشم جس میں بزاع ہے جبکہ ظاہر بدے کہ وہ اول پیدائش سے مکلف ہیں اور بد

جنات ہیں۔'' (شرح بدءالا مالیٰ ازشخ عز الدین بن جماعة )

ابوحامد
ابوحامد
ابوحامد
ابنی کتاب میں رقمطراز ہیں کہ جنات تکلیف اور عبادات کے لحاظ سے انسانوں کی طرح
ہیں اور علماء کے مذاہب فرشتوں کو تکلیف وعدہ اور وعید سے خارج کرنے کے متعلق
ہیں ۔ (کتاب الفروع' فقہ خبلی)

۔ خالی جگہ میں اپنے ستر کھولنے کے متعلق فرشتوں اور جنات سے پردہ کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں :

فقہائے حنابلہ کا ظاہر مذہب جنات سے پردہ کرنے کا ہے کیونکہ وہ مکلّف اور اجنبی ہیں ای طرح فرشتے بھی باوجود عدم تکلیف کے کیونکہ آ دمی تو اپنے ستر کی حفاظت کرنے کا مکلّف ہے۔

• ابوحامد کے ظاہر کلام سے مراد حضرات ملائکہ کرام کو اس تکلیف سے خارج کرنا ہے جس کے ہم مکلف قرار دیئے گئے ہیں نہ کہ مطلق تکلیف کا تھم لگایا ہے جو فرشتوں، انسانوں اور جنات سب کو شامل ہو۔ ورنہ فرشتے تو قطعی طور پر مکلف ہیں ہی جیسا کہ ابن جماعہ کے کلام میں سابق میں گزر جکا ہے۔

فرشتوں کے مکلف ہونے کے بیددلائل ہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشادگرامی ہے:

"لايعصون اللهماامرهم وهم يفعلون مايومرون\_"

''وہ اللہ نتعالیٰ کی نافر مانی نہیں کرتے ، وہ وہی کرتے ہیں جس کے وہ مکلّف ہیں۔''

اورارشاد فرمایا:

"لايسبقونه بالقول وهم بامره يعملون"

'' فرشتے اللہ کے تھم کی نافر مانی نہیں کرتے اللہ کے تھم کی پیروی کرتے ہیں۔''

کی احادیث میں مختلف الفاظ ہے گزر چکا ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو کہیں گے:

"اے اللہ! تیری ذات پاکیزہ ہے ہم نے تیری اس طرح سے عبادت نہیں کی جس طرح سے کرنے کاحق تھا۔"

اور چونکه عبادت بغیر تکلیف کے نہیں ہوتی اس لیے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی مکلف ہیں۔''

### رسول الله سَلَا الله مَنَا الله مَنا ال

رسول الله مَنَّاثِیْم کے فرشتوں کی طرف مبعوث ہونے کے متعلق حضرات علمائے کرام کے دوند بہب ہیں۔

بھلا هذهب: رسول الله مُنَافِيَّا فرشنوں كى طرف مبعوث نہيں كئے گئے۔شوافع ميں سے امام عليمي بيئی نے اور محمود بن حمزه كرمانی نے اپنی كتاب العجائب والغرائب ميں اس كا فيصله كيا ہے۔ برہان سفى اور امام فخر الدين رازى نے اپنی تفاسير ميں اس پر اجماع نقل فرمايا ہے اور متاثرين ميں سے حافظ زين العابدين عراقی نے النكت على ابن الصلاح ميں اور شخ جلال الدين محلى نے شرح جمع الجوامع ميں مذكورہ مذہب پر قطعی فيصله ظاہر كيا

دوسرا هذهب: رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

# فرشتول کی صحابیت:

حافظ ابن حجر عسقلانی الاصابہ میں تحریر فرماتے ہیں۔
 "فرشتوں کا شرف صحابیت میں داخل ہونامحل نظر ہے۔"

ابعض علماء بيفرماتے ہيں:

" فرشتوں کا شرف صحابیت میں داخل ہونا اس بات پر بٹنی ہے کہ رسول اللہ طُلُقِظِ ان کی طرف مبعوث بھی ہیں یا نہیں؟ امام رازی نے تفییر اسرار النز یل تفییر کیر میں اس پر اجماع نقل فر مایا ہے کہ رسول اللہ طُلُقِظِ فرشتوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث نہیں کئے گئے جبکہ ہم اس مسئلہ میں ان کے اجماع کے وعویٰ کو تعلیم نہیں کرتے ۔ کیونکہ شخ تقی الدین بکی نے اس بات کو رائج قرار دیا ہے کہ آپ طرف ہوئے ہیں۔ بہت سے دیا ہے کہ آپ طرف ہوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ بہت سے دلائل سے استدلال بھی کیا ہے جن کی شرح طوالت کی طالب ہے۔ جبکہ شرف صحابیت کے حصول کی بنیاد اس بات پر رکھنا کہ حضور مُلُقِظُ فرشتوں کی طرف مبعوث ہوئے ہوئے فرشتوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ بہت سے شرف صحابیت کے حصول کی بنیاد اس بات پر رکھنا کہ حضور مُلُقِظُ فرشتوں کی طرف مبعوث بھی ہوں اور بیہ بات واضح طور پر قابل غور ہے۔

( مجمع بحارالانوار'جلدنمبر۳'صفحه نمبر۴۹۷) (الباعث الحسشيث في اختصارعلوم الحديث'ازابن كثير'صفحه نمبر۴۹) (تذريب الرادي'جلدنمبر۳'صفحه نمبر۹۰) (حاشيه تذريب الرادي'جلدنمبر۳'صفح نمبر۴۱)

#### رسول الله مَنَا لَيْهِم كَي فرشتوں كے ليے رسالت:

علامه سبكي رحمة الله عليه فرمات بين:

''اصل ایمان میں فرشتے رسول اللہ طَافِیْلُم کی شریعت کے تابع ہیں۔ جب آنخضرت طَافِیْلُم کی رسالت کوفرشتوں کے حق میں کہاجائے تو ان کے حق میں شریعت محدید کی تمام تکالیف لازم نہیں ہیں بلکہ وہ تمام احکام کے تابع بھی ہو سکتے ہیں اوران کی طرف آپ طافیٰلُم کی محصوص فتم کی رسالت کا بھی احتمال ہے۔''
(احناف کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے کہ رسول اللہ طافیٰلُم فرشتوں کی طرف بھی رسول بنا کرمبعوث فرمائے میں۔) (شامی جلد نمبر ۲۳۸)

حضرت آ دم علیبًا کی فرشتوں کے لیے رسالت: علامہ ابن عماد رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں:

" حضرت آدم علیدالسلام کوفرشتوں کی طرف اس قشم کا رسول بنایا گیا تھا کہ وہ ان اساء کاعلم بتلا کیں جوان کوسکھلائے گئے ہتھے۔"

#### ملائكه اورنماز بإجماعت:

حضرت علامه ملى رحمة الله عليه قرمات بين:

"جس طرح انسانوں کے ساتھ جماعت درست ہے ای طرح اکیلا آدمی اگر جماعت درست ہے ای طرح اکیلا آدمی اگر جماعت اتارنا جماعت کا ثواب حاصل کرنا جائے یا اپنے ذمہ سے وجوب جماعت اتارنا چاہے تو فرشنوں کے مقتدی ہونے کی نیت سے اذان وا قامت کے اور نماز کی امامت کرے تواس سے بھی جماعت حاصل ہوجاتی ہے۔"

علامه بکی فرماتے ہیں:

" بہ بات میں نے اپی تحقیق سے کہی تھی بعد میں میں نے اس کوا پیخ شافعی المذہب حضرات میں سے ایک کے فاوی الحناطی میں منقول بھی دیکھا کہ جو آدمی کسی میدان میں اذان اور تکبیر کے ساتھ اسکیلے نماز ادا کرے پھر وہ قتم احق کے ہاتی التھائے کہ اس نے جماعت سے نماز ادا کی تو کیا اس کی قتم ٹوٹے گی باباتی اسکی ج

جواب میدویا کداس کی متنم درست ہے اس پرکوئی کفارہ ہیں کیونکہ جناب نبی کریم مَثَّاتِیْنَمُ سے روایت ہے کہ آپ مَثَلِیْنَمُ نے ارشاد فرمایا:

"من اذن واقام في فضاء من الارض وصل وحده صلت الملائكة خلفه صفوفاد"

''جس آدمی نے اذان اورا قامت بیابان میں نہیں اورا کیلے نماز پڑھی تو اس کے پیچھے فرشنے صف بائدھ کرنماز ادا کرتے ہیں۔'' پس اگر کوئی اس معنی کے حساب سے حلف اٹھائے تو اس کا حلف نہیں ٹوٹے گا۔'' امام سبکی فرماتے ہیں:

"ندکورہ بات کی بنا اس پر ہے کہ اس نے جماعت کو عذر کی بناپر ترک کیا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جماعت فرض عین ہے تو کیا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی قضا بھی واجب ہے جس طرح فاقد الطہورين (پانی اور تیم نہ پانے والے) کی نماز واجب الاعادہ ہے۔ بس اگر تو اس طرح سے ہے تو فرضتوں کی نماز کی خرح ہے بارے میں اگر ہم یہی کہیں کہ ان کی نماز انسانوں کی نماز کی طرح ہے تو ان سے جماعت منعقد ہوجائے گی اور کہاجائے گا کہ وہ سقوط قضا میں تو ان سے جماعت منعقد ہوجائے گی اور کہاجائے گا کہ وہ سقوط قضا میں کفایت کرے گی۔"

کتب حنابلہ سے کتاب الفروع میں ہے کہ نوادر میں ہے کہ جماعت اور جمعہ فرشتوں اور مسلمان جنات کے ساتھ بھی منعقد ہوجا تا ہے اور وہ زمانہ نبوت میں موجود سے ہمارے مذہب کے امام ابوالبقاء رحمۃ الله علیہ سے بھی اس طرح مذکور ہے کہ یہ دونوں (صاحب نوادراور ابوالبقاء) بہی فرماتے ہیں۔ یہاں جمعہ میں وہ مراد ہے جس پہ جمعہ واجب ہوجیسا کہ ابوحامہ کے مذکورہ کلام سے ظاہر ہے کیونکہ مذہب یہ ہے کہ جمعہ ایسے آدی سے منعقد نہیں ہوتا جس پر لازی نہ ہوجیسے مسافر اور بچہتو یہاں بھی بظریت اولی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے حدیث سلمان فاری کو مرفوعاً اور از سعید بن المسیب کو ذکر کیا جو پہلے ذکر کئے جاھیے ہیں۔"

(حضرت سلمان فاری کی حدیث سنن نسائی شریف میں اس طرح سے مروی ہے کہ جب کوئی آوی بیاب میں ہواور دضوکرنا ہواور اگر پانی نہ لیے تو تیم کر سے پھر نماز کے لیے اذان دے اور اقامت کے اور نماز پڑھے تو اللہ کے لئکروں (فرشتوں) میں سے ایک لئکر اس کے بیچھے صف ہائد ہوتا ہے جو اس کے رکوع کے ساتھ رکوع کرتا ہے ۔ محدث عبدالرزاق اور محدث ابن الی شیبہ نے اپنی اپنی مصنف میں فہکورہ حدیث جن الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: 'جب کوئی آدمی بیابان میں ہواور نماز کا وقت آجائے تو یہ وضوکر لے پس اگر پانی نہ بیائے تو تیم کرلے پھر اگر اس نے اقامت کہی تواس کے ساتھ دوفر شنے نماز پڑھے ہیں اور اگر اذان بیا کے تو تیم کر اے پھر اگر اس نے اقامت کہی تواس کے ساتھ دوفر شنے نماز پڑھے ہیں اور اگر اذان کے بھی کہی اور اقامت بھی تواس کے بیاتھ دوفر شنے نماز پڑھے ہیں اور اگر اذان کے بھی کہی اور اقامت بھی تواس کے بیچھے اللہ کے لئکروں میں سے ایک لئکر نماز ادا کرتا ہے جس کے بھی کہی اور اقامت بھی تواس کے بیچھے اللہ کے لئکروں میں سے ایک لئکر نماز ادا کرتا ہے جس کے بھی کہی اور اقامت بھی تواس کے بیچھے اللہ کے لئکروں میں سے ایک لئکر نماز ادا کرتا ہے جس کے بھی کہی اور اقامت بھی تواس کے بیچھے اللہ کے لئکروں میں سے ایک لئکر نماز ادا کرتا ہے جس کے بھی کہی اور اقامت بھی تواس کے بیچھے اللہ کے لئکروں میں سے ایک لئکر نماز ادا کرتا ہے جس کے بھی کہی اور اقامت بھی تواس کے بیچھے اللہ کے لئکروں میں سے ایک لئکر نماز ادا کرتا ہے جس کے بھی کہی اور اقامت بھی تواس کے بیچھے اللہ کو ان میں سے ایک لئکر نماز ادا کرتا ہے جس

دونوں کنار نے نہیں دیکھے جاسکتے۔"اس حدیث کو امام بیکٹی نے مرفوع بھی روایت کیا ہے اور حضرت سلمان سے موقوف بھی اور موقوف کو مرفوع پر ترجیح دی ہے۔ اس روایت کو محدث ابونعیم نے حلیہ میں حضرت کعب احبار کے کلام سے روایت کیا ہے۔ اثر حضرت سعید بن المسیب کو امام مالک نے موطا میں حضرت بیچی بن سعید کے واسط سے حضرت سعید بن المسیب سے روایت کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے ہے: ''جوآ دی بیابان میں نماز پڑھتا ہے۔ اور اگراس نے داکنیں بھی ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے۔ اور اگراس نے اذان دی اور اقامت کمی تو اس کے بیچھے پہاڑوں کی بھی ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے۔ اور اگراس نے اذان دی اور اقامت کمی تو اس کے بیچھے پہاڑوں کی تعداد کے برابر فرشتہ نماز بڑھتا ہے۔ اور اگراس نے اذان دی اور اقامت کمی تو اس کے بیچھے بہاڑوں کی سعید کے واسط سے حضرت سعید بن المسیب سے روایت کیا ہے کہ وہ حضرت معاذبن جبل کے کلام سے اس کونقل کرتے تھے امام داقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذبین جبل کے کلام سے اس کونقل کرتے تھے امام داقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذبین جبل کے کلام سے اس کونقل کرتے تھے امام داقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذبین جبل کے کلام سے اس کونقل کرتے تھے امام داقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذبین جبل کے کلام سے اس کونقل کرتے تھے امام داقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذبین جبل کے کلام سے اس کونقل کرتے تھے امام داقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذبین جبل کے کلام سے اس کونقل کرتے تھے امام داقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذبین جبل کے کلام سے اس کونقل کرتے تھے امام داقطنی رحمۃ اللہ علیہ میں فرمایا کہ بین صحیح ہے۔)

#### سلام کے وقت فرشتوں کی نبیت:

المام رافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

" نماز پڑھنے والا اگر امام ہوتو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے سلام کے وقت وائیں طرف کے فرشتے مسلمان جنات اور انسانوں کے سلام کی نیت کرے اور دوسرے سلام کے وقت اپنے بائیں طرف کے حضرات ملائکہ مسلمان جنات اور انسان کی نیت کرے مقتدی بھی ایسی ہی نیت کرے لیکن منفردا کیلی نماز اوا کرنے والا دونوں طرف سلام کہتے وقت اپنے دونوں طرف سکام کہتے وقت اپنے دونوں کام کہتے دونوں کی نیت کرے۔"

عضرت على الثانثة فرمات بين:

"رسول الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ

# فرشتوں کے طالات کے طا

(بیرحدیث امام احمداور ترندی نے تخ ت کی ہے اور امام ترندی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔)

### قرآن كى فضيلت:

حافظ ابن صلاح رحمة الله عليه فرمات بين:

" صدیت میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ حضرات ملائکہ کرام کو قرآن پاک کی فضیلت عطانہیں فرمائی گئی یہ حضرات انسانوں سے قرآن پاک سننے کے حضیات مسان ہیں۔" ( فاوی این صلاح )

#### ہر وفت طواف کعبہ

امام زرکشی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

" حدیث مبارک میں دارد ہے کہ اس بیت اللہ سے دعدہ فرمایا گیا ہے کہ ہر سال چھ لا کھ افراد اس کا جج کریں گے۔ اگر اس تعداد سے کم ہوجا کیں تو اللہ تعالیٰ ان کوفرشتوں سے بورا کردیتا ہے۔ "

صافظ ابن صلاح رحمة الله عليه نے ذکر کیا ہے کہ جب سے کعبہ کو پیدا کیا گیا ہے کہ جب سے کعبہ کو پیدا کیا گیا ہے تب سے کعبہ کو پیدا کیا گیا ہے تب سے وہ کسی جن یا انسان یا فرشتے کے طواف سے خالی نہیں رہا۔''

(احکام مساجد ازامام زرکشی)

#### قبله كي طرف پيشت اور پييره:

الشيخ ابواسحاق رحمة الله عليه فرمات بين:

"قفائے حاجت کے وقت نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرے نہ پشت کرے کیکن بیمارت میں جائز ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔اس لیے بھی کہ صحراء میں فرشتے یا جنات بیٹھتے اور نماز پڑھتے ہیں تو یہ تضائے حاجت کرنے والا ان کی طرف اپنا نگ ظاہر کرتا ہے جبکہ ممارت (بیت الخلاء) میں ایس بات نہیں۔"

امام رافعي رحمة الله عليه فرمات ين

"صحراء میں قبلہ کی طرف پشت کرنے کی ممانعت اس لیے وارد ہوئی ہے جیسا کہ ہمارے حضرات فقہائے شافعیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ صحراء کسی نمازی فرشتہ جن اور انسان سے خالی نہیں ہوتا تو بسااوقات اس نمازی کی نظر قضائے حاجت کرنے والے کے ننگ پڑجاتی ہے لیکن عمارتوں اور قضائے حاجت کے مقامات میں واخل نہیں ہوتے مگر شیاطین تو جوآ دمی عمارتوں سے خارج میں نماز اوا کرتا ہے اس کے اور نماز کے درمیان عمارت حائل ہوجاتی ہے جب کہ سامنے کوئی دیوار ہوت۔

سین (جلال الدین سیوطی) کہتا ہوں کہ امام بیجی حضرت عیسیٰ الخیاط سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام ضعی رحمۃ الله علیہ سے عض کیا:

" میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو اور حضرت ابن عمر ڈاٹٹو کے اختلاف میں جران ہوں۔ حضرت نافع حضرت ابن عمر ڈاٹٹو کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو فرماتے ہیں: "میں اپنی بہن حضور ناٹٹو کی زوجہ محتر مہ حضرت حفصہ فاٹٹو فرماتے ہیں: "میں اپنی بہن حضور ناٹٹو کی زوجہ محتر مہ حضرت حفصہ فاٹٹو کے گھر گیا اور اجانک قریب سے مزاتو جناب رسول الله شاٹٹو کی کی تین اس کولی الله شاٹٹو کی کے گھر گیا اور اجانک قریب سے مزاتو جناب رسول الله شاٹٹو کی کے گھر گیا اور اجانک قریب سے مزاتو جناب رسول الله شاٹٹو کی کے گھر گیا اور اجانک قریب سے کوئی ایک جب قضائے حاجت کو جائے شاٹٹو کے ارشاد فرمایا: "تم میں سے کوئی ایک جب قضائے حاجت کو جائے تو نہتو قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ اس کی طرف پشت کرے۔"

حضرت امام ضعمی رحمۃ الله علیہ نے ارشاد فرمایا:

''دونول حضرات (حضرت ابن عمر رفاتی اور حضرت ابو ہریرہ رفاتی ) نے درست فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ الفی کی حدیث صحرابر محمول ہے۔ کیونکہ ) اللہ تعالی کے بندے فرشتے اور جنات میدانوں میں نماز ادا کرتے ہیں اس لیے کوئی ان کی طرف پیٹاب کرتے وقت منہ بھی نہ کرے اور پشت بھی نہ کرے لیا مقبار کرے۔ لیکن میہ بیت الخلاء تو تعمیر شدہ کمرہ ہے اس کے لیے قبلہ کا اعتبار

(اٹل سنت والجماعت احناف کے نزدیک میدان اور عمارتوں وغیرہ ہر جگہ میں تضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونا درست نہیں اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کی ندکورہ حدیث ہے جس میں تضائے حاجت کے موقع پرقبلہ کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا ممنوع قراردیا گیا ہے۔اگر بیت الخلاء کی دیوار کو پیشاب کرنے والے اور بیت الند شریف کے درمیان پردہ سلیم کیا جائے اور کعبہ کی حرمت میں کوئی فرق ندا کے تو حضرات شافع کو چاہئے کہ وہ جہاں نمازی کے سامنے دیوار حاکل ہو وہاں نماز میں کریں ۔حضرت ابن عمر نگاٹو کی ندکورہ بالا حدیث کے متعلق محد شین احناف فرماتے ہیں:" یہ دوایت ممانعت سے قبل کی ہے یا اس دفت آپ شائیل کوکوئی عذر ہوگا یا آپ شائیل اس حکم سے دوسر کے بعض احکام کی طرح مشنی ہوں گے۔عمارات کے اندر اور میدانوں وغیرہ میں قبلہ کی طرف دوسر کے بعض احکام کی طرح مشنی ہوں گے۔عمارات کے اندر اور میدانوں وغیرہ میں قبلہ کی طرف رخ کرکے قضائے حاجت کی ممانعت قبلہ کے احترام کی وجہ سے بھی ہے۔)

# فرشتول كاميت كوديا بهواعسل:

ائمد حنابله میں سے صاحب الفروع فرماتے ہیں:

"اکثر ائم حنابلہ کا ظاہر ندہب ہے کہ فرشتوں کا دیا ہوا عسل میت کے لیے کا فی نہیں ہے۔ کتاب الاختصار میں ہے:" اگر ان کے عسل دینے کا علم ہوجائے تو کا فی ہے اور میت کو دوبارہ عسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔" تعلیق القاضی میں بھی اسی طرح سے ہے۔ انہوں نے اس کی دلیل فرشتوں کے حضرت حظلہ بڑاتؤ کو اور حضرت آ وم علیہ السلام کو عسل وینے سے لی ہے۔ جب کہ فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو دوبارہ عسل دینے کا ہے۔ جب کہ فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو دوبارہ عسل دینے کا حکم نہیں کیا۔ اس لیے بھی کہ جب حضرت سعد ابن معاذ انصاری بڑاتؤ قبیلہ اوس کے سردار فوت ہوئے تو آنخضرت مائی اور کی طرف جانے میں اوس کے سردار فوت ہوئے تو آنخضرت مائی اور کی طرف جانے میں جلدی فرمائی۔ جب ان سے عرض کیا گیا تو فرمایا:

'' اس کیے کہ فرشتے ہم سے پہلے ان کونسل دینے میں سبقت نہ لے جا کیں جیسا کہ حضرت منظلہ رہا تھ کونسل دینے میں سبقت کے گئے۔''

" آپ مَنْ اللَّهُ کامی فرمان دلالت کرتا ہے کہ اگر فرشتے حضرت حظلہ رہائی کو عنسل دینے میں سبقت نہ کرتے تو حضور مَنَّ اللّٰهُ ان کوضرور عنسل دینے لیکن ان کاعسل دینا انسانوں کے عسل دینے کے قائم مقام ہوگیا۔ کیونکہ اگر فرشتوں کے عسل دینا ممکن ہوتا تو آپ مَنَّ اللّٰہِ اتنی سعی فرشتوں کے عسل دینا ممکن ہوتا تو آپ مَنْ اللّٰہِ اتنی سعی نہ کرتے۔"

(فقد حنفیہ کے مطابق فرشتوں کا میت کوشل دینا کافی ہے۔ تفصیل کے لیے علامہ شامی کی تحقیق ملاحظہ فرما کمیں۔ شامی جلدنمبر ۴ صفحہ نمبر ۴۰۰)

#### فرشتول كاحساب:

علامه علیم رحمة الله علیه اور حضرت قو نوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں : ' سوال جواب' حساب کتاب' حشق اور دون خرمیں داخل ہوں نرمیر

''سوال جواب' حساب کتاب' جنت اور دوزخ میں داخل ہونے میں جنات انسانوں کی طرح ہیں۔ اس بات کا بھی احمال ہے کہ جنت میں ان کے درمیان ایس میل جول نہ ہو جوان کے بڑوس کا تقاضا کرتی ہے۔ بلکہ وہ جنت میں بھی ایسے ہوں جس طرح دنیا میں الگ الگ تھے اور یہی ان کی بعتوں کے لائق ہے۔ کیونکہ باہمی اضداد کا پڑوس اور ایک دوسرے سے میل جول میں وحشت اور بدمزگ ہے وہ چیز جوان دونوں میں باہمی تضاد کو مقضی ہول میں وحشت اور بدمزگ ہے وہ چیز جوان دونوں میں باہمی تضاد کو مقضی ہے جنات کا آگ سے پیدا ہونا ہے اور انسانوں کا پانی اور مٹی سے لیکن فرشتہ دوسرے کیونکہ فرشتہ ہی تو اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس طرح سے تو ہر فرشتہ دوسرے کیونکہ فرشتے ہی تو اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس طرح سے تو ہر فرشتہ دوسرے کامختاج ہوگا۔ اس لیے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان کے گناہ نہیں ہیں جس سے کم از کم اور بیسب اس کمترین انسان کے درجہ میں بھی نہیں ہیں جس سے کم از کم حساب لیا جائے لیکن انعام واکرام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کا انعام تکلیف شری کودور کرنا ہے کیونکہ سے کھانے نیٹے اور نکاح کرنے والی مخلوق تعلیف شری کودور کرنا ہے کیونکہ سے کھانے نیٹے اور نکاح کرنے والی مخلوق تکلیف شری کودور کرنا ہے کیونکہ سے کھانے نیٹے اور نکاح کرنے والی مخلوق

سے نہیں ہیں کہ ان کو جنت میں انسانوں کے درجات تک پہنچایا جائے۔ یہ بھی محمل ہے کہ ان سے تکلیف ہٹانے کے بعد کوئی اور انعام بھی دیا جائے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کردکھا ہوجس تک ہماری عقلیں ڈسائی نہ رکھتی ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

''میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی الی نعتیں تیار کررکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں ویکھا' کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل سے اس کا خیال تک نہیں گزرا۔''

#### فرشتول كاتسان كوليينا:

علامه على اور علامه قونوى رحمة الله عليه فرمات بين:

" آسانوں کے لیٹنے میں احمال ہے کہ جب آسان پھیں گے اور ان میں شکاف پڑیں گے توان کومضبوط کرنے فرشتے لپیٹ دیں گئ جس طرح سے طے شدہ فیصلہ کے مکتوب کو بھرنے سے حفاظت کرنے کے لیے مبالغہ کے طور پر لپیٹا جاتا ہے۔ ای لیے اللہ تعالیٰ نے "بیمینہ" (اپنے واہنے ہاتھ میں) ارشاد فرمایا اور داہنے ہاتھ سے قوت کی طرف اشارہ ہے جس سے لپیٹنے کی مضبوطی کی مثال بیان فرمائی ہے، جب بھی کوئی آسان لپیٹا جائے گا اس آسان پر رہنے والے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
آسان پر رہنے والے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
"ویوم تشقق السماء بالغمام و نول الملائکة تنزیلا۔"

''اورجس روز آسان ایک بدلی پر سے بھٹ جائے گااور اس بدلی کے ساتھ آسان سے فرشنے زمین بربکٹرت اتارے جائیں گے۔''

اس روز انسان بھی فرشتوں کو و کیھتے ہوں کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "یوم یرون الملائکة لابشریٰ یومنذ للمجرمین۔"

''اس روز بیر کافرلوگ فرشنوں کودیکھیں سے جس میں ان کے محرموں کو کوئی

ک حضرت حارث بن اسامہ نے اپنی مسند میں اور ابن حریر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کا چھنانے ارشاد فر مایا:

"جب قیامت کا دن ہوگا توزین کو چڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور اس کا تنا اور اتنا (یعنی بہت) اضافہ کردیا جائے گا۔ سب مخلوق جنات اور انسانوں کو ایک جگہ جنج کردیا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو بہ آسان دنیا اپ باسیوں سے بھٹ کرزمین کے سامنے سے ٹوٹ جائے گا اور صرف اس آسان والے فرشتے ساری زمین کے رہنے والے جنات جو انسانوں سے کئی گنازیادہ ہیں توجب بی فرشتے زمین پر اتریں گے توبیہ جنات اور انسان ان سے گھبراجا کمیں گے پھر دوسرا آسان شق کیا جائے گا اور صرف اس آسان والے آسان دنیا کے فرشتوں اور زمین کے تمام جنات اور انسان ان سے گھبراجا کمیں۔ پھر ای طرح ایک ایک (آسان) شق کیا جائے گا ور سرن کی سانوں سے کئی گناہ زائد ہیں۔ پھر ای طرح ایک ایک (آسان) شق کیا جائے گا۔ جب بھی کوئی آسان اپ متعلقین سے ہئے گا تو وہ اپنے نچلے جائے گا۔ جب بھی کوئی آسان اپ متعلقین سے ہئے گا تو وہ اپنے نچلے سانوں والوں سے اور زمین والوں سے گئی گنا زائد ہوں گے یہاں تک کہ سانواں آسان شق کیا جائے گا تو اس ساتویں آسان والے چھ آسانوں اور سے بھی گنا زائد ہوں گے یہاں تک کہ سب زمین والوں سے گئی گنا زائد ہوں گے۔ "

# جہال فرشتے نہیں آتے وہاں کے اعمال:

علامه ملیمی رحمة الله علیه اور علامه قونوی فرماتے ہیں:

بعض بے دینوں نے بیاعتراض کیا ہے کہ ملائکہ اعمال کیے لکھتے اور روحیں کیے قبض کرتے ہیں؟ جبکہ تم نے روایت کیا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا گھنٹی ہواور تم میں کتا ہوں کتا ہوں

# فرشتوں کے طالات کے طالات کے طالات کے طالات کے طالات کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا

"قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم"

(سوره سجدهٔ آیت نمبراا)

"آپ فرماد بیجے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ بی کرتا ہے جوتم پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقرر ہے۔'

تو ہونا تو یہ جا ہیے کہ وہ آ دمی نہ مرے جس کے پاس کتایا تصویر یا گھنٹی ہواور نہ ہی اس کے اعمال لکھے جا ئیں۔ جب کوئی بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو کیا کراماً کا تبین اس کے ساتھ ہوتے ہیں یانہیں اور وہ کہاں ہیٹھتے ہیں اور کس شے پر ہیٹھتے ہیں اور کس چیز سے لکھتے ہیں؟

یہ حدیث اس بات پرمحمول ہے کہ بیفرشتے اس گھر میں صاحب گھر کے اکرام دعا اور برکت کے طور پر داخل نہیں ہوتے جس میں ان مذکورہ اشیاء میں سے کوئی شے ہو۔ بیاس کی ممانعت نہیں کرتی کہ فرشنے کتابت اعمال اور قبض ارواح کے لیے داخل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہیہ بات ہمارے درمیان قابل سلیم ہے۔ کیونکہ صاحب گھر کا بگاڑ نیک لوگوں کے دخول سے تو مانع ہوسکتا ہے جو اس کے دوست ہیں اور اس میں آگر پریشان ہوں کیکن وہ لوگ جو اس کے مخالف بگاڑ پیدا کرنے والے اور کوئی حق واجب وصول کرنے والے ہوں ان کو بیصورتیں نہیں روک سکتیں۔کتے میں دو وجہیں ہیں جو حضرات اخیار کوان کے اختیار ہے مانع ہیں۔ایک توبیہ ظالم درندہ ہوتا ہے دوسرے نجس ہوتا ہے اوراس سے بے خوفی نہیں ہوتی کہ وہ برتن کو پلید کردے یا بستر کو یا کھانے کو کہ اس کے مالک کو اس کاعلم نہ ہویا ہوجائے۔مصور اپنی تصویر سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے جو بہت بڑا جرم ہے، اس وجہ سے مصور لوگ روز قیامت سخت ترین عذاب میں ہوں کے جیسا کہ حدیث شریف میں دارد ہے۔حضرات ملائکہ کرام الیی اشیاء کی صحبت برصبر کرنے سے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خائف ہوتے ہیں اس کیے وہ ایسے گھرے واپس ہوجاتے ہیں جس میں تضویر ہو۔ گھنٹی کے متعلق کہا گیا ہے کہ جنات اس کا میلان رکھتے ہیں اور اس کے پاس جمع ہوتے ہیں۔اونٹ میں جنات کی مشابہت

ہاور حدیث شریف میں بھی ہے کہ'' بیاونٹ جنات سے بیدا کئے گئے ہیں'۔اس وجہ سے بیہ بہت سے اوقات میں بلاسب ظاہری بھا گئے لگتے ہیں۔ان کے اس بھا گئے کواس بات پرمحمول کیا جاتا ہے کہ شیاطین ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں جس کے سب بیہ بھا گئے لگتے ہیں۔پس ان پر گھنٹیوں کا لاکا نا شیاطین کو دعوت دینے کی طرح اور ان کے سب حاضری کی تاکید ہے تو جس نے اپنے لیے خدا تعالی کے دشمنوں کو بلانے کی ترجیح دی یا جن یا کتے کوسفر میں اپنی حفاظت کرنے کا اعتقاد رکھا تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی حفاظت کے نے اللہ تعالی اپنی حفاظت کرنے کا اعتقاد رکھا تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں اور دوستوں کو متعین نہ کرے لیکن ہے امور کتا ہے اللہ تعالی اپنی حفاق فرشتوں کو متعین نہ کرے لیکن ہے امور کتا ہے اللہ تعالی اپنی خوات کی بجائے متعلق فرشتوں کو متعین کرتے بلکہ بیہ حالت اطاعت کی بجائے حالت اطاعت کی بجائے حالت معصیت میں زیادہ اولی ہے۔

رہا حضرات کرا ما کا تبین کا بیت الخلاء میں داخل ہونے کا سوال تو اس کا جواب ہیہ ہمیں علم نہیں اور ہمارا عدم علم ہمارے دین میں عیب نہیں لگا تا۔ مجمل جواب ہیہ کہ ہمیں علم نہیں اور ہمارا عدم علم ہمارے دین میں عیب نہیں لگا تا۔ مجمل جواب ہیہ کہ سید دخول کے پابند ہیں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس صورت میں ان پر اکرام فر ما یا اور ان کو داخلی حالات کی اطلاع فر مائی ہواور وہ اس کو ایس ہی حالت میں کتابت کریں۔ واللہ اعلم!

ر ہاکراما کاتبین کے بیٹھنے کا مقام تو اس کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے:

"عن اليمين وعن الشمال قعيد"

" وه داینے اور بائیں ہوتے ہیں۔ "

سیجی متحمل ہے کہ حقیقی طور پر بیٹھنا مراد ہو یا بیٹھنے کواستعارہ کے طور پر استعال کیا گیا ہو۔ اس بارے میں ان کے حال کواللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔

یہ سوال کہ یہ لکھتے ہیں اور کس شے پر لکھتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی علم نہیں اتنا ضرور ہے کہ وہ الیمی شے پر لکھتے ہیں جو لپیٹنے اور پھیلانے کااخمال رکھتی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کاارشادگرامی ہے:

· ''وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.''

"ہم اس کے سامنے روز قیامت ایس کتاب پیش کریں جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔"

وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا اور دوسروں کوبھی وہ اس سے عاجز نہیں کہ ان
کے لکھنے کے لیے اوراق چڑے اور ان چیز وں کے علاوہ کوئی شے پیدا فر مادے جس پر
لوگ لکھا کرتے ہیں یا تو وہ ایسے قلم سے لکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان دنیاوی قلموں
کے علاوہ پیدا کیا ہے اور وہ یا تو سیائی سے لکھتے ہیں یا بغیر سیائی کے لکھتے ہیں اس کی
حقیقت سے اللہ تعالیٰ بخو بی واقف ہے۔

حدیث میارکه:

"لاتد حل الملائكة بيتا فيه كلب ولاصورة" ("جس گھر ميں كتايا تصوير ہو اس ميں فرشتے داخل نہيں ہوتے۔") كے متعلق امام خطابی (معالم السنن ميں) فرماتے ہیں:

'' اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو رحمت اور برکت لے کرنازل ہوتے ہیں محافظین مرادنہیں ہیں کیونکہ وہ انسان سے علیحدہ نہیں ہوتے۔'' کراماً کاتبین کے بیت الخلاء میں جانے کے متعلق حضرت زید بن ثابت رٹائٹؤ کی مرفوع روایت گزرچکی ہے:

"ان معكم من لايفارقكم في يوم ويقظه الاحين ياتي احدكم اهله اوحين ياتي خلاء ة-"

''تمہارے ساتھ کچھ فرشتے ایسے ہیں جوتم سے نینداور بیداری کی حالتوں میں بھی علیحدہ نہیں ہوتے گر جس وفت تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یا قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے توالگ ہوجاتے ہیں۔' حضرت ابن عباس بڑائی کی مرفوع حدیث ہے:

"استحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لايفارقونكم الاعنداحدى ثلاث حاجات: الغائط والجنابة والغسل."

''تم حضرات ملائکہ سے حیاء کیا کرو۔تمہارے ساتھ کراماً کاتبین ہوتے ہیں جوتم سے علیحدہ نہیں ہوتے مگر تین مواقع پر۔قضائے حاجت کے وقت، جنابت کے وقت اور عسل کے وقت۔''

(مىتدرك للحاكم ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر۱۳۵) (تفییر ابن کنیز جلد نمبر ۸ صفحه نمبر۳۱۲) (اتحاف الساده ٔ جلدنمبر۹ صفح نمبر۱۰) (تفییر درمنثورٔ جلدنمبر۲ 'صفح نمبر۳۲۳)

حضرت مجاہد کا قول ہے:

'' فرشته انسان ہے دوجگہ الگ ہوتا ہے: قضائے حاجت کے وقت اور جماع کے وقت ''

حضرت عطاء کا قول ہے:

"جب توقفائے حاجت میں ہوتو فرشتے یاس ہیں ہوتے۔"

ان دونوں آثار کا حکم مرفوع کا ہے۔ بیصرت کی بات ہے کہ کراماً کا تبین بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتے اور کتب حنفیہ میں ہے مقدمہ ابواللیث میں لکھا ہے:

"خضرت ابو بمرصد بق ڈٹائن جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کاارادہ کرتے تو اپنی چادر بچھادیے اور فرماتے:" اے محافظ فرشتو! یہاں اس پرتشریف رکھو کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے کہ میں بیت الخلاء میں کوئی بات نہیں کروں گا۔"

مجھے اس کا استضار نہیں ہے کہ اس روایت کوئس محدث نے ذکر فرمایا ہے۔ رہا کراماً کاتبین کے بیٹھنے کا مقام اور کس شے سے لکھتے ہیں تو حدیث شریف میں

"ان الله تعالى لطف الملكين الحافظين حتى اجلسهما على

الناجذين وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهما"

''اللہ تعالیٰ نے دونوں محافظ فرشتے کراماً کا تبین کولطیف بنایا ہے حتی کہ ان کو انسان کی دونوں ڈاڑھوں پر بٹھلایا ہے۔ اس کی زبان کو ان کا قلم اور اس کی لعاب کو ان کی سیاہی بنایا ہے۔

(تفسير درمننژور ٔ جلد نمبر ۲ 'صفحه نمبر ۱۰۳) (جمع الجوامع ٔ حديث نمبر ۵۰ ۴۶۹) ( کنزالعمال ٔ حديث نمبر ۱۳۸۹۸)

ایک اور حدیث میں ہے:

''نقوا افواهكم بلخلال فانهامجلس الملكين الكريمين الحافظين وان مدادهما الريق وقلمهما اللسان۔''

ایے مونہوں کوخلال (مسواک) ہے صاف رکھو کیونکہ یہ باعزت محافظ فرشتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ انسان کا لعاب ان کی سیابی ہے اور انسان کی زبان ان کا قلم ہے۔

حضرت سفیان بن عینیه میشد کافرمان ہے:

'' د وفر شنتے انسان کی ڈاڑھوں کے درمیان رہتے ہیں۔''

حضرت على المرتضى مِثَانَفُ كاارشاد ب

"انسان کی زبان فرشتے کا قلم ہے اور اس کا لعاب اس کی سیابی ہے۔"

اس موقوف کا تھم بھی مرفوع کا ہے۔

اگر کوئی تاویل کرے کہ زبان کا ان کی قلم ہونے سے مراد زبان کا سبب کتابت ہونا ہے اس لیے بیران کا آلہ ہوئی کیونکہ بیروہی پچھ لکھتے ہیں جووہ بولتی ہے۔

اس کاجواب دوطرح سے ہے:

ا۔ کتاب صرف اقوال ہے موصوف نہیں کیونکہ بیرافعال ٔ اعتقادات اورنیتیں بھی لکھتے ہیں۔

سیابی بننے پرلا گوہیں ہوسکتی جیسا کہ ظاہر ہے۔

رہایہ مسئلہ کہ فرشتے کس شے پر لکھتے ہیں تو اس کے متعلق کوئی حدیث یا اثر وارد نہیں ہوالیکن امام غزالی مجینی کی طرف منسوب کتاب "الدرة الفاخرہ فی کشف علوم الآخرة" میں ہے کہ مومن کا اعمالنامہ زعفران کے بیتے کا ہوگا اور کا فرکا اعمالنامہ بیری کے بیتے کا ہوگا۔والنداعلم!

# منکرنگیر (نگیرین) کانتمام اموات کوخطاب:

🛈 علامه قرطبی تذکره میں فرماتے ہیں:

''سوال کیا گیا ہے کہ منگراور نگیرتمام اموات کو دور دراز مقامات پر بیک وقت مسطرح سے خطاب کرتے ہیں؟

توجواب بیہ ہے کہ ان کاعظیم جشہ اس کا تقاضا کرتا ہے لیس بیہ ایک ہی خطاب سے ایک ہی خطاب سے ایک ہی مرتبہ ایک جہت میں بہت سی مخلوق سے مخاطب ہوجاتے ہیں جس سے ہر مخاطب میہ خیال کرتا ہے کہ صرف اسے خطاب کیا جارہا ہے اور اللہ تعالی اس کو باقی اموات کے جواب سننے کی قوت نہیں دیتا۔

(التذكره في احوال القبورامورالآخرة 'ازقرطبی' جلدنمبرا'صفح نمبرا۱۳)

علامه على تناب المنهاج مين فرمات بين:

"وہ بات جو قرین قیاس ہے وہ بہ ہے کہ سوال کرنے والے فرشنوں کی جماعت بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے بعض کا نام منکر اور بعض کا نکیر ہے۔ ان میں سے بعض کا نام منکر اور بعض کا نکیر ہے۔ ان میں سے ہرمیت کی طرف دو فرشنوں کو بھیجا جاتا ہے جس طرح کہ اعمال کی کتابت کے ذمہ دار دو فرشتے ہوتے ہیں۔"

(مزیرتفصیل کے لیے اس کتاب کاباب نمبر 5 ملاحظہ فرما کیں)

ملائكەكى زيارت:

0 فرشتول کی زیرت اب بھی ممکن ہے اور یہ ایک ایسا شرف ہے کہ

الله تعالیٰ اپ دوستوں میں ہے جس کو جاہتا ہے عطافر ماتا ہے۔ حضرت امام غزالی مجیسیہ نے اپنی کتاب ''المنقذ من الفسلال' میں' ان کے شاگر دقاضی ابو بکر ابن العربی مالکی مجیسیہ نے اپنی کتاب ''قانون التاویل' میں' امام قرطبی نے '' تذکرہ' میں اور دیگر حضرات نے اپنی کتاب ''قانون التاویل' میں' امام قرطبی نے '' تذکرہ' میں اور دیگر حضرات نے اپنی اپنی اپنی کتب میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین کی ایک جماعت کے سامنے بھی یہ واقعہ پیش آچکا ہے۔ میں نے اس کے متعلق اپنی کتاب '' تنویر الحلک فی امکان رویت النبی والملک'' میں اس بارے میں تفصیلاً لکھا۔

﴿ امام حاکم نے متدرک میں حضرت ابن عباس بڑھنا سے روایت کیا ہے۔ ہے۔انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت جبرائیل ملینیا کی زیارت کی تو مجھ سے نبی کریم مُلاٹینا نے ارشاد فرمایا:

''لم يره خلق الا عمى الا ان يكون نبياولك ان تجعل ذلك في آخوعمرك'' (تنير درمنژر)

''کوئی مخلوق اس کوئیس دیکھتی مگر اندھی ہوجاتی ہے۔ہاں اگر نبی ہو (تووہ محفوظ رہتا ہے) تیرے لیے یہ ہے کہ اپنی آخری عمر میں ایبا ہی (آئھول سے محروم) کردیا جائے گا۔''

حالانکہ یہ بات صحابہ کرام بخالق اجمعین کی ایک جماعت کو حاصل ہوئی جیسے حضرت ابن عبال خضرت عائش حضرت زیر بن ارقم بخالق محضرت جرائیل الجیا کو ایک کثیر جماعت نے بھی دیکھا۔ جبکہ وہ ایمان اسلام اور احسان کے متعلق سوال کرنے کے لیے تشریف لائے لیکن ان کو یہ حالت لاحق نہ ہوئی۔ پس اس حدیث کا ظاہری مطلب تو یہ ہو تہ جو آدمی حضرت جرائیل الجیا کو بطور شرف کے تنبا ویکھے گا وہی مراد ہوگا۔ بہت سے صحابہ کرام بخالف کا سوال کے لیے تشریف لانے کے وقت حضرت جبرائیل ملیا کو دوسرے سے متازیس ہوسکا۔ جبرائیل ملیا کود کھناعموم میں داخل ہے۔کوئی دوسرے سے متازیس ہوسکا۔ (یا پھراس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نی کے علاوہ جس نے حضرت جرائیل ملیا کوان کی اصلی شکل کو ایکھراس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نی کے علاوہ جس نے حضرت جرائیل ملیا کوان کی اصلی شکل

میں دیکھاوہ آنکھوں سے محروم ہوجاتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی شان ان کواصلی شکل میں دیکھاہوگا اس کیے ان کواصلی شکل میں دیکھاہوگا اس کیے ان کو بی فرمایا گیا اور بیہ بات مدنظر رہے کہ حضرت ابن عباس بڑا ٹوڑ اپنی آخری عمر میں رسول اللہ سکا ٹیڈ کے ارشاد کے مطابق نابینا ہوگئے تھے۔ رہے دوسرے صحابہ تو انہوں نے حضرت جرائیل طیکھ کوان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھا اس لیے وہ اپنی آخری عمر میں آنکھوں سے محروم نہیں ہوئے۔)

#### فرشتے اورصور کااثر:

مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا فرشتے پہلاصور پھو تکتے وقت مریں گے اور دوسرے نخہ کے وقت زندہ ہوں گے۔؟

میں نے جواب دیا کہ مہان! الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

''ونفخ في الصور فصعق من في السسموات ومن في الارض الا من شاء الله'''

"اور قیامت کے دن صور میں پھونک ماری جائے گی جس سے تمام آسان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ (زندہ تو مرجائیں گے اور مردوں کی رومیں بوجائیں گئ) مگر جس کو خدا جاہے وہ اس بے ہوشی اور مردت سے محفوظ رہے گا۔"

حضرت ملک الموت بالیا کے ذکر میں حدیث گزر بیکی ہے کہ جن فرشتوں پر صور پھو نکنے سے موت طاری نہ ہوگی وہ حاملین عرش محضرت جبرائیل مضرت اسرافیل محضرت میکائیل اور حضرت ملک الموت ملیج ہیں۔ یہ اس (نفخہ اولی) کے بعد وفات یا کیس کے بعد وفات یا کیس کے بعد وفات یا کیس کے۔

حضرت وجب سے ذکر کیا جاچکا ہے کہ یہ جارفر شنے (حضرت جرائیل حضرت میکائیل حضرت اسرافیل ملک الموت علیم السلام) سب سے پہلے پیدا کئے گئے سب سے آخر میں وفات پائیں گے اور سب سے پہلے زندہ کئے جائیں گے۔''
سے آخر میں وفات پائیں گے اور سب سے پہلے زندہ کئے جائیں گے۔''
صدیث صور میں جس کو امام ابو یعلی نے ''مند'' میں' امام ابواثینے نے '' کتاب

العظمة'' میں اور امام بیہ جی نے'' البعث' میں حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھؤ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰد مَثَاثِیْزِم نے ارشاد فر مایا:

"ثم يامر الله اسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق اهل السموات والارض الا من شاء الله فيقول ملك الموت قد مات اهل السماء والارض الا من شئت فيقول الله وهو اعلم فمن بقي ؟ فيقول اي رب بقيت انت الحي الذي لا تموت وبقيت حملة العرش وبقي. جبريل وميكائيل وبقيت انا' فيقول الله: فليمت جبريل وميكائيل فيموتان ثم ياتي ملك الموت الى الجبار فيقول قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله فلتمت حملة العرش فيموتون ويامرالله العرش فيقبض الصور من اسرافيل ثم ياتي ملك الموت الي الجبار ' فيقول : رب قد مات حملة عرشك فيقول وهم اعلم فمن بقى، فيقول بقيت انت الحي الذي لا تموت وبقيت انا فيقول الله انت خلق من خَلقِي خلقتك لما رأيت فمت فيموت الى ان قال ثم يامرالله السماء أن تمطر أربعين يوما ثم يامرالله الأجسادان تنبت حتى اذا تكاملت اجسادهم فكانت كما كانت الله تعالى لتحيُّ حملة عرشي فيحيون ويامرالله اسرافيل فياخذ الصور فيضعة على فيه ثم يقول ليحي جبريل وميكائيل فيحييان ثم يدعوالله بالارواح فيلقيها في الصور ثم يامر الله اسرافيل ان ينفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الارواح كانها النجل فيقول الله وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح الى حسده فتدخل الارواح في الأجساد الحديث."

" پھراللّٰدتغالیٰ حضرت اسرافیل کو تھم فرمائے گا تو وہ پہلی مرتبہ پھونک مارے گا

جس سے تمام آسانوں اور زمین والے جیخ پڑیں گے (اور ان کی موت وارد ہوجائے گی) مگرجس کواللہ تعالیٰ جاہے گا اس حالت سے مشتنیٰ کرلے گا۔ پس حضرت ملک الموت عرض کریں گے '' تمام آسانوں اور زمین والے مرجکے ہیں مگر تونے جن کومشنٹی فرمایا ہے۔''اللہ تعالیٰ فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں:''اب کون بیجا ہے؟''وہ عرض کریں گے:''اے یروردگار!تو ہاتی ہیں'زندہ رہنے والا ہے جس پرموت نہیں آئے گئ حاملین عرش بھی زندہ ہیں' جبرائیل اور ميكائيل بھى زندہ ہيں اور ميں بھى زندہ ہوں۔'' اللہ تعالیٰ فرمائے گا' جبرائيل اورمیکائیل بھی فوت ہوجا ئیں۔'' تووہ بھی فوت ہوجا ئیں گے۔ پھر ملک الموت الله جبار کی خدمت میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا:'' جبرائیل اور میکائیل بھی مر کھیے ہیں۔'اللہ تعالی فرمائے گا:'' اب عرش کو اٹھانے والے بھی مرجا ئیں۔' تووہ بھی مرجا ئیں گے پھراللہ تعالیٰ عرش کو تھم دے گا تووہ حضرت اسرافیل سے صور لے لے گا۔ پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کے باس حاضر ہوں کے اور عرض کریں گے:''اے پروردگار! عرش بردار بھی مرحکے ہیں۔' اللہ تعالیٰ فرما نیں گا حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں۔''اب کون بیا ہے؟''وہ عرض کرے گا:" توباقی ہے تو حی وقیوم ہے کہ تھے بھی موت نہیں آئے گی اور میں زندہ ہوں۔' تواللہ تعالی فرمائے گا:'' تومیری مخلوق میں ہے ایک مخلوق ہے، میں نے تھے پیدا کیا جب جاہا تو بھی مرجا۔' تو وہ بھی مرجا کیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسان کو حکم دے گا کہ تو جالیس دن تک برستا رہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اجسام کو حکم فرمائے گا کہتم اُگنا شروع ہوجاؤحتی کہ جب ان کے بدن کامل طور پر اگ جائيں كے اور جيسے دنيا ميں تھے ويسے ہوجائيں كے تواللہ تعالیٰ حكم فرمائے گا: " میرے عرش بردار زندہ ہوں۔ 'تووہ زندہ ہوجائیں کے اور اللہ تعالی حضرت اسرافیل کو حکم فرمائے گا تو وہ صور کولیں گے اور اسے اپنے منہ برر تھیں گے۔ پھر

الله تعالیٰ علم دے گا کہ جبرائیل اور میکائیل زندہ ہوں تو وہ دونوں زندہ ہوجائیں گے۔ پھر الله تعالیٰ سب ارواح کو بلائے گا اور ان کوصور میں ڈال دے گا۔ پھر ارشاد فرمائے گا: '' مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قتم! ہرائیک روح اپنے ارشاد فرمائے گا: '' مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قتم! ہرائیک روح اپنے اپنے بدن میں لوٹے۔'' تو سب رومیں اپنے اپنے جسموں میں داخل ہوجائیں گی۔''

#### روز قیامت اورفرشتے:

مجھے سے سوال کیا گیا کہ کیا فرشتے بھی بنی آ دم کے ساتھ رب العالمین کے حضور پیش ہول گے۔ قریب میں حضرت ابن الی پیش ہول گے۔ قریب میں حضرت ابن الی اسامہ بڑائنڈ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس بڑائنڈ سے حدیث گزرچکی ہے اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ حضرات ملائکہ کرام میدا ن محشر میں سب انسانوں 'جنوں اور سب مخلوقات کو گھیرے ہول گے:۔جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

"ويوم تشقق السماء بلغمام ونزل الملائكة تنزيل."

(سورة فرقان آيت نمبر٢٥)

"جس دن آسان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور اس بدلی کے ساتھ ا آسان سے فرشتے زمین پر بکٹرت اتارے جائیں گے۔"

اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک ہی میدان میں جنات انسان جانور در تدے پر تدے اور ساری مخلوق کو جمع فرمائے گا۔ مجلا آسان مجھٹ جائے گا اور اس سے اس کے رہنے والے اترین گے اور وہ زمین پر رہنے والے جنات انسان اور ساری مخلوق و احاطہ میں مرکس کے۔ اس کے بعد دوسرے آسان والے اترین گے اور یہ پہلے آسان والوں سے اور اہل زمین سے زیادہ ہوں گے۔

ملائكه كأحساب:

علامہ علی کے کلام میں پہلے گزر چکا ہے کہ زیادہ قرین قیاس بیہ ہے کہ فرشتوں

کے اعمال نہیں لکھے جاتے اور ان کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ یہ جواب تقاضا کرتا ہے کہ ان کے اعمال بھی وزن نہیں کئے جائیں گے کیونکہ حساب اور کتاب اعمال کی فرع ہے اور اعمالنا ہے ہی ترازوئے انصاف میں رکھے جائیں گے۔

# فرشتے اور شفاعت عظمیٰ:

مجھے سے سوال کیا گیا کہ کیا فرشتے رسول اللہ مُنَّاثِیَّا کی روز قیامت کی شفاعت عظمی میں شامل ہوں گے؟

میں نے جواب دیا کہ ظاہر تو یہی ہے کہ شامل ہوں کے کیونکہ رسول اللہ مَنَائِیْمَ مِنَامُ مِنْ سِی کے کیونکہ رسول اللہ مَنَائِیْمَ کا ارشاد ہے:

"واخوت الثالثة ليوم يرغب الى فيه المحلق حتى ابواهيم-"
"اور مين نے تيسرى دعا قيامت كے دن كے ليے موخر كردى جس مين خداكى مخلوق (جس مين فرشتے بھى داخل ہيں) حتى كه اولوالعزم رسول حضرت ابراہيم عليه السلام بھى رغبت فرمائيں گے۔"

#### فرشت أورشفاعت:

علاءاورصلحاء حضرات کی طرح فرشتے بھی گنا ہگار انسانوں کی شفاعت کریں گے یانہیں؟ توجواب بیہ ہے کہ ہاں کریں گے۔اللّٰد نعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے:

"ولايشفعون الالمن ارتضى"" (سورة انبياء آيت نبر١٨)

'' بیکی کی سفارش نہیں کرتے مگر جس کے لیے اللہ کی ذات سفارش کو پہند کرے۔''

#### ارشادفر مایا:

"و کم من ملك فی السموات لاتعنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان باذن الله لم یشاء ویرضی" (سورة بخ آیت نبر۲۱) باذن الله لم یشاء ویرضی" (سورة بخ آیت نبر۲۱) "ور ببت سے فرشت آسانوں میں موجود ہیں، ان کی سفارش ذرا بھی کام

نہیں آسکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جاہے اجازت دے دے دے اور اس کے لیے جاہے اجازت دے دے دے اور اس کے لیے شفاعت کرنے سے راضی ہو۔''

حضرت ابن بطال رحمة الله عليه فرمات بين:

''جس کے گناہ بہت ہوں اور بغیر مشقت کے اپنے سارے گناہ معاف کرانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مقام نماز پر نماز ادا کرنے کے بعد بیٹے جایا کرے تاکہ وہ اپنے لیے فرشتوں کی دعا اور استغفار کثرت سے حاصل کر لے کیونکہ اس کی قبولیت کی بہت امید ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: ''ولا یشفعون الالمن ارتضیٰ۔''

'' فرشتے کسی کے لیے رحمت اور مغفرت وغیرہ کی سفارش نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے ان کی اس سفارش کو پسند فر مائے۔''

## جنت میں فرشتوں کود یکھنا:

اگریہ سوال کیا جائے کہ جنت میں فرشنوں کے سلام پیش کرتے وقت جنتی ان کے دیدار سے بھی مشرف ہوں گے یا نہیں؟ توجواب ہے کہ جی ہاں ان کو مومنین حضرات ضرور دیکھیں گے۔

#### رسولول اورانبياء پروځي:

حضرت الامام ایومنصور ماتریدی رحمة الله علیه این کتاب ''العقیده'' میں ذکر رماتے ہیں:

'' حضرات مرسلین کرام کی طرف حضرت جرائیل کے ذریعے وحی نازل کی گئی اور حضرات انبیاء کرام مینظم کی طرف دوسرے فرشتوں کے ذریعے وحی نازل کی گئی۔''

#### فرشتول کی خوشبو:

حضرت امام جعفرصا وق بن محمد نے فرمایا:

" ' فرشتوں کی خوشبو گلاب کے پھول جیسی ہے اور انبیاء کرام میلیم کی خوشبو ناشیاتی جیسی ہے۔'

میں اس بات کی سند سے واقف نہیں ہوں۔

فرشتوں کے ناموں پرنام:

ابوالحسين احمد بن الي الحسن على بن زبيرائي مجموعه ميس فرمات بين:

"أيك شخص حارث بن مكين كے پاس آيا تو حارث نے اس سے يوچھا:

"تمہارانام کیا ہے؟"

اس نے کہا:

''جبرائيل''

حارث نے فرمایا: ·

'' بچھ پرانسانوں کے نام ٹنگ ہو گئے تھے جوتو نے فرشتوں والا نام رکھا۔'' اس نے جواب دیا:

''جس طرح بچھ پر دوسرے نام شک ہوگئے تھے تئے کہ تونے اپنا نام شیطان کے نام پررکھا کیونکہ شیطان کا ایک نام حارث بھی ہے۔''

**\*\*\*** 



باب : ۹

# منتخب فرشتول كابيان

ميطا طروش عليه السلام:

آ میطاطروش علیا ہیہ پردوں کے سربراہ فرشتے ہیں۔حضرت رہتے بن انس میں اللہ فرماتے ہیں:

'' پہلا آسان جمع شدہ لہر کا ہے ' دوسرا سفید مرمرکا ہے 'تیسرا لوہے کا ہے 'چوتھا تا نے کا ہے 'پانچواں چاندی کا ہے 'چھٹا سونے کا ہے 'ساتواں سرخ یا قوت کا ہے ان کے اوپر نور کے صحرا ہیں' ان کے اوپر کاعلم اللہ تعالی اور مؤکل ہالجب (پردوں کے فرشتہ) کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اس فرشتہ کانام میطا طروش علیہ

لمعجم الاوسط جلد نمبر۲ صفحه نمبر۲۳) (تفسير درمنتور ٔ جلد نمبر۱ صفحه نمبر۲۳) (الهيه السنيه ٔ حديث نمبر ۵۹) (ابن جریهٔ جلدنمبر۲۸ صفحهٔ نمبر۹۹)

© ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتہ کاذکر ہے جوایسے رازوں کاعلم رکھتا ہے جو دوسرے فرشتوں کےعلم میں نہیں۔ اس فرشتہ کانام میطاطروش ہے۔

حضرت مجل عليه السلام:

فرمان باری تعالی : "کطی السجل للکتب" کی تفییر میں حضرت علی بنائظ فرماتے ہیں:

"اس سے مراد حضرت مالک علیہ السلام ہیں۔" (عبد بن حمید)

الم حضرت عطيه عِينَالَةُ فرمات عليه عِينَالَةً فرمات مِن الله

''اکبل''ایک فرشته کا نام ہے۔''

🕝 حضرت ابن عمر پین فیرا ماتے ہیں:

'' جل' ایک فرشتہ ہے، جب بیآ سان کی طرف بندوں کے استغفار لے کر چڑھتا ہے تواللہ تغالی فرشتوں کوفر ماتا ہے '' اسے نور کی شکل میں تحریر کرو۔'' (ابن جریر)(ابن الی حاتم)

ا مشہور مفسر حضرت سدی میں فیاست میں:

'' حجل وہ فرشتہ ہے جواعمالناموں پرمقرر ہے۔ جب انسان فوت ہوجاتا ہے تواس کا نامہ اعمال مجل علیہ السلام کے سپر دکر دیا جاتا ہے جو اسے لپیٹتا اور قیامت تک کے لیے داخل دفتر کر دیتا ہے۔''(ابن جریر)(ابن الی عاتم)

حضرت ابوجعفر باقر جیسیه فرماتے ہیں۔

" ایک فرشتہ ہے۔ ہاروت و ماروت اس کے معاون تھے۔ یہ روزانہ لوح محفوظ میں تین بارد یکھا کرتا تھا تو ایک باراس نے ایسی چیز دیکھی جواس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے لوح محفوظ میں حضرت آ دم علیا کی تخلیق اور اس کے متعلق امور دیکھ لیے تھے اور ان کو ہاروت اور ماروت کے باس محفی طریقہ سے پہنچا دیا۔ پھر جب اللہ تعالی نے فرمایا "میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔" تو ان (ہاروت اور ماروت نے) کہا: "اے پروردگار! کیا تو اس زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس میں فساد ہر پاکرے گا۔" یہ جواب انہوں نے باقی فرشتوں پر اپناعلمی فضل جتلانے کے لیے دیا تھا۔"

حضرت ملك القطر عليه السلام:

صرت ملک القطر علیه بارش کے فرشتے ہیں۔حضرت انس جائن

فرماتے ہیں کہ ملک القطر نے اپنے لیے رب تعالیٰ سے نبی کریم مُنَافِیم کی زیارت کی اجازت طلب کی تواللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ اس روز نبی کریم مُنَافِیم اجازت عطا فرمائی۔ اس روز نبی کریم مُنَافِیم حضرت ام سلمہ بُنافِیم کے ہاں تھے۔آپ مَنافِیم نے حضرت ام سلمہ بُنافِیم سے ارشاد فرمایا:
'' دروازہ بند کردو ہمارے یاس کوئی نہ آئے۔''

" آپ ان ہے محبت کرتے ہیں؟"

آپ مَنْ لِيَنْمُ نِے فرمایا:

"بإن!"

انہوں نے عرض کیا:

'' آپ کی امت انہیں عنقریب شہید کردے گی۔اگر آپ پبند کریں توہیں آپ کو وہ مقام بھی دکھا دوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔'' پھر ملک القطر نے نبی کریم مُنَّاثِیْزُم کو وہ جگہ دکھلائی اور ریت اور سرخ مٹی (بھی) لے آئے۔اسے حضرت ام سلمہ بڑا بھی نے لے لیا اور اپنے کپڑے میں باندھ لیا۔'' (مجم سحا۔ ازامام بغوی)

صحرت ابوالطفیل بڑائڈ فرماتے ہیں کہ ملک القطر نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ام سلمہ بڑھ کا کے گھر جاکر نبی کریم مؤلیق کو سلام پیش کریں۔اجازت ملنے پر جب وہ حضرت ام سلمہ بڑھ کا کھر میں آئے تو نبی کریم مؤلیق کے ارشاد فرمایا:

" ہمارے پاس کوئی نہ آئے۔"

ای دوران حضرت امام حسین بناتیز تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ بناتی ہے

" بیر مین آئے ہیں۔"

آبِ مَنْ لِيَّا نِے فرمایا:

" آنے دو۔"

توبہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا کی کمر پر سوار ہونے اور کھیلنے لگ گئے جسے ریہ فرشتہ دیکھ رہاتھا۔اس فرشتہ نے عرض کیا:

"ا اے محد من فیل اسے حسین سے محبت کرتے ہیں؟"

آب مَنْ لَيْنَا لَهُ لَيْ أَنْ أَرْمَا وَفُرِ مَا يا:

" ہاں! اللّٰد کی قشم! میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔"

ملك القطر عَلِينًا في عرض كيا:

''لیکن آپ کی امت تو انہیں عنقریب شہید کردے گی۔اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں۔''

پھرانہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مٹی کی ایک مٹھی اٹھالی (اورآپ کو دکھائی) حضرت ام سلمہ ڈٹائٹانے وہ مٹی لے لی اور اسے اپنی اوڑھنی میں باندھ دیا۔ صحابہ کرام بنگائٹا میرائے دیا کرتے تھے کہ بیرکر بلاکی خاک ہے۔''

(مورا دالظمان ٔ حدیث نمبر ۲۲۴۱) (مجمع الز دا کهٔ جلد نمبر ۹ صفحه نمبر ۱۹۰)

"ان الملك الذي يسوق السحاب دخل آنفافسلم على وذكرانه يسوقها الى وادٍ باليمين يقال له جرع" (ابوعوانه)

"جوفرشته بادلول کو جلاتا ہے وہ ابھی حاضر ہوا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور ذکر کیا ہے کہوں کا نام ذکر کیا ہے کہوہ اس بادل کو وادی بمن کی ایک طرف لے جارہاہے جس کا نام (وادی جرع) ہے۔ "

# فرشتوں کے مالات کے مالات

﴿ حضرت ابوہریرہ رہائٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا:

"بينمارجل بفلاة اذسمع رعدافي سحاب فسمع فيه كلا ما اسق حديقة فلان فجاء ت ذلك السحاب إلى حرّة فافرغ مافيه من ماء ثم جاء الى ذباب شرج فانتهى الى شرجة فاستوعب الماء ومشى الرجل مع السحابة حتى انتهى الى رجل قائم في حديقة يسقيها فقال ياعبدالله مااسمك؟ قال ولم تسئال؟ قال انى سمعت في سحاب هذا ماؤة اسق حديقة فلان باسمك فماتصنع فيها اذا صرمتهاقال اما اذا قلت ذالك فانى اجعلهاعلى ثلاثة اثلاث اجعل ثلثالى ولاهلى وارد ثلثافيها واجعل ثلثافي المساكين والسائل

" آیک دفعہ ایک آدمی جنگل میں جارہاتھا کہ اس نے بادل سے اچا تک ایک گرج سی جس میں ہے بات بھی تھی کہ" فلال کے باغ کو پلاؤ۔" توبیہ بادل ایک سیاہ پھڑ کی زمین کی طرف چلا آیا اور جو پچھ پانی اس میں تھا سب کا سب اس میں بلیٹ دیا اور وہ پانی ایک، وسیع میدان میں جمع ہوگیا پھر ایک نالے تک جا پہنچا اور چل پڑا ہے آدمی بھی اس بادل کے ساتھ ساتھ چاتا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک آدمی کواپنے باغ میں موجود پایا جواسے پانی پلارہا تھا۔ اس نے کہا :"اے خدا کے بندے! آپ کا نام کیا ہے؟"اس نے محال ہے!" اس نے کہا ۔" می کوں پوچھتے ہو؟" اس نے بتایا کہ اس بادل کو تیرا نام لے کہا گیا تھا کہ اس کے باغ کو سیراب کرو۔ جب تو اس کی فصل اٹھا تا ہے تو اس میں نقیم کرتا ہوں۔ ایک تہائی تو سے تو سی! میں اس کی آمدنی کو تین حصوں میں تقیم کرتا ہوں۔ ایک تہائی تو سے تو سی! میں اس کی آمدنی کو تین حصوں میں تقیم کرتا ہوں۔ ایک تہائی تو

اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مقرر کرتا ہوں اور دوسری تہائی پھرای باغ میں میں شامل کردیتا ہوں اور ایک تہائی مختاجوں سائلوں اور مسافروں کو دے دیتا ہوں۔''

( كنزالعمال حديث نمبر ١٦٠٩) (انتحاف الساده جلد نمبر ٩ صفحه نمبر ١٢٥) (الصحيح المسلم " كتاب الزبدو الرقائق حديث نمبر ٢٩٨٣) (سنن الى داؤدُ حديث نمبر ٢٥٨٧) (تفيير درمنثورُ جلد نمبر ٣ صفحه نمبر ٥٢) (حليه الاولياءُ جلد نمبر ٣ صفحه نمبر ٢ ٢٤) (تاريخ الصبانُ جلد نمبر ٢ مصفحه نمبر ١٩١)

حضرت سعید بن جربر مین شد فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل
 الرحمٰن مالینا کوآگ میں بھینکا گیا تھا تو ملک القطر نے عرض کیا:

''اے پروردگار! تیرا دوست ابراہیم امید میں ہے کہ فرشتہ بارش کو حکم ہواور بارش برسائے (اور بیآگ بجھ جائے)''

کیکن اللہ تعالیٰ کا حکم بارش کے آگ بجھانے سے جلد پہنچنے اور آگ مھنڈی کرنے والا تھا (اس لیے فرشتۂ بارش کو اجازت دیئے بغیر خود اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا اور وہ اس وقت گلزار بن گئی)'(ابن جریہ)

صحفرت بکربن عبداللدمزنی مینید فرماتے ہیں کہ جب کفار نے ارادہ کیا کہ جب کفار نے ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالیس تو سب مخلوقات نے اپنے رب تعالی سے فریاد کی اور عرض کیا:

'' اے ہمارے پروردگار! تیراخلیل ابراہیم آگ میں ڈالا جار ہا ہے۔تو ہمیں اجازت عطافر ماکہ ہم ان کے دفاع میں آگ کو بجھا دیں۔'' اجازت عطافر ماکہ ہم ان کے دفاع میں آگ کو بجھا دیں۔'' اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا:

'' وہ میرا دوست ہے۔اس کے علادہ رُوئے زمین پر میرا کوئی دوست نہیں۔ میں اس کاخدا ہوں' میرے سوا اس کا کوئی خدا نہیں۔اگر وہ تم ہے فریاد رس جا ہے تو تم اس کی فریاد رسی کرؤورنہ! حجوز دو۔''

چنانچيه ملک القطر عليبًا بھي الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کيا:

''اےرب! تیرا دوست آگ میں ڈالا جارہاہے۔ مجھے اجازت عنایت فرمائی جائے تو میں بارش کے ایک قطرہ سے ان دشمنان ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھاڈ الوں؟''

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

''وہ میرا دوست ہے روئے زمین پر میراکوئی دوست نہیں۔ میں اس کا خدا ہول میر ہے سوااس کا کوئی خدانہیں۔ پس اگر وہتم سے فریاد رسی جاہیں تو ان کی فریاد رسی کرو ورنہ! چھوڑ دو۔'' (الدینوری فی الجالیہ)

(گزشته حدیث میں گزر چکاہے کہ ان کی قریاد ری خود اللہ تعالیٰ نے قرمائی تھی اور نارکو گلزار بھی خود اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "قلنا یانار کونی بر داو سلاماً علی ابراهیم"" ہم نے تھم دیا: "اے آگ!ابراہیم پر مصندی اور پرسکون بن جا۔")

#### حضرت رعد علينِلا:

🛈 الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

"ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة"

(القرآن المجيدُ سورة الرعدُ آيت نمبر١١)

'' اور رعد فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تخمید و بیجے کرتے ہیں۔'

۳ حضرت ابن عباس بُنْ فَبِهُ فرمات بين:

"اقبلت اليهود الى رسول الله مَلَّكُ فقالت اخبرنا ماهذا الرعد؟ قال وملك من ملائكة الله مؤكل بالسحاب بيده مِخُواقٌ من نارٍ يَزُجِرُبه السحاب. يسوقه حيث امره الله، قالوا: فماهذا الصوت الذي نسمع؟ قال صوته قالواصدقت"

" يہودى رسول اكرم من لين السيك باس آئے اور كہنے سككے:" مميس بتلا يے بيد

رعد کیا ہے؟ "آپ مَلْ اِللّٰمَ نے فرمایا" اللّٰدے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جوبادلوں کا نگران ہے۔ اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے جس سے بادل کو تنبیبہ کرتا ہے اور اللّٰد تعالی جہاں کا تھم فرما تاہے وہاں لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا:" تو یہ آواز کیا ہے جوہم سنتے ہیں؟ "آپ مَلَّا اِللّٰمَ نے فرمایا:" یہاں فرشتہ کی آواز ہے۔"انہوں نے کہا:" آپ نے فرمایا۔"

(تفییرددمنثورٔ جلدنمبر۴) صفحه نمبر۴۵) (تفییر طبری جلدنمبر۴) صفحه نمبر۴۳۷) (کتاب العظمهٔ ۱ ز ابوالشخ ۴ حدیث نمبر۴۷۵) (مسندامام احمهٔ جلدنمبر۴ صفحه مبر۴۷۷) (کتاب التوحید از ابن مندهٔ جلدنمبر۴ صفحه نمبر۴۷۸) (سنن ترندی کتاب النفیر ٔ جلدنمبر۴ صفحه نمبر۴۹۳ حدیث نمبر ۱۱۱۳) (عشرت النساء ٔ از امام نسانی صفحه نمبر۴۱۷) (مندامام احد ٔ جلد نمبر۴ سفحه نمبر۴۳۵ حدیث نمبر ۵۳۲۵) (مندامام احد ٔ جلد نمبر۴ سفحه نمبر۴۳۵ حدیث نمبر ۵۳۲۵) (مندامام احد ٔ جلد نمبر۴ سفحه نم

" رعد فرشته كا نام بهاور برق اس فرشته كابادل كولوب كے كوڑے سے مارنا ہے۔" (كتاب المطر ازابن الى الدنيا)

(سابقہ روایت میں آگ کا کوڑا بتایا گیا ہے اور اس میں لوہے کا۔ ان دونوں کا حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ کوڑا تولوہے کا ہوگالیکن گرمی کی شدت ہے آگ معلوم ہوتا ہوگا۔ داللہ اعلم)

حضرت ابن عباس بالتفافر ماتے ہیں:

"رعدفرشتہ ہے جو بادل کو بنتے سے جلاتا ہے جس طرح اونٹوں کا گا کر ہنکانے والا ہنکا تا ہے۔"

(كتاب العظمة أنه ابوالشّخ عديث نمبر ا22) (تفيير ابن جري ُجلد نمبرا ُصفحه نمبر ۱۵) (تفيير درمنتورُ جلدنمبر ۴ صفح نمبر ۵)

جفرت ابن عباس بڑا ہے مروی ہے کہ جب وہ کڑک سنتے ہیں تو

 سبحان الذی سَبّحت کہ " (پاک ہے وہ ذات جس کے لیے تو نے تنبیج پڑھی)

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

يرُ مصتے۔ اور حضرت ابن عباس شائن نے فرمایا:

''رعد وہ فرشتہ ہے جو ہارش کوڑا نٹتاہے جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کوڑا نٹتا ہے۔'' (الادب المفردُازامام بخاری)

#### حضرت برق علينياً:

حضرت ابن عباس بی فینا فرماتے ہیں:

''رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہیں جن کا نام بھی رعد ہے اور بیرو ہی ہے جن کی تم آواز سنتے ہواور برق نور کا ایک کوڑا ہے جس سے فرشتہ بادل کو تنبیہ کرتا ہے۔'' (ابن جریر)(ابن مردویہ)

عضرت ابن عمر ورثانظ سے رعد کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رٹانٹنڈ نے رمایا:

'' الله تعالیٰ نے اس کو بادل رانی (بیعنی بادلوں کو چلانا) سپرد کی ہے۔ پس جب الله تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ کسی بادل کو کسی شہر کی طرف چلائیں تواسے تھم فرماتا ہے اور وہ اسے چلا کروہاں لے جاتا ہے اور جب وہ منتشر ہوتا ہے تواپی آواز سے بھی تنبیہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ دہ پھرمل جاتا ہے جس طرح کہتم میں سے کوئی ایک اپنی رکابوں کو جمع کرتا ہے۔'' (کتاب العظمة 'ازابوالشخ)

"وان ملكاموكل بالسحاب يلم القاصية ويلحم الوابية في يده مخراق فاذا رفع برقت واذا زجر رعدت واذا ضرب صعقت-" (ابن مردوبه) (تغير درمنتُورُ جلدتمبره مفينمبره)

'' ایک فرشنہ بادل کا تکران ہے جواسے پست گھاٹیوں میں بھگا لے جاتا ہے اور بلند ٹیلون سے بھی گزارتا ہے۔اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے جب اسے

بلند کرتا ہے تو چمک بیدا کرتا ہے اور جب ڈانٹتا ہے اور جب مارتا ہے تو چیختا ہے۔'' بیفرشتہ نظر آجاتا ہے

حضرت ابن عباس بین فی فرماتے ہیں:

"برق وہ فرشتہ ہے جو نظر آجا تا ہے۔"

(كتاب المطر'ازابن ابي الدنيا) (كتاب العظمة 'از ابوالشخ' حديث نمبر ٢٥٤) (تفيير درمنثور'جلد نمبر ۴ صغه نمبروم)

(فائدہ) نظرآنے سے مرادیہ ہے کہ اس کا اثر وشکل آسانی بجلی میں نظرآتا ہے۔ صحفرت کعب دلائٹۂ فرماتے ہیں:

'' آسانی بجلی فرشتہ برق علیہ السلام کا تالی بجانا ہے (اس سے بیروشی نکلتی ہے جوآسانی بجلی کہلاتی ہے) اگر بیفرشتہ باشندگان زمین پر ظاہر ہوجائے تو سب کی چینیں نکل جائیں۔''

(ابن الى حاتم) (كتاب العظمة 'از ابوالشيخ ' عديث نمبر 222) عضرت عمروبن بمجاد اشعرى ولان شيئة سے روايت ہے كه رسول الله مَثَالِيَّةِ اللهِ مَثَالِثَةِ اللهِ مَثَالِثَةً اللهِ مَثَالِثَةً اللهِ مَثَالِثَةً اللهِ مَثَالِثَةً اللهِ مَثَالِثَةً اللهِ مَثَالِقًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"اسم السحاب عندالله العنان والرعد ملك يزجر السحاب والبرق طرف ملك يقال له روفيل-"

(ابن مردوبه) (تفبير درمنثورُ جلدنمبرٌ ۴ صفحهٔ نمبر ۵۰)

" الله تعالیٰ کے ہاں بادل کا نام 'عنان ' ہے اور رعد وہ فرشتہ ہے جو بادل کو " "مبید کرتا ہے اور بجلی ایک فرشتہ کا کنارہ ہے جس کا نام رُوفیل ہے۔ '

حضرت محمد بن مسلم منطقة فرمات بين:

'' ہمیں یہ بات پینی ہے کہ برق ایک فرشتہ ہے جس کے جار منہ ہیں۔ایک مندانسان کا ہے ایک بیل کا ایک گدھ کااور ایک شیر کا۔پس جب وہ دم ہلاتا ہے تواس سے بحلی چیکتی ہے۔'' (ابن انی عاتم)



#### حضرت اساعيل عليه السلام:

العرت ابوسعید خدری التین سے مروی ہے کہ جب نبی کریم مثالیق اللہ میں کریم مثالیق کے معروی ہے کہ جب نبی کریم مثالیق کومعراج کرائی گئی تو آب مثالیق ہے بتلایا:

" ان فى السماء ملكا يقال له اسماعيل على سبعين الف ملك منهم على سبعين الف ملك."

'' آسان میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام اساعیل ہے۔ بیستر ہزار فرشتوں کاسردار ہے اور بیستر ہزار بھی وہ ہیں کہ ان میں ہر ایک ستر ہزار فرشتوں کا سردار ہے۔''

(ابن جریر)(ابن منذر)(ابن الی حاتم)(ابن مردوبیه)(دلائل النبوة از امام بیمیق)

• حضرت ابوسعید خدری النفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّ النَّیْنَ نے مایا:

"وفصعدت اناوجبريل فاذاانا بملك يقال له اسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون الف ملك مع كل ملك جنده مائة الف."

" پس میں اور جبرائیل ملیباً دونوں بلند ہوئے تو میں ایک فرشتہ کے پاس پہنچا جسے اساعیل کہاجاتا ہے۔ یہ آسان دنیا کا سربراہ ہے اس کے سامنے ستر ہزار فرشتے ہیں (اوران میں سے) ہر ایک کے ساتھ ایک ایک لاکھ فرشتوں کالشکر ہے۔"

ا حضرت عكرمه مِينَالَةُ فرمات بين:

" آسان میں ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا نام اساعیل ملینی ہے۔ اگر اسے اجازت ہوکہ وہ اپنے کانوں میں سے صرف ایک کان کھول دے اور الانتحالی کی تنبیج کے تو اسانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب پر موت واقع

موجائے'' (کتاب العظمة 'از ابواثیخ )

صحفرت على ولاتنظ فرمات بين كدرسول الله مَثَلَيْنَا كو وفات سے تبن روز بہلے آپ كی وفات سے تبن روز بہلے آپ كی طرف الله تعالیٰ نے حضرت جبرائيل عليه السلام كو بھيجا تو انہوں نے عضرت جبرائيل عليه السلام كو بھيجا تو انہوں نے عض كيا:

''اے جھ'! اللہ تعالی نے جھے آپ کی طرف آپ کی عزت افزائی' فضلیت اور خصوصیت کے لیے بھیجا ہے تا کہ ہیں آپ ہے اس بات کے متعلق دریافت کروں جس کو اللہ تعالی آپ ہے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالی بوچھا ہے:

''آپ ایپ آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ فرمایا'' اے جرائیل'! ہیں اپ آپ آپ و خشا میم ممگین پاتا ہوں۔'' اس کے بعد وہ دومرے روز بھی آپ کے پاس حاضر ہوئے پھر تیسرے روز بھی آپ کے پاس آئے اور ای طرح عرض کیا۔ حضرت جرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی فضا میں اتراجس کا نام اساعیل ہے جوستر ہزار فرشتوں کا سربراہ ہے۔ پس حضرت جرائیل ملیا سے نام اساعیل ہے جوستر ہزار فرشتوں کا سربراہ ہے۔ پس حضرت جرائیل ملیا آپ کے پاس آئے آپ میں اتراجی کا سربراہ ہے۔ پس حضرت جرائیل ملیا اساعیل ہے جوستر ہزار فرشتوں کا سربراہ ہے۔ پس حضرت جرائیل ملیا اساعیل ہے جوستر ہزار فرشتوں کا سربراہ ہے۔ پس حضرت جرائیل ملیا اساعیل ہے جوستر ہزار فرشتوں کا سربراہ ہے۔ پس حضرت جرائیل ملیا اور نہ ہی گئی اور نہ ہی گئی آدی سے آپ کے بعد اجازت طلب کریں اجازت نہیں ماگی اور نہ ہی گئی آدی سے آپ کے بعد اجازت طلب کریں اجازت نہیں ماگی اور نہ ہی گئی آدی سے آپ کے بعد اجازت طلب کریں اجازت نہیں ماگی اور نہ ہی گئی آدی سے آپ کے بعد اجازت طلب کریں اجازت نہیں ماگی اور نہ ہی گئی آدی سے آپ کے بعد اجازت طلب کریں اجازت نہیں ماگی اور نہ ہی گئی۔'' (جائی کی خوامل نے آپ کے بعد اجازت طلب کریں اجازت نہیں ماگی اور نہ ہی گئی۔'' (جائی کی خوامل نے آپ کی دور اجازت نہیں ماگی اور نہ ہی گئی آدی۔

اس فدکورہ روایت کوامام شافعی میشد نے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ
اس فرشتے کو اساعیل ملینہ کہا جاتا ہے جو ایک لا کھ فرشتوں کا سردار ہے اور پھران ایک
لا کھ فرشتوں میں سے ہرایک فرشتہ ایک ایک لا کھ فرشتوں کا سردار ہے۔''

ا مام بیمی میشد نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ جنب تیسرا روز ہوا تو آپ نظافی کے جنب تیسرا روز ہوا تو آپ نظافی کی طرف حضرت جبرائیل ملیکا نازل ہوئے اور ان کے ساتھ ملک الموت بھی منتے اور ان دونوں کے ساتھ فضا میں ایک فرشتہ تھا جس کا نام اساعیل ملیہ ہے

# فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

جوستر ہزار فرشنوں کاسر براہ ہے اور ان ستر ہزار فرشنوں میں سے ہرایک فرشتہ اینے ماتحت کے ستر ہزار فرشنوں کاسر براہ ہے۔''

#### **صَدُلُقُنُ** عَلَيْكِاً:

حضرت شهر بن حوشب مينديفر مات بين:

'' الله تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہ ہے جس کا نام صدلقن ہے۔ ساری دنیا کے سمندر (اور دریا اگر جمع کردیئے جائیں) تو بھی اس کے انگو تھے کا گڑھا وسیع ہوجائے۔''

( کتاب العظمة از ابواتیخ عدیث نمبر ۱۳۳۰) (حلیه ابونیم علد نمبر ۱۳۳۰) (حلیه ابونیم علد نمبر ۲ صفحه نمبر ۱۲) ( کتاب العظمة کے ایک نسخه میں اس فرشتے کانام صداق ' ہے دوسخوں میں ' صدلقن' ہے اور حلیه الاولیاء میں ' صدیقا' ہے۔)

# ريا فيل عليه السلام:

امام ابوجعفرا ہے باپ علی بن حسین بن ابی طالب بیستی ہے اس کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ ذوالقر نین علیہ السلام کا دوست تھا جس کا نام ریا فیل ہے۔ بیدان کے پاس آتا اور ان کی زیارت کرتا تھا تو انہوں نے ایک بار فرمائش کی کہ جھے بتاؤ آسان میں تم کس طرح عبادت کرتے ہو؟ تواس فرضتے نے بتلایا کہ آسان میں پچھفر شتے قیام میں ہیں جو بھی سرنہیں اٹھا کیں گئے بعض رکوع میں ہیں جو بھی سرنہیں اٹھا کیں گئے بعض رکوع میں ہیں جو بھی سرنہیں اٹھا کیں گئے بعض رکوع میں ہیں جو بھی سرنہیں اٹھا کیں گئے بعض رکوع میں ہیں جو بھی سرنہیں اٹھا کی ہوئے ہیں جو بھی اپنا جر ہوا ٹھائے ہوئے ہیں جو بھی اپنا سرنہیں جھکا کیں گئے ہیں ہو بھی باندھے رہیں گے۔ ان کی عبادت یہ کلمہ ہے:
اپنا سرنہیں جھکا کیں گے ہمیشہ کمنٹی باندھے رہیں گے۔ ان کی عبادت یہ کلمہ ہے:
د'نسبحان الملك القدوس دب الملائكة والروح' رَبِّ ماعبدناك

"اے ہادشاہ فدوس! تیری ذات پاک ہے۔ توہی فرشنوں اور روح کا پروردگار ہے۔ اے ہمارے پروردگار! جس طرح تیری عبادت کاحق ہے ہم

فرشتوں کے مالات کے ما

نے اس طرح سے تیری عبادت نہیں گی۔"

(کتاب العظمة ازابوالشخ صفح نمبر ۹۲۱) (تفییر درمنتور جلد نمبر ۲۳۵) (تفییر درمنتور جلد نمبر ۲۳۵) (ابوالشخ کے مطبوعہ نسخ میں اس فرضتے کانام 'زیافیل' ہے جبکہ درمنتور میں 'زرافیل' درج ہے) امام ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن علی رفائند بن الی طالب

ری اہم ابو سرحمر بن می بن میں بن میں بن می بن می بن می بن می بن ابی طالب فرمات تھا جسے ریافیل کہاجاتا فرمات ہوں ہیں کہ حضرت ذوالقر نبین کا فرشنوں میں ہے ایک دوست تھا جسے ریافیل کہاجاتا ہے۔وہ ہمیشہ آکران کوسلام کہتا تھا۔حضرت ذوالقر نبین نے فرمایا:

''اے ریافیل! آپ کوئی الی چیز جانتے ہیں جوعمر میں اضافہ کرے تا کہ شکر اور عبادت میں اضافہ ہو سکے۔؟''

انہوں نے فرمایا:

'' مجھے تو اس کا بتانہیں کیکن آپ کی خاطر اس کے متعلق آسان میں عنقریب سوال کروں گا۔''

پی حضرت ریافیل علیہ السلام آسان کی طرف چڑھ گئے ہیں جتنی مدئت اللہ تعالیٰ نے چاہار کے رہے پھر جب اترے تو بتایا کہ جس کے متعلق آپ نے سوال کیا تھا اس کے متعلق میں نے پوچھا ہے تو مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جس نے بھی اس سے ایک گھونٹ بی لیا وہ بھی نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ خود ہی اللہ تعالیٰ سے موت کا سوال کے سے رابن ابی حاتم)

'' ذوالقرنین بادشاہ فرشتوں میں۔۔ایک فرشتہ تھے جن کواللہ تعالیٰ نے زمین پراتاراتھااور آہیں ہرشم کا سازوسامان عطافر مایا تھا۔'' (ابن آبی حاتم)

(خصرت ذوالقرنين بادشاه كوفرشته بنأنا بهت بى كمزوررائ ب-)

صحفرت عمر فاروق بٹائٹونے ایک آدمی کومقام منی میں ذوالقرنین کانام ایکارتے سنا تواسے فرمایا:

#### فرشنوں کے حالات کی اساء کافی نہ تھے کہتم نے فرشتوں کے نام ''کیا تمہارے لیے انبیاء کرام کے اساء کافی نہ تھے کہتم نے فرشتوں کے نام رکھ لیے۔؟''

(فقرح معرُازابن عبدالحكم) (كتاب العظمة أز ابوالشيخ وديث نمبر ٢٥٩) (الاضدادُ ازابن الابناري) صفح نمبر٣٥٣) (تفسير درمنثورُ جلدنمبر ۴ صفح نمبر ٢٨١)

ایک آدمی نے ذوالنورین کاذکر کیا تورسول اللہ مَنْ الْجَمْ نَا فَرَمَایا:
"تونے ایک عظیم فرشتہ کو یاد کیا ہے۔" (تاریخ ابن عساکر)

#### ديك عليه السلام:

حضرت ابوسفیان میشد فرماتے ہیں:

'' آسان میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے دیک (مرغ) کہاجا تا ہے۔ جب وہ آسان میں تبیج کہتا ہے تو زمین کے مرغ بھی تبیج کہتے ہیں۔اس کی تبیج یہ ہے:

"سبحان السبوح القدوس الملك الديّان الذي لااله الاهو"

""سبوح وقدوس پاک ہے! جو بادشاہ حاکم ہے! جس کے سواکوئی خدانہیں۔"

جس پریشان حال یا مریض نے میکلمات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور

كرديتا ہے۔'

( كمّاب العظمة 'ازابوالشّخ 'حديث نمبر ۵۳۳) (لا لي مصنوعه ٔ جلدنمبر ا'صفحه نمبر ۲۳)

عضرت یوسف بن مهران میشد فرماتے بیں کہ مجھے کوفہ کے ایک آدی

ا

عبدالرمن نے بیر حدیث بیان کی کہ جھے بیہ بات پہنی ہے کہ عرش کے بینچے مرغ کی شکل میں ایک فرشتہ ہے اس کے بینچے موتی کے ہیں اس کا خار سبز زبر جد کا ہے جب رات کی

میلی تہائی گزرتی ہے تو وہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑا تا' چیجہا تا ہے اور کہتا ہے:

" رات میں عبادت کرنے والوں کو کھڑے ہوجانا جاہتے۔"

پھر جب رات کی دوتہائیاں گزرجاتی ہیں توبیائیے پروں کو پھڑ پھڑا تا اور چپجہا تا

اور کہتا ہے:

"نمازیوں! (تہجد گزاروں!) کو کھڑے ہوجانا جاہیے۔"

جب فجرطلوع ہوتا ہے تو اپنے پر پھڑ پھڑا تا اور چپجہا تا ہے اور کہتا ہے: '' بیدار ہونے والوں کو بیدار ہوجانا جا ہے۔اب ان کی غلطیاں اٹھی کے ذمہ ہوں گی۔''

(كتاب العظمة 'ازابوالشيخ 'حديث نمبر ۵۳۰) (لآلي مصنوعهٔ جلدنمبر ۱ اصفحه نمبر ۲۲)

(کتاب العظمة از ابوالی عدیث نبر ۵۲۳) (لآلی مصنوعهٔ جلد نبر ۱۳ الله تعلی کا ایک فرشته دیک مرغ ہے۔ اس کے پاؤل ساتول زمینول سے بیج بیل اور اس کا مرساتوں آسانوں سے شجاوز کر گیا ہے۔ بیداوقات نماز میں شبیح کہتا ہے۔ نیمان کا مرساتوں آسانوں سے شجاوز کر گیا ہے۔ بیداوقات نماز میں شبیح کہتا ہے۔ زمین کے مرغول میں سے کوئی مرغ بھی باقی نہیں رہتا گر اس کا اپنی اذان سے جواب ویتا ہے۔'

حضرت الوہريه فَاقَطُ عن ديك قدموقت رجلاه الارض وراسه
 ان الله اذن لى احدث عن ديك قدموقت رجلاه الارض وراسه
 مثنية تحت العرش وهويقول سبحانك مااعظمك فيردعليه
 ماعلم ذلك من حلف بى كاذبار"

"الله تعالى نے بھے اجازت عطافر مائی ہے کہ میں دیک علیہ السلام کے متعلق بیان کروں۔ اس کے باؤل زمین سے گزر گئے ہیں اور اس کا سرعرش کے بیان کروں۔ اس کے باؤل زمین سے گزر گئے ہیں اور اس کا سرعرش کے بیتی گاہوا ہے۔ وہ یہ پڑھتا ہے:" سبحانك مااعظمك" (اے الله بی لگاہوا ہے۔ وہ یہ پڑھتا ہے:" سبحانك مااعظمك (اے الله بی اور بہت عظمت والا ہے) تواس کواس تیج کا (الله تعالی کی طرف انوپاک ہے اور بہت عظمت والا ہے) تواس کواس تیج کا (الله تعالی کی طرف

ہے) میہ جواب دیا جاتا ہے کہ جس نے میرے نام کی جھوٹی قسم کھائی اس نے اس عظمت کونبیں جانا۔''

(مجم اوسط طبرانی) (مستدرک حاکم طد نمبر۴ صفحه نمبر۲۹۷) (جمع الجوامع حدیث نمبر۴۷۲۳) (محم اوسط طبرانی) (مستدرک حاکم طد نمبر۴ سفحه نمبر۴۳۱) (لالی مصنوعهٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر۳۳) (تفییر درمنثور کنزالعمال حدیث نمبر۴۳) (تفییر ورمنثور طد نمبر۴ صفحه نمبر۴۳) (کتاب العظمة از ابوالشخ حدیث نمبر۴۵ اور ۱۲۳۸) (طبرانی اوسط جلد نمبر۴ صفحه نمبر۱۲۱) (مجمع الزوائد جلد نمبر ۴ صفحه نمبر۱۸۰) (مدتدرک للحاکم جلد نمبر۴ صفحه نمبر۴۵) (مدندرک للحاکم جلد نمبر۴ صفحه نمبر۴۵) (مدندابویعلی حدیث نمبر۴۵)

صرت توبان ر ایت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَافِیْم نے ارشاد اللہ مَنَافِیْم نے ارشاد مُرمایا:

"ان لله ديكا براثنه في الارض السفلي وعنقه مئني تحت العرش وجناحاه في الهواء يخفق بهما سحركل ليلة سبحو االقدوس ربنا الرحمن لااله غيرة"

( کتاب العظمة 'ازابوالشیخ 'حدیث نمبر۵۲۵) ( کنزالعمال ٔحدیث نمبر ۳۵۲۸) (موضوعات ٔاز امام ابن جوزی ٔجلد نمبر ۱۳ صفحه نمبر ۱۲ اور ۲) (الودیک فی اخبارالدیک ٔازامام جلال الدین سیوطی ٔ صفحه نمبر۵) (مبخم ٔ جلدنمبر ۸ صفحه نمبر ۱۸) (مجمع الزوا کهٔ جلدنمبر ۸ صفحه نمبر ۱۳۳۷)

"الله تعالیٰ کا ایک فرشته دیک علیه السلام ہے۔ اس کے پنجے سب سے پلی زمین میں ہیں اور اس کی گردن عرش تک پہنچی ہے۔ اس کے پرفضامیں ہیں اور اس کی گردن عرش تک پہنچی ہے۔ اس کے پرفضامیں ہیں اور ہر رات سحری کے وقت وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے (اور عبادت گر اروں کو کہتا ہے:)"اس پاک کی شہر کے کرو! وہی ہمارا پروردگار مہر بان ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔"

🛈 حضرت ابن عباس بِنْ فَهُمُ فرماتے ہیں:

"الله كاالك فرشنه و كي عليه السلام ب- آسان دنيا بين اس كاسينه سون كا كالله كالله الله كالله كالله السلام بالله كالله كا

زمین میں نیچے ہیں۔ اس کا ایک پرمشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس کی گردن عرش کے نیچے ہے' اس کی کلفی نور کی ہے اور بیعرش اور کری کے درمیان حجاب ہے۔ اپنے پر کو ہررات تین باراڑا تا ہے۔''

(كتاب العظمية 'ازابواشيخ 'حديث نمبر٥٢٧)

ارشاد عربت ابن عمر والمنت من المان عمر والمنت من المان الله من المنظم في ارشاد

فرمايا:

'ان لله دیکا جناحاه موشیان بالزبرجد واللؤلؤ والیاقوت جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب وقوایمهٔ فی الارض السفلی ورأسه مثنی تحت العرش فاذا کان فی السحر الاعلیٰ خفق بجناحیه ثم قال سبوح قدوس ربنا الله لااله غیره' فعندذلك تضرب الدیکة اجنحتها و تصیح فاذا کان یوم القیامة قال الله ضم جناحك و غض صوتك فتعلم اهل السماوات والارض ان الساعة قداقتربت' الله تعالی کاایک فرشته دیک علیه السلام ہے جس کے پرزبرجه' موتی اور یاقوت سے مزین ہیں۔اس کا ایک پرشرق مین ہے اور ایک مغرب میں۔ یاقوت سے مزین ہیں۔اس کا ایک پروس کو ازاتا ہے۔ پھر" سبوح قدوس ربنا الله لا الدغیرہ' پڑھتا ہے۔ای وقت مرغ این پر مارتے اور چیخ ہیں۔ برنا الله لا الدغیرہ' پڑھتا ہے۔ای وقت مرغ این پر مارتے اور چیخ ہیں۔ بہت قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی فرمائے گا۔" این پروں کو تذکر لے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی فرمائے گا۔" این پروں کو تذکر لے اور جب قیامت کر دیا مت قریب آ چی ہے۔'

(جمع الجوامع عديث نمبر ١٩٥٧) (جمع الزوائد طلد نمبر المصفحه نمبر ۱۳ التحافات سنيه صفحه نمبر ۱۳ التحافات سنيه صفحه نمبر ۱۲ الحا) (تنزيه الشريعه علد نمبر ۱۸ الوائد مجموعه صفحه نمبر ۲۵ ال کتاب العظمة از ابو الشخ عديث نمبر ۵۲۷) (تاریخ اصبان از ابونعیم جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۱۳۵۵) (الود يک لليسوطی صفحه نمبر ۱۳۵۵) (الود يک لليسوطی صفحه نمبر ۱۳۵۵)

# حضرت ابن عباس بَنْ جُنَاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَافِیْنَا نے ارشاد

"ان مما خلق الله ديكا براثنة على الارض السابعة وعرفه منطوتحت العرش قد احاط جناحه بالافقين فاذا بقي ثلث الليل الاخيرضرب بجناحيه ثم قال سبحو االملك القدوس سبحان ربنا الملك القدوس لا إله لنا غيره فيسمعها من بين الخافقين الا الثقلين فيرون ان الديكة انما تضرب باجنحتها وتضرح اذا

(لا لى مصنوعهٔ جلد نمبر ا'صفحه نمبر۳۳) ( كتاب العظمة 'از ابوالشخ' حديث نمبر ۵۲۸) ( مجمع الزوائهُ جلد نمبر۸ صفح نمبر۱۳۳)

" الله تعالى نے جو پیدا كيا ہے اس ميں ايك ديك فرشتہ بھى ہے۔اس كے ینچے ساتویں زمین پر ہیں۔اس کی کلغی عرش کے بیچے لگی ہوئی ہے۔اس کے پروں نے دونوں افق (اُفقین) کوسمیٹا ہوا ہے۔ جب رات کی آخری تہائی باقی رہتی ہے تووہ اینے برول کو ہلاتا ہے چھر کہتا ہے: '' اے مخلوقات! ملک قدوس کی تنبیج بیان کرور یاک ہے ہمارا رب ملک قدوس ہے ہمارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔''اس کی اس بات کومغرب ومشرق کے درمیان میں جن وانسان کے علاوہ سب مخلوقات سنتے ہیں۔ بیہ جولوگ دیکھتے ہیں کہ مرغ اینے پر ماریتے ہیں اور اذان دیتے ہیں ریاسی وقت کرتے ہیں جب بیراس کی تبیج

حضرت ابوصادق مِينات مين عين:

" مرغ رات كوفرشتول كي تبييج كاجواب دييت بين كياتم نے رات كے وقت سنسی اور برندہ کو چلائے ہوئے دیکھا ہے؟ تو صرف اس کا چلانا اس بات

ٔ کااشارہ کرتا ہے۔''

(كتاب العظمة 'از ابوالشيخ '۵۲۹)

© حضرت ابن آبی عمر میشانی فرماتے ہیں: "جب فرشته (دیک علیه السلام) خدا کی شہیج پڑھتا ہے تو اس وقت پرندے اینے بروں کوحرکت دیتے ہیں۔"

(كتاب العظمة 'ازابواشيخ '۵۳۱) (الوديك ُصفحه نمبر۲)

© عبدالحمید بن یوسف میشد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک مرغ نے اذان دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا:
''جمہیں معلوم ہے بید کیا کہہ رہاہے؟''

انہوں نے عرض کیا:

وونهين معلوم "

فرمايا:

بيركبتا ہے: ''اے غافلو! الله كويا د كرو''

(كمّاب العظمة 'ازابوالشيخ 'حديث نمبر٢٣٢)

ال حضرت صفوان بن عسال مُسِند فرمات بين:

"الله تعالی کا ایک مرغ ہے عرش کے نیخ اس کا پرفضا میں ہے اور پنج زمین میں ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور اذا نیس ہوتی ہیں تو یہ اپنے پر ہلاتا ہے اور اذا نیس ہوتی ہیں تو یہ اپنے پر ہلاتا ہے اور تنہیج کہتا ہے تو دنیا کے مرغ بھی اس کی تنہیج کے جواب میں تنہیج کہتے ہیں۔ "(طرانی)

"ان الله ديكار جلاه في التخوم وعنقه تحت العرش منطوية فاذا كان هنة من الليل صاح سبوح قدوس فصاحت الملائكة\_"

(شعب الايمان ازامام بيهيق) (جمع الجوامع ومديث نمبر ١٩٩١)

"الله تعالی کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤل زمین کی جڑمیں ہیں اور سرعش کے پنچے سمٹا ہوا ہے۔ جب رات کا خیر ہوتا ہے تو وہ" سبوح قدوس" کہتا ہے تو فرشتے بھی" سبوح قدوس" کہتے ہیں۔"

ارشاد فرمایا: معترت عرش بن عمیره و الله عند منظمیره الله منطقی ا

"ان لله تعالى ديكا براثنه في الارض السفلى وعرفه تحت العرش يصرخ عندمواقيت الصلاة ويصرخ له ديك السماوات سماء سماء ثم يصرخ بصراخ يصرخ ديك السماوات ديكة الارض سبوح قدوس رب الملائكة والروح."

( كنزالعمال عديث نمبر ٢٥٢٨)

"الله تعالی کاایک دیک (مرغ) ہے جس کے پنج بخلی زمین میں ہیں اور اس کی کلفی عرش کے بنج ہے اوراس کی کلفی عرش کے بنج ہے۔ یہ نمازوں کے اوقات میں چیختا ہے اوراس کی وجہ سے آسان بہ آسان کے مرغ چیختے ہیں پھر آسانوں کے مرغوں کے چیختے وجہ سے آسان بہ آسان کے مرغ چیختے (اذان دیتے) ہیں اوران کی چیخ اوراذان بیہ ہوتی ہے:"سبوح قدوس دب الملائکة والمووح" "وه پاک اور قدوس ہے اور فرشتوں اور روح کارب ہے۔"

صفرت ام سعد بناتها سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا:

"العرش على ملك من لولوعلى صورة ديك رجلاه في التخوم السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وجناحاه بالمشرق و المغرب فاذا سبح الله ذلك الملك لم يبق شيء الاسبح الله عزّ و جل-"
" عرش الهي موتى كي أيك فرشته يربح جس كي شكل مرغ كي بهداس ك

یاؤں کی زمین کی تہد میں ہیں اور اس کی گردن عرش کے نیچ لگی ہوئی ہے۔
اس کے دونوں پرمشرق ومغرب میں ہیں۔ جب یہ فرشتہ اللہ تعالی کی تبیج
پڑھتا ہے تو کوئی چیز بھی ہاتی نہیں رہتی مگر وہ بھی اللہ عزوجل کی تبیج کہنے لگ جاتی ہے۔''

(مىندالفردوس'از دىلمى) (تفسير درمنثؤر'جلدنمبر۵صفحةنمبر۴۳۳)

#### حضرت سكينت عليه السلام:

🛈 ، حضرت على الناتظ في فرمايا:

"جب نیوکاروں کا ذکر کیا جائے تو حضرت عمر فاروق بڑاٹنز کویاد کیا جائے۔ ہم رسول اللہ مٹائنز کے صحابہ اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت سکینت علیہ السلام حضرت عمر فاروق بڑاٹنؤ کی زبان پر ہولتے ہیں۔"

امام ابن اثیر جزری نہایہ میں فرماتے ہیں:

وسكينت سے يہال فرشتهمراد ہے۔

صحفرت اسید بن حفیر دی افز نبی کریم منافظ کے باس حاضر ہوئے اور عرض کیا:

''ائے اللہ کے رسول مُنْ اِنْتِمَا! رات میں نے سورہ کہف پڑھی تو کوئی چیز آئی تھی جس نے میرا منہ ڈھانپ لیا۔'' نبی کریم مُنَافِیْلِم نے فرمایا:

"تلك السكينة جاء ت حتى تسمع القرآن."

''بیسکینت علیہ السلام تھے جو قرآن پاک سننے کے لیے آئے تھے'' (طبرانی' جلدنمبرا'صفی نمبر ۱۷۷) (تفییر درمنثور'جلدنمبر۴'صفی نمبر ۹۰۹) (تفییر قرطبی' جلدنمبر۳' صفی

نمبرومه) (مندامام احدُ جلدنمبر، صفحه نمبر ۲۹۸)

🕜 خضرت ابوسلمه رفاننظ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسید بن حفیرانصاری

فرشتوں کے حالات کی اور کا کھی

ڈلائڈ کے ساتھ رات کونماز میں مشغول تھے۔ پس اچا تک بادل کی ماندکسی شے نے مجھے دُھانپ لیا'اس میں ستاروں کی ماند پچھ تھا' میری بیوی میرے ایک طرف میں سوئی ہوئی تھی' وہ حاملہ بھی تھی اور گھوڑ ابھی دیوار سے بندھا ہوا تھا مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ گھوڑ ابھاگٹ نہ جائے اور عورت گھبرانہ جائے کہ اس کا بچہ بھی ضائع ہو جائے۔ میں نے اپنی نماز توڑ دی اور (اسیڈ سے مخاطب ہوکر) کہا:'' اے اسیڈ اید ایک فرشتہ ہے جو قرآن سنے آیا ہے گھبرائیومت اور نماز نہ توڑیو۔' (طبرانی)

(اس حدیث کے ہم معنی ایک حدیث سجے مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔)

# رميائيل عليه السلام:

حضرت وہب بن منبہ مراہد فرماتے ہیں:

'' جب مؤمنین کی ارواح قبض کی جاتی ہیں توان کو ایک فرشتہ کے سپرد کردیاجاتا ہے جس کا نام رمیائیل علیہ السلام ہے۔ یہ ارواح مؤمنین کاخازن ہے۔''(ذکرالموت'ازابن الی الدنیا)

## حضرت دومه عليه السلام:

حضرت ابان بن تغلب ایک اہل کتاب (یہودی) ہے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ جوار واح کفار پرمقرر ہے اس کا نام دومہ ہے۔ (ذکر الموت از ابن ابی الدنیا)

#### ملك الجبال عليه السلام:

صحفرت عائشہ بڑھ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم مَالی ہیں کہ میں نے نبی کریم مَالی ہیں کے اندہ میں اسے عرض کیا:
"یوم احد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر آیا ہے?"
آپ مَالیٰ ہے فرمایا:

"ولقد لقيت من قومك وكان اشد مالقيت منهم يوم العقبة، اذعرضت نفسي على ابن عبدياليل ابن عبد كلال فلم يجبني الى

مااردت فانطلقت وانا مهموم على وجهى فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب فرفعت راسى فاذا انا بسحابة قد اظلتنى فنظرت فاذافيها جبريل فنادانى فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وماردوا عليك وقدبعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال يامحمد ان شئت اطبق عليهم الاخشبين قال النبى غليله الرجوان يخرج اللهمن اصلابهم من يعبد الله وحده لايشرك به شيئا۔"

(فتح البارئ شرح بخارئ جلد نمبرئ صفحه نمبر ۱۲۹) (مشكوة المصابع صديث نمبر ۵۸۴۸) (احياء العلوم) جلد نمبر ۴ مفحه جلد نمبر ۴ مفحه مبر ۴ مفحه مبر ۴ مفحه نمبر ۴۵۹) (رياض الصالحين صفحه نمبر ۴۸۵) ( كنز العمال حديث نمبر ۳۱۹۸۲) (المحيح البخارئ جلد نمبر ۴ مفحه نمبر ۴ ملم) (المحيح البخارئ جلد نمبر ۴ مفحه نمبر ۴ ملم) (المحيح المسلم کتاب الجها دُباب نمبر ۴ مفحه نمبر ۴ ملم) (المحيح المسلم کتاب الجها دُباب نمبر ۴ م

" مجھے تیری قوم (مراد قرایش مکہ ہیں) ہے بہت تکلیف پیچی ہے اور زیادہ سخت تکلیف ان ہے مجھے یوام العقبہ میں پیچی ہے جب میں نے آپ کوابن عبدیالیل بن عبدکلال (طائف کے مردار) کے سامنے پیش کیا تو جس عبدیالیل بن عبدکلال (طائف کے سردار) کے سامنے پیش کیا تو جس ہوایت کامیں نے ارادہ کیا تھا اس کا اس نے مجھے تسلیم میں جواب نہ دیا حتی کہ میں اپنے رخ بر رنجور حالت میں چل پڑا اور میری بی حالت بدستور رہی یہال تک کہ جب میں قرن الثعالب پر پہنچا تو اپنا سراٹھایا تو میں ایک چھوٹے یہال تک کہ جب میں قرن الثعالب پر پہنچا تو اپنا سراٹھایا تو میں ایک چھوٹے سال تک کہ جب میں قرن الثعالب پر پہنچا تو اپنا سراٹھایا تو میں ایک چھوٹے اس نے بادل کے پاس تھا جس نے مجھے پر سایہ کیا ہوا تھا۔ پھر میں نے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے مجھے پکارا اور کہا:" الشدتعالی نے آپ کی طرف بہاڑ وں کے فرشتے کو جھجا ہے کیا ہو جو چیا ہیں ان کافروں کے بارے میں اسے علم فرما کیا اور کہا:" اس ملک الجال (بہاڑوں کے فرشتہ) نے آواز دی مجھے سلام کیا اور کہا:" اے ملک الجال (بہاڑوں کے فرشتہ) نے آواز دی مجھے سلام کیا اور کہا:" ا

فرشتوں کے حالات کی انداز کی انداز کی ا

محمہ! اگر آپ چاہیں تو میں ان پر دونوں بہاروں کوملادوں۔؟''میں نے کہا: ''دنہیں! بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں ہے ایسے لوگ پیدا کرے گا جوصرف اللہ کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی کو نثر یک نہیں کریں گے۔''

صفرت عکرمہ رہائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیْکُمْ نے ارشاد فرمایا:

"جاء ني جبريل فقال يامحمدان ربك يقرئك السلام وهذا ملك الجبال قدارسله معك وامره ان لايفعل شيئا الابامرك فقال له ملك الجبال ان شئت دمدمت عليهم الجبال وان شئت رميتهم بالحصباء وان شئت خسفت بهم الارض قال ياملك الجبال فاني بهم لعلهم ان يخرج منهم ذرية يقولون لااله الاالله فقال ملك الجبال انت كما سماك ربك رؤف رحيم" (ابن المامم) "ميرك پاس جرائيل عليه السلام آئے اور كہا:" اے حكم ! آپ كارب آپ كو سلام کہتا ہے اور پیہ ملک البحال بہاڑوں کا سرکردہ فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یاس بھیجا ہے اور اسے حکم فر مایا ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نه كرے ـ' ' پھر ملك الجبال عليه السلام نے عرض كيا:'' اگر آپ جا ہيں تو ميں ان پر پہاڑوں کو ملادیتا ہوں' اگر جاہیں تو میں ان کو حصباء (ایک جگہ کانام ہے وہاں) بھینک دیتا ہوں اور اگر جاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیتا ہوں۔'' میں نے کہا:'' اے ملک البیال! میں تواس انتظار میں ہوں کہ ان میں سے اللہ تعالی ایک ایک قوم پیدا فرمائیں جو کلمہ طیبہ لاالہ الااللہ پڑھیں۔''ملک الجبال علیہ السلام نے عرض کیا:'' آپ تو واقعی ویسے ہی ہیں

# Marfat.com

بھیے آپ کے پروردگار نے آپ کا نام رؤف رحیم (بہت نرم اور بروامبربان)

# شرابيل اور هرابيل عليهما السلام:

حضرت سلمان فارى داننو فرمات بين:

"دات جس فرضة كے سرو ہے اس كانام شرائيل ہے۔ جب رات كا وقت قريب ہوتا ہے تو يغروب آ قباب سے پہلے آ قباب كے سامنے ساہ دھا گه دكھا تا ہے تو جب اسے سورج و يكھا ہے تو پلک جھيكنے كى دير ميں غروب ہوجا تا ہے اور سورج كو يہ كم دوا اس وقت تك غروب نه ہو جب تك كه وہ اس وقت تك غروب نه ہو جب تك كه وہ اس دھا گے كو نه د كھے لے اور جب يہ فروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے اور یہ دھا گا ای طرح لئلتا رہتا ہے۔ یہاں تک كہ ایک اور فرشته دھا گه لے آتا ہے اس فرشته كانام ہرائيل ہے تو يہ اس دھا گے كوسورج طلوع ہونے سے ہے اس فرشته كانام ہرائيل ہے تو يہ اس دھا گے كوسورج طلوع ہونے سے پہلے لئكا دیتا ہے تو جب حضرت شرائيل اس كو د يكھتے ہيں تو اپنا دھا گه سميٹ ليتے ہيں تو سورج سفيد دھا گے كود كھتے ہيں تو اپنا دھا گه سميٹ ليتے ہيں تو سورج سفيد دھا گے كود يكھتا ہے تو طلوع ہوجا تا ہے اور سورج كو اس كا تھم دیا گیا ہے كہ وہ طلوع نہ ہو یہاں تک كہ اس دھا گہ كود كھے لے ا

صرت جابر النفظ سے مروی ہے کہ حضرت خزیمہ بن تھیم اسلمی والنفظ نے عرض کیا: نے عرض کیا:

'' اے اللہ کے رسول مُنَائِیَّام! مجھے رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کے متعلق ارشاد فرمائیں۔''

آپ سُلُقِم نے ارشاد فرمایا:

"اماظلمة الليل وضوء النهار فان الله تعالى خلق خلقا من غثاء الماء باطنه اسود وظاهره ابيض طرفة بالمشرق وطرفه بالمغرب ترجده الملائكة فاذا اشرق الصبح طردت الملائكة الظلمة حتى

تجعلها في المغرب وينسلخ الجلباب واذا اظلم الليل طردت الملائكة الضوء حتى تجعله في طرف الهواء فهماكذلك يتراوحان لايبليان ولاينقدان."

(تاریخ ابن عسا کر صفحه نمبر ۱۳۸ ٔ جلدنمبر۵)

"رات کی تاریکی اور دن کی روشی اس طرح ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے کیچڑ ہے ایک مخلوق کو پیدا کیا جس کا اندرونی حصہ سیاہ ہے اور ظاہر کا حصہ سفید ہے۔ پس جب صبح طلوع ہوتی ہے تو فرشتے تاریکی کوہٹا کر مغرب کی طرف کردیتے ہیں اور پردہ کو تھینے لیتے ہیں۔ جب رات تاریک ہوتی ہے تو فرشتے روشیٰ کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کا رخ فضا کی طرف کردیتے ہیں تو یہ دن اور رات باری باری آتے جاتے رہتے ہیں۔ نہ تو پرانے ہوتے ہیں اور نہی ختم ہوتے ہیں۔

(بیرحدیث منکراور واضح البطلان ہے)

## حضرت ارتيائيل عليه السلام:

که حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمة الله علیه سے روایت ہے که حضرت البوسلم خولانی مین الله علیہ معروف لشکر اسلام کی خبر جینچنے میں دیر ہو گئی اور بیاسی حال میں منتظر تھے کہ ایک پرندہ آیا' زمین پر بیٹے گیا اور کہا:

'' میں ارتیا ئیل ہوں۔ انسانوں کے دلوں سے غم کومٹا تا ہوں۔''

بھراس نے اس لشکر کی حضرت ابوسلم کواطلاع کی تو حضرت ابوسلم رحمة الله علیہ
نے اسے فرمایا:

"توبہت تاخیر کرکے آیا ہے!" (ابن عساکر)

صحفرت عرباض بن ساربی سجانی مثانور سے ہو بیکے ہتھے اور وہ چاہتے اور وہ چاہتے کہ ان کی روح قبضے اور وہ جائے۔ وہ اکثر بیدا یک دعا کررہے تھے:

"اے اللہ! میری عمر بہت ہوگئ ہے میری ہڈیاں لاغر ہوگئ ہیں اب آپ مجھے اینے ہاں بلالیں۔"

حضرت عرباض التفظ فرمات بين:

''میں اس حال میں ایک دن دمشق کی مسجد میں بیٹھا نماز بڑھ رہا تھا اور دعا
کررہا تھا کہ میری وفات ہوجائے تو میں نے دیکھا کہ میں انسانوں میں سے
حسین ترین نوجوان کے پاس ہوں جس پرسبز جبہ بھی ہے۔اس نے کہا:'' بیہ
کیا طریقہ ہے جوتم دعا کررہے ہو؟''میں نے کہا:''اے بھائی! میں کس
طرح دعا کروں؟''اس نے کہا یوں کہو:

"اللهم حسن العمل وبلغ العجل."

''اے اللہ میرے اعمال بہتر فرما اور میرا اجل مجھ تک پہنچا۔'

میں نے اس سے کہا:

" آپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے!"

اس نے کہا:

'' ہیں ارتیا ئیل ہوں جومومنوں کے دلوں سے ثم کومٹا تا ہے۔'' پھر میں نے مڑ کرجود بکھا تو کسی کونہ پایا۔''

(ابن الي الدنيا) (ابن عساكر)

# ملك الظل عليه السلام:

حضرت سُدِّی مُسَاللًا بیان فرمات مین :

''جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگ کو بجھادیا گیا تھا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگ کو بھھا جس کی گود میں حضرت ابراہیم علیقی اور ایک دوسرے آ دمی کود یکھا جس کی گود میں حضرت ابراہیم علیقی سنے اپنا سرمبارک رکھا ہوا تھا اور وہ آپ کے چہرہ اقدس پر اپنا ہاتھ پھیررہا تھا۔ بید ملک الظل (سامے کا فرشتہ) تھا۔''(ابن جریہ)

#### ملك الارحام عليه السلام:

حضرت الس ر الله تعالى قد و كل بالرّحم ملكا يقول اى رب نطفة اى رب علقة اى رب مضغة فاذا اراد الله ان يقضى خلقهاقال اى رب شقى اوسعيد ذكر او انثى فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك فى بطن امه."

"الله تعالیٰ نے ہر رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جواللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے :"اے رب! بی قطرہ رہے گا یا جما ہوا جون بے گا یا گوشت کی بوٹی بے گا الله تعالیٰ بیدارادہ فرما تا ہے (لیعنی اس کی تخلیق مکمل ہوگی یا نہ ہوگی)۔" جب الله تعالیٰ بیدارادہ فرما تا ہوگا کہ اس نطفہ کی تخلیق مکمل فرمائے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے:" بد بخت ہوگا یا سعادت مند ندکر ہوگا یا مونث اس کارزق کیا اور کتنا ہوگا اور اس کی موت یا سعادت مند ندکر ہوگا یا مونث اس کارزق کیا اور کتنا ہوگا اور اس کی موت کے آئے گی؟" بیسب بچھاس وقت لکھ دیا جاتا ہے جب وہ اپنی شکم مادر

لفيح المسلم "كتاب القدرئباب اول حديث نمبره) (تفيير قرطبی صفحه نمبر۱۲ جلدنمبر ۷) (جمع الجوامع الحوامع المحاب القدرئباب اول حديث نمبره) (تفيير قرطبی صفحه نمبر۱۲) (مند ابو داود حديث نمبر عديث نمبر ۲۰۷۳) (مند ابو داود حديث نمبر ۲۰۷۳) (مند امام احمر جلد نمبر۳ صفحه نمبر۱۸۸) (الشريعة صفحه نمبر۱۸۸)

صخرت عبدالله بن مسعود بلاتنزیت روایت ہے کہ رسول اللہ مَانَّیْنِ نے ارشاد فرمایا: ارشاد فرمایا:

"ان النطفة تكون فى الرّحم اربعين يوما على حالها لاتتغير فاذامضت الاربعون صارت علقة ثم مُضغة كذلك ثم عظاما كذلك فاذا ارادالله ان يسوى خلقه بعث اليه ملكا فيقول اى رب ذكر ام انثى اشقى ام سعيد اقصير اوطويل ناقص أم زائدٌ

قوته' اجله اصحيح ام سقيم فيكتب ذلك كله\_''

"نطفہ چالیس روز تک رخم میں اپنی حالت میں رہتا ہے کی اور حالت میں تبدیل نہیں ہوتا۔ جب چالیس روز گزر جاتے ہیں توجما ہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح چالیس روز میں گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح لیعنی چالیس روز میں گوشت کی بوٹی بن جاتی انسان طرح لیعنی چالیس روز میں ہڈیاں بیدا ہوجاتی ہیں۔ جب اللہ تعالی انسان کے ڈھانچہ کو درست کرتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے "اے پروردگار! یہ مرد ہوگا یا عورت بد بخت ہوگا یا سعادت مند کرتا ہے "اے پروردگار! یہ مرد ہوگا یا عورت بد بخت ہوگا یا سعادت مند کرتا ہے "دورہوگا یا زائد اس کی موت کب ہوگی یہ تندرست ہوگا یا بیار؟" یہ فرشتہ اس کی اطلاع پاکر یہ کی موت کب ہوگی یہ تندرست ہوگا یا بیار؟" یہ فرشتہ اس کی اطلاع پاکر یہ سے کچھ کھی دیتا ہے۔"

(درمنتورٔ صفحهٔ نمبر۱۳۵۵ جلدنمبر۴) (مجم الزوائدُ صفحهٔ نمبر۱۹۲ جلد نمبر۷) (طبرانی کبیر' جلدنمبر ۱۰ صفحه نمبر ۲۲۴) ( کامل ابن عدیٔ جلدنمبر۳ صفحهٔ نمبر ۱۱۳۲)

"اذاارادالله ان يخلق نسمة قال ملك الارحام اى رب ذكر ام انثى فيضى الله فيقول اى رب شقى ام سعيد فيقضى الله امره ثم يكتب بين عينيه ماهولاق حتى النكبة ينكبها\_"

"جب الله تعالیٰ کسی آدمی کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ملک الارحام عرض کرتا ہے:" اے پروردگار! بیر مرد ہوگا یا عورت؟" تو الله تعالیٰ اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔وہ پھر عرض کرتا ہے:" اے پروردگار! بیہ بد بخت ہوگا یا سعادت مند؟" تو الله تعالیٰ اس کا بحد جو پھی انسان پر بیتنے والا ہوتا ہے سب پھھ اس کی دونوں آتھوں کے درمیان تحریر انسان پر بیتنے والا ہوتا ہے سب پھھ اس کی دونوں آتھوں کے درمیان تحریر کردیا جاتا ہے یہاں تک کہ جو تکلیف پہنچی ہوتی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی

فرشتوں کے حالات کے حالات سے اللہ اللہ ہوتا ہے۔'' ہے۔''

( مجمع الزوا كدُّ صفحه نمبر ۱۹۳ جلد نمبر ۷) (المطالب العاليه بزوا كدالمسايندالثمانيهٔ حديث نمبر ۲۹۱۸)

صرت حذیفہ بن اسید مٹائٹۂ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹائٹۂ نے ارشاد فرمایا:

"اذامربالنطفة اثنتان واربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وشحمها وعظامها ثم قال يارب ذكر ام انثى فيقضى ربك ماشاء ويكتب الملك ثم يقول يارب رزقة فيقضى ربك ماشاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلايزيدعلى امرولاينقص."

"جب نطفہ کورجم مادر میں بیالیس روزگز رجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف
ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جواس کی صورت بناتا ہے۔ اس کے کان آئک جلائچ بی
اور ہڈیاں بناتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے:" اے پروردگار! مذکر یا
مونث؟" تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے اور بیہ فرشتہ اس کولکھ دیتا
ہے۔ پھرعرض کرتا ہے:

''اے رب! اس کارزق بھی لکھوا۔''تواللہ تعالیٰ جوجا ہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے اور فرشتہ اس کو بھی لکھ لیتا ہے پھر یہ فرشتہ اسپنے ہاتھ میں ایک کتا بچہ کھولتا ہے تو نہ کوئی بات زیادہ ہوتی ہے نہ کم۔''

(الميح المسلم "كتاب الفدر باب اول مديث نهر ۱) (مجم كبير ازامام طبراني صفحه نمبر ۱۹۸ جلد نمبر ۱) (الدرالميم كبير ازامام طبراني صفحه نمبر ۱۹۸۵ جلد نمبر ۱۹۸۵) (كنز العمال مديث نمبر (الدرالميمور صفحه نمبر ۱۹۸۵) (كنز العمال مديث نمبر ۵۲۵) (تفيير قرطبی صفحه نمبر ۲۵ جلد نمبر ۱۱) (مشكل الآثار جلد نمبر ۱۳ صفحه نمبر ۱۵۵) (الفتاوی الحدیثیه صفحه نمبر ۱۸۵) (الاساء والصفات ازامام بیمی "صفحه نمبر ۱۲۷)

حضرت محمد بن كعب قرظى رحمة الله عليه فرمات بين:
 " مين في توتورات مين برها ہے يا حضرت ابراہيم عليه السلام كے محيفوں

میں جن میں بیلکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: '' اے آدم کی اولا د! تونے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا' میں تجھے پیدا کیا تو کچھ بھی نہ تھا' میں نے تجھے کامل انسان بنایا اورمٹی کےخمیر سے تجھے پیدا کیا اور پھر تجھے نطفہ کی شکل میں ایک محفوظ مقام میں رکھا۔ پھر میں نے ایک بوند (نطفہ) سے جما ہوا خون بنایا بھراس جے ہوئے خون ہے گوشت کا لوٹھڑا بنایا' پھر گوشت کے لوٹھڑ ہے ہے ہُریاں بنائیں، پھر میں نے ہڑیوں پر گوشت پہنایا 'پھر میں نے تجھے ایک نتی شكل ميں اٹھا كھڑا كيا۔ اے آدم كى اولاد! كياكوئى ميرے سوا اس پر قادر ہے؟ پھر میں نے تیری مال سے تیرا بوجھ بلکا کردیا وہ تجھ سے تنگ دل نہیں ہوتی اور تیرے دکھ میں اذبت میں مبتلا ہوجاتی ہے۔ پھر میں نے آننوں کو وى كى كهتم نالى دار ہوجاؤ اور اعضاء كى طرف كهتم الگ الگ ہوجاؤ تو آنتيں اینے ننگ ہونے کے باوجود نالی دار ہوگئیں۔اعضاء باہم الجھنے کے باوجود الگ الگ ہو گئے۔ پھر میں نے رحموں کے فرشتوں کو وحی کی کہ وہ تحقیمے تیری مال کے پیٹ سے نکالے تو اس نے تخصے اپنے عضو کے ایک پر کے ذریعے ماں کے پیٹ سے نکال کرا لگ کیا۔ پھر میں نے تخصے دیکھا کہ تو خلقت کے اعتبارے كمزور تھا۔ تيرے دانت ايسے ہيں تھے جوكا منے اور نہ ڈاڑھيں ايسى مھی جو پیشیں تومیں نے تیرے واسطے تیری مال کے سینہ سے دودھ لکلا جو گرمیوں میں مصندا ہوکر نکاتا ہے اور سردیوں میں گرم اور اس دودھ کو میں نے تیرے کیے جلد، خون اور رگول سے نکالا ہے۔ پھر تیری والدہ کے ول میں میں نے تیرے لیے مہربانی ڈال دی اور تیرے بات میں شفقت پس وہ دونول محنت مشقت كركے تحقي يالتے ہيں اور تحقيے خوراك مہيا كرتے ہيں اوراس وفت تک نہیں سوتے جب تک کہ تخفے سلانہ دیں۔ائے آ دم زاد! میں نے بیر تیرے ساتھ کیوں کیا ہے؟ کیابیالی بات ہے جس کا تو مجھ سے حقدار

تھایا میں نے اپنی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تجھے پیدا کرکے مدد چاہی ہے؟ اے آدم زاد! جب تیرے دانت ٹوٹ گئے اور ڈاڑھیں گرگئیں تو میں نے تجھے گرمی کے پھل ان کے موسم میں اور سردی کے پھل ان کے موسم میں کھلائے تو جب تو نے بہچان لیا کہ میں تیرا رب ہوں تو تو نے میری نافر مانی شروع کردی۔ تو ہر پریشانی اور دکھ درد میں مجھے پکار، میں تیرے قریب بھی ہوں ۔ تو ہر فلطی اور گناہ کی معافی کے لیے مجھے ہوں اور تیری فریاد کوسنتا بھی ہوں۔ تو ہر شلطی اور گناہ کی معافی کے لیے مجھے ہوں اور تیری فریاد کوسنتا بھی ہوں۔ تو ہر شلطی اور گناہ کی معافی کے لیے مجھے ہوں۔ اور گناہ کی معافی کے لیے مجھے ہوں اور تیری فریاد کوسنتا بھی ہوں۔ تو ہر شلطی اور گناہ کی معافی کے لیے مجھے ہوں۔ اور گناہ کی معافی کے ایک میں خفور ورجیم ہوں۔'' (طبعة الاولیاء)

ملك الجنين:

حضرت عبدالله بن عباس النفاارشاد فرمات بين:

'' ایک فرشتہ جنین کا نگران ہے۔ جب بیجے کی ماں سوتی یالیٹ جاتی ہے تو بیہ فرشتہ اس جنین کا سراو پر کو اٹھا دیتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو بچہ خون میں غرق ہوجائے۔'' (کتاب العظمة 'ازابوالشخ'بہند جید)

# كروبيون عليهم السلام:

ضرت جابر بن تن الله من الله من

(جمع الجوامع عدیث نمبر ۲۹۸۷) (انتحاف السادة المتقین مسخه نمبر ۱۲۱اور ۲۹۱ جلد نمبر ۱۰)
" الله نعالی کے پیچھ فرشتے وہ ہیں جن کو کرو بیون کہا جاتا ہے۔ان میں سے ہر
ایک کے کان کی لوسے اس کی ہنسلی کی ہڈی تک انز نے میں تیز پرندے کی
رفنار کے حساب سے یائج سوسال کا فاصلہ ہے۔"

ا مشہورتا بعی حضرت عثان الاعرج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: " ہواؤں کے خزانے عرش کو اٹھانے والے کرونی فرشتوں کے بروں کے

ينچے ہیں۔'' (کتاب العظمة 'ازابواشخ )

روحانيون عليهم السلام:

حضرت على بن ابي طالب راين فرمات مين:

"ساتوی آسان پرایک مقام ہے جس کانام" خطیرة القدی ہے۔اس میں بہت سے فرشتے ہیں جن کو" روحانیون" کہا جاتا ہے۔ جب لیلة القدرآتی ہے توبید رب تعالی سے دنیا کی طرف اتر نے کی اجازت مانگتے ہیں۔ جب ان کواجازت وی جاتی ہے توبیہ کی مجد سے نہیں گزرتے جس میں نماز پڑھی جاربی ہو یایہ راستہ میں کسی کا استقبال نہیں کرتے گر ان دونوں کے لیے دعائے خیرفرماتے ہیں۔ان مسجدوالوں اور راستہ میں ملنے والوں کو ان فرشتوں کی طرف سے برکت عطاکی جاتی ہے۔"

(شعب الإيمان ٔ از امام بيهيق)





باب : ۱۰

# مختلف فرشتول كابيان

#### غائب کی دعاہے متعلق فرشتہ

① حضرت ام درداء ولائفا فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت ابوالدرداء ولائفا فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت ابوالدرداء ولائفا کے تین سوساٹھ دوست تھے جن سے ان کوصرف اللہ کے لیے محبت تھی اور بیان کے لیے نماز میں بھی دعا کرتے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں کہا تو انہوں نے فرمایا:

'' کوئی آدمی بھی اپنے بھائی اور دوست کے لیے اس کی پشت بیچھے دعائمیں کرتا گراللہ تعالی اس کے متعلق دوفر شتے سپر دفر ماتا ہے جیساتم نے اس کے لیے دعا کی تو کیا میں اس کا شوق نہ کروں کہ میرے لیے فرشتے دعا کی تو کیا میں اس کا شوق نہ کروں کہ میرے لیے فرشتے دعا کریں۔؟'' (طبقات ابن سعد)

صرت ابوالدرداء رئائظ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مَنَافِظُم نے ارشاد فرمایا:

"ان دعوة المومن مستجابة لاخيه بظهر الغيب عندراسه ملك يومن على دعانه كلمادعا له بنحيرقال امين ولك بمثل ذلك."
(ابن الى شيب جلد نمبر ۱۹۰ اصفح تمبر ۱۹۷) (كزالعمال مديث نمبر ۱۳۳۲) (مندامام احم ُ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ۱۹۵)

" پشت چیچے ایپے مسلمان بھائی کے لیے مومن کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

اس دعا کرنے والے کے سرکے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جواس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ جب بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی دعائے خیر کرے تو رہتا ہے: '' آمین اور تیرے لیے بھی، اس طرح کی دعا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تبول ہے۔''

"انه يستجاب للمرء بظهرللغيب لاخيه مادعا لاخيه بدعوة الا قال الملك ولك بمثل ذلك."

(مندامام احمر ٔ جلد نمبر ۱ 'صفحہ نمبر ۳۵۳) (ابن الی شیبہ ٔ جلد نمبر ۱ 'صفحہ نمبر ۱۹۸) ' '' انسان کی کسی مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بیراپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی دعانہیں کرتا مگر بیرفرشتہ کہتا ہے: '' اور تیرے لیے بھی وبیا ہی ہوجس طرح تو نے اس کے لیے دعا کی۔''

(مندالفردوس ٔ حدیث نمبر۳۰ س۳) (انتحاف السادة المتقین ' صفحه نمبر۲۳ مبار۲ )

#### رونے ہے متعلق فرشتہ:

حضرت کعب بیشتیسے مروی ہے کہ انسان اس وفت تک نہیں روتا جب تک کہ اس کے باس ایک فرشتہ نہیں بھیجا جاتا۔وہ آکر کے اس کے جگر پر اپنا پررگڑتا ہے تواس کے جگر کورگڑنے سے انسان رونے لگتا ہے۔'(ابن عساکر) .

# فرشتوں کے حالات کے حا

# خیروشرایمان وحیاء صحت بدختی اور دولتمندی کے فرشتے:

#### صفرت انس بن ما لک طائنظ فرماتے ہیں:

'' جب اللّٰد تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بابل میں جمع کیا تو ان کے جمع کرنے کے کیے مشرقی' مغربی شالی جنوبی اور سمندری ہوا ئیں چلا ئیں جنہوں نے ان کو بابل میں جمع کر دیا۔ جب وہ اس روز جمع ہوئے تواس انتظار میں رہے كم جميل يهال بركول جمع كيا كياب تواجانك ايك منادى نے يكارا: "مم انسانوں میں سے جس نے مغرب کواییے داہنے اور مشرق کواییے بائیں کیا اور ابنا رخ قبلہ (بیت اللہ) کی طرف کیا تو آسان والوں کی زبان بولے گا (لیعنی اس کی قومی زبان عربی ہوگی)" تو یعرب بن فخطان کھڑاہوا تواس (منادی کرنے دالے) فرشتے نے کہا:''اے یعرب بن قحطان تو ہی وہ آ دمی ہے۔ ' بہی وہ انسان ہے جس نے سب سے پہلے عربی میں کلام کیا۔اس کے بعد میدمنادی فرشته اس طرح ندائیں دیتا رہا کہ جس نے بیداور بید کیا تواس کے لیے ایبا ہے حتی کہ بیرسب موجود حضرات بہتر ۲ کے ایبا ہے گئے اور بيه آوازختم موكني ـ زبانيس مختلف موكنيس اور خيرونز حيا ايمان صحت بدبختي ا دُولتمندی شرف مروت ظلم جہالت تلواراور جنگ کے فرشتے نازل ہونے کے اور بیرسب عراق میں جمع ہو گئے تو بعض نے بعض کو کہا کہتم بکھر جاؤ۔ توایمان کے فرشتے نے کہا:''میں مدینه منوه اور مکه معظمہ میں رہوں گا۔'' حیاء کے فرشتے نے اسے کہا:'' میں بھی تہارے ساتھ ہوں۔'' بدیختی کے فرشتے نے کہا:'' میں دیہاتوں میں رہوں گا۔''تو صحت کے فرشتے نے کہا:'' میں تنہارے ساتھ رہوں گا۔'' ظلم اور ناانصافی کے فرشتہ نے کہا:''میں مغرب کے علاقوں میں رہوں گا۔' تو جہالت کے فرشتہ نے کہا:'' میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔'' شاید اس وجہ سے مغربی اقوام میں عموماً وینی علوم سے نا واقفیت

ہے۔ تلوار کے فرشتہ نے کہا: ' میں علاقہ شام میں رہوں گا۔' تو جنگ کے فرشتہ نے کہا: '' میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔' دولتمندی کے فرشتے نے کہا: '' میں بھی ای علاقہ بابل میں رہوں گا۔' تو مروت کے فرشتہ نے کہا: '' میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔' تو شرف کے فرشتے نے کہا: '' میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گا (شاید ای شرف کی وجہ سے ملک شام میں ابدالوں کے رہنے کا حدیث میں ذکر آیا ہے)۔''

( كمّاب المجالسـ از امام دينوري)

المعرت ابوہریرہ بھاتن سے روایت ہے کہ رسول اللہ من اللہ

فرمایا:

"ان ملائكة موكلين بارزاق بنى آدم قال لهم ايماعبد وجد تموه جعل الهم هما واحدا فضمنوارزقه السماوات والارض وايما عبدوجدتموه طلب فان تحرى الصدق فطيبواله ويسروا وان تعدّى الى غيرذلك فَخَدُّوا بينه وبين ما يريد ثم لاينال فوق الدرجة التى كتبتهاله."

"اللدتعالی کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو انسانوں کے رزق مہیا کرنے پر متعین ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو حکم فرمایا ہے کہ جس آ دمی کوئم اس حالت میں پاؤ کہ اس نے صرف روزی کے دھندے کو اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنار کھا ہے تو تم اس کو آسانوں اور زمین کے رزق مہیا کردو اور دیگر انسانوں کو بھی بقدر تقدیر خداوندی حصہ دو۔ جس آ دمی کوئم روزی طلب کرتا ہوا پاؤ تو اس کو اس کے ارادہ سمیت مہلت دے دو۔ بیٹے خص اس درجہ سے زیادہ روزی حاصل نہیں کر سکے گاجتنی میں نے اس کے لیے مقرر فرمار کھی ہے۔ "
واصل نہیں کر سکے گاجتنی میں نے اس کے لیے مقرر فرمار کھی ہے۔ "

# فرشتوں کے حالات کے حا

#### نماز كافرشته:

'' الله تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہ ہے جو ہر نماز کے وقت یہ بیکارتا ہے:'' اے اولا د آدم! اپنی آگوں کی طرف اٹھوجن کوتم نے اپنے لیے جلار کھا ہے اوران کونماز سے بچھا دو۔''

(طبرانی صغیرٔ صفحه نمبر ۱۳۰۰ جلد نمبر ۱) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۱۹۳۳) (کنزالعمال حدیث نمبر ۱۸۸۸) (کنزالعمال حدیث نمبر ۱۸۸۸) (التحاف مدین منبر ۱۸۸۸) (التحاف ۱۸۸۸) (التحاف الدرالمنځو رُصفحه نمبر ۲۳۵) جلد نمبر ۱) (التحاف السادة المتقین 'صفحه نمبر ۱۱) جلد نمبر ۱۱)

#### جنازے کے فرشتے

صرت ابوہریرہ ٹائٹؤے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاَلَیْمُ نے ارشاد فرمایا:

"ان الله الله الله المعاد مع الجنازة يقولون سبحان من تعزز الله الله الموت." بالقدرة وقهر العباد بالموت."

'' اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اور کہتے ہیں: '' پاک ہے وہ ذات جواپی قدرت سے سب پر غالب ہے! اور اپنے بندوں پرموت کے ذریعہ سے قہار ہے۔''

(جمع الجوامع ويث نمبر ١٩٣٣) (كنز العمال حديث نمبر ٢٣٥٧)

حضرت سویدابن غفله تا بعی رحمة الله علیه فرمات بین:

" فرشتے جنازے کے آگے آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں:" اس فلال نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ جبکہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس فلال نے

تركه مين كيا حيموڙا؟" (سعيد بن منصور)

(اس طرح کی ایک مرفوع حدیث حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ ہے بھی مروی ہے جس کوامام بیکی نے تخر تخ کیا ہے۔)

حسنین کریمین را اوران کی والدہ کے متعلق بشارت دینے والے فرشتے:

حضرت حذیفہ بن بمان رہائٹۂ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضور نبی کریم مَنَا لِیُکِمْ کے ہاں گزاری اور میں نے ایک شخص کو دیکھا تو مجھے نبی کریم مَنَا لِیُکُمْ نے ارشاد فرمایا:

"هل رایت، قلت نعم قال هذاملك هبط على من السماء لم یهبط على منذبعثت الالیلتی هذه فبشرنی ان الحسن و الحسین سیداشباب اهل الجنة۔"

"تونے اس کود یکھا؟" میں عرض کیا!" اہاں "فرمایا" یفرشتہ تھا جوآ سان سے زمین پر نازل ہوا تھا جب سے میں نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں اس رات کے علاوہ سے بھی نازل نہیں ہوا۔اس نے مجھے بشارت بنائی ہے کہ حسن و حسین بڑا جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔" (ابن عساکر)

حضرت حذیفہ بڑا تھ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیا نے ارشاد

"هذاملك من الملائكة استاذن ربه ليسلم على ويزورنى لم يهبط الى الارض قبلها فبشرنى ان حسنا وحسينا سيدا شباب اهل الجنة\_"

" بیاللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس نے اپنے رب سے بھے سلام کرنے اور بیاس میں ایک فرشتہ ہے جس کے اور بیاس سلام کرنے اور بیاس کے اور بیاس سے قبل زمین برجھی نہیں اترا۔ اس نے مجھے بشارت سنائی ہے کہ حسن وحسین سے بل زمین برجھی نہیں اترا۔ اس نے مجھے بشارت سنائی ہے کہ حسن وحسین

## ہے۔ فرشتوں کے حالات کے ان کام ان جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔''

(طبرانی کبیر صفحه نمبر ۲۷ جلد نمبر۳)

ﷺ حضرت حذیفہ بڑاٹھ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم منافیظ نے ہمیں تماز پر حالی اور چلے گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہولیا۔ پس اجا تک ایک شخص حضور منافیظ کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم منافیظ نے نے فرمایا:

"حذيفه هل رايت العارض الذى عرض لى قلت نعم، قال ذاك ملك من الملائكة لم يهبط الى الارض قلبها استاذن ربه فسلم على وبشرنى بالحسن والحسين انهما سيدا شباب اهل الجنة وان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة."

''اے حذیفہ' تم نے میرے سامنے آنے والے مخص کو دیکھا؟'' میں نے عرض کیا: '' جی ہاں' تو آپ انے فرمایا: '' یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جو اس سے قبل بھی نہیں اترا' اس نے اپنے رب سے میری زیارت کی دعا مانگی متھی' اس نے مجھے سلام بھی کیا ہے اور حسن وحسین بڑو ا کے بارے میں بثارت بھی سائی ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے اور فاطمہ' (میری بیٹی) جنت کی عورتوں کی سردار ہوگ۔''

(ولائل النوة امام بيهن ، كنز العمال حديث نبر ٦٩٥ ٣٤٦ بحواله طبران)

حضرت حذيفه ولائع سے مذكوره روايت اس طرح بھى مروى ہے كه حضور مَنَافِيْمُ فِي الْمِثَادِقُر ماما:

"ان الله ملكالم يهبط الى الارض قبل الساعة استاذن ربه عزوجل فى السلام على فسلم على وبشونى: ان المحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة."
"الله تعالى كا أيك فرشته ايها ب جواس وقت سي قبل بهى نازل نيس بواراس في الله الما كا أيك فرشته ايها ب جواس وقت سي قبل بهى نازل نيس بواراس في الله الله كى اجازت طلب كى

ہاں مجھے سلام بھی کہا۔ مجھے خوشخبری بھی سنائی کہ حضرات حسنین کریمین ہائیہا جنتی جوانوں کے سردارہوں گے اور میری بیٹی حضرت فاطمہ ہٹاؤنا جنتی عورتوں کی سردارہوگی۔''

(این منذر) (این عساکر)

#### نباتات کے فرشتے:

حضرت كعب مِنالة فرمات بين:

"کوئی خٹک ور درخت ایبانہیں ہے اور نہ سوئی کے برابر ایسی جگہ ہے گر وہاں پر ایک فرشتہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع دیتا ہے حالانکہ اللہ تغالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو جانتا ہوتا ہے۔ آسان کے فرشتے مٹی کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے سینے سے کندھے تک کا فاصلہ پانچ سوسال کا ہے۔"

(ابن ابي حاتم' ابوالشيخ (منه)

# حضور مَنَافِيمُ كُوخُوشخبري دينے والا فرشته:

حضرت عبدالرحمٰن بن عنم اشعری بالنظ فرماتے بیں کہ ہم رسول منافیظ کی خات میں کہ ہم رسول منافیظ کی خدمت میں مبحد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہے کہ اچا تک ایک بادل اتراتو حضور انور منافیظ نے ارشاد فرمایا:

''نزل على ملك ثم قال لى، لم أزّل استاذن ربى فى لقائك حتى كان هذا اوان اذن لى وانى ابشرك انه ليس احد اكرم على الله عزوجل منك''

'نمیرے پاس ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور مجھے بتلایا ہے کہ میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سے آپ سے ملاقات کی اجازت مانگا رہا یہاں تک کہ بیہ وقت اللہ تعالیٰ سے آپ سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ میں آپ کوخوشخری دیتا ہوں آپ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں آپ کوخوشخری دیتا ہوں

کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی صاحب عزت نہیں ہے۔''

(ابن مندہ) (کتاب المعرفة از ابونعیم اصبهانی) (کتاب المعرفة از ابونعیم اصبهانی) حضرت ام سلمه ظافخانسے روایت ہے کہ رسول الله مَثَافِیَّا نے ارشاد فرمایا:

"اصلحى لنا المجلس فانه ينزل ملك الى الارض لم ينزل الى الارض لم ينزل الى الارض قط"

'' ہمارے بیٹھنے کے لیے جگہ درست کرو کیونکہ آج ایبا فرشتہ نازل ہونے والا ہے جوزمین پراس سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا۔''

(مند احدُ صفحه نمبرُ ۲۹۲ جلدنمبر۲) (ترغیب وتر ہیب صفحه نمبر ۳۱۷ جلد نمبر۳) (تفسیر ابن کثیرُ صفحه نمبر ۲۴۷۴ جلدنمبر۵) (مجمع الزوائدُ صفحه نمبر۴) جلدنمبر۸)

"اتانى ملك جرمه يساوى الكعبة فقال أِخْتَراًنَ تكون نبياملكااونبيا فاوما الى جبريل ان تواضع لله فقلت بل احب ان اكون عبدا نبيا فشكرربى ذلك فقال انت اول من تنشق عنه الارض واول شافع."

"میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کاجہم کعبہ شریف کے مساوی تھا۔اس نے کہا:" اے محکہ! آپ بیند کریں کہ بی ہونے کے ساتھ بادشاہ بین گے یا بی ہونے کے ساتھ بادشاہ بین گے یا بی ہونے کے ساتھ اللہ کے بندے بند کے بنی گے؟" جبرائیل دائیا نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ اللہ کے اشارہ کیا کہ آپ اللہ کے اللہ میں پند کرتا ہوں کہ خدا کا بی اور بندہ بنوں۔ "اللہ تعالی کومیری بیہ بات پند آئی اور ارشاو فرمایا:" آپ سب سے پہلے ہوں گے جس سے زمین شق ہوگی (روز قیامت

سب سے پہلے آپ کی قبر شریف کھلے گی) اور آپ سب سے پہلے شفاعت
کرنے والے ہوں گے (اس شفاعت سے شفاعت کبری مراد ہے جس سے
پہلے کس نبی اور ولی کو شفاعت کرنے کی ہمت نہ ہوگی بعید نہیں کہ شفاعت
کبریٰ کے بعد دوسری شفاعت میں بھی آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں۔)"

(جمع الجوامع وريث نمبر٢٩٥) (كنزالعمال حديث نمبر٣٢٠٢)

#### سمندر كافرشته:

① حضرت ابن عباس ڈٹھٹا سے سمندر کے بھیلنے اور بیچھے بٹنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

''ایک فرشتہ بڑے اور گہرے سمندر پر متعین ہے، پس جب وہ سمندر پر اینایاوں رکھتا ہے تو سمندر اُبل پڑتا ہے اور جب اٹھا لیتا ہے تو سمٹ جاتا ہے۔ پس اس کا مدوجزر (بھیلنا اور سمٹنا) اسی وجہ سے ہے۔''

حضرت عبداللد بن عمرو ذلانفذ فرمات بين :

'' مجھے بیہ بات پہنچی ہے کہ سمندر ایک فرشتہ کی گرفت میں ہے۔اگروہ اس سے غافل ہوجائے اور سمندر کو اپنی گرفت سے آزاد کردے تو اس کی موجیس زمین پرٹوٹ پڑیں۔''(ابن ابی عاتم)

#### أسان زمينيں ايك لقمه:

حضرت ابن عباس برا المست روایت مے کہ حضور نی کریم سائی الم نے ارشاد فرمایا:
"ان الله عزوجل ملکا لوقیل له التقم السموات السبع و الارضین بلقم و احدة لفعل تسبیحه سبحانك حیث كنت."
"دالله عزوجل كا ایک فرشته ایبا م که اگراس کها جائے توساتوں آسانوں اور سب زمینوں کو ایک لقمه کرلے تو وہ ایبا کرسکتا ہے۔ اس کی تنبیح یہ ہے:

# فرشتوں کے حالات کے حا

"سبحان حیث کنت (اے اللہ! تیری ذات جہاں بھی ہے بہت ہی یاک ہے)

(عليه الاولياء صفحه نمبر ۱۳۸۸ جلدنمبر۳) (جمع الجوامع عديث نمبر ۲۹۳۹) (كنزالعمال حديث نمبر ۲۹۸۳) (كنزالعمال حديث نمبر ۲۹۸۳۲) (تفسير ابن كثير صفحه نمبر ۱۱۵ مفحه نمبر ۱۳۳۳ جلد نمبر ۱۸ (مجمع الزوائد صفحه نمبر ۲۹۸۳) (مند الفردول حديث نمبر ۲۹۵) (طبرانی كبير جلد نمبر ۱۱ صفحه نمبر ۱۹۵) (البدايه والنهايه جلد نمبر ۱۵۵)

## كندهے سے اخير تك طويل فاصله والا فرشته:

حضور نبی كريم مَثَافِيًا نے ارشادفر مايا:

"امرت ان احدث عن ملك في السماء مابين عاتقه الى منتهى راسه كطيران ملك سبع مائة عام وما يدرى اين ربه فسبحانه."
" مجهة محم ديا گيا ہے كہ ميں آسان كے ايك فرشة كے متعلق بتلاؤل ـ اس كے كدر سے سے سرك آخرى حصہ تك كافاصلہ ايك فرشة كے سات سوسال تك كند هے سے سرك آخرى حصہ تك كافاصلہ ايك فرشة كے سات سوسال تك چلئے كے برابر ہے ـ اس نے اپنے رب كونيس ديكھا ـ يس وه اس كى تبيح بيان كرتا ہے رہتا ہے ."

( كمّاب العظمة 'از ابواشخ )

#### آدها آگ آدها برف:

حضرت معاذبن جبل برنان على السلوات والتحيات نے ارشاد فرمايا:

"ان الله ملكا لصفة من نور ونصفه من ثلج يقول سبحانك يا مؤلف الثلج الى النور ولا يطفى النور برد الثلج ولا برد الثلج حرالنور الله بين قلوب عبادك المومنين"

"الله تعالى كاليك فرشته ب جس كانصف جسم آك كاب اورنصف برف كا

# فرشتوں کے حالات کے حا

ہے۔ وہ یہ دعا کرتا ہے: "اے اللہ! تیری ذات پاک ہے۔ اے برف کی آگ ہے الفت قائم کرنے والے! جس سے آگ برف کی شخندک کو اور برف کی شخندک آگ کی گرمی کوئیس بجھاتی اپنے مومن بندوں کے دلول میں الفت اور محبت قائم فرما۔"

(ابواشیخ (منه)، انتحاف السادة المنقبین ص ۱۷۸، جلد ۲،ص ۲۱۸، جلد ۱۰، المغنی عن حمل الاسفار جلد ۴، ص ۱۵۸، کنز العمال حدیث ۱۵۷)

#### 46656000 فالأفرشه:

حضرت ضحاك جليل القدرتا بعي مفسر رحمة الله عليه فرمات ين:

'' الله تعالی کا ایک فرشتہ ہے جب وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے توسب فرشتے اس کی تعظیم کی وجہ سے خاموش ہوجاتے ہیں اور اللہ کا ذکر اپنے دلوں میں کرنے لگتے ہیں' کیونکہ فرشتے تنبیج میں وقفہ ہیں کرتے۔''

عرض كيا گيا:

''وہ فرشتہ کیسا ہے؟''

فرمايا:

'' اس کے ۱۰ اس سربین ہر سرمیں ۱۰ سازیانیں ہیں اور ہرزبان میں ۱۳۹۰ لغتیں ہیں۔'' (کتاب العظمة 'ازابواشیخ )

# مٹی کے ذرات سے زیادہ انکھوں اور زبانوں والافرشنہ:

حضرت ما لک بن وینار بیشد فرمات بین:

" بہلی بیات پینی ہے کہ کی آسان میں پھے فرشتے ایسے ہیں جوسب کے سب تنہیے کرتے ہیں اور کوئی تو تبیع کرتے ہوئے سجدہ میں ہے اور کوئی قیام سب تنہیے کرتے ہیں اور کوئی تو تبیع کرتے ہوئے سجدہ میں ہے اور کوئی قیام میں ہے۔ ایک آسان میں ایک ایبا فرشتہ ہے جس کی کنگر یوں زمین کے فرات اور آسان کے ستاروں کی تعداد میں آٹھیں ہیں اور ہرآ تھے کے نیچے ذرات اور آسان کے ستاروں کی تعداد میں آٹھیں ہیں اور ہرآ تھے کے نیچے

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں جوالی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں جس کو دوسری زبان ہیں سمجھ سکتی۔عرش بردار فرشتوں کے سینگ ہیں۔ان کے سینگوں اور سروں کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے اورعرش ان کے سینگوں ہو۔ (کتاب العظمة از ابوائیخ)

#### عرش کے اردگرد کے فرشتوں کی شہیج ، تعداد اور احوال

حضرت وہب میشند فرماتے ہیں:

" عرش کے اردگرد فرشتوں کے آگے پیچھے ستر ہزار صفیں ہیں جو رات دن عرش کے اردگرد طواف کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے ستر ہزار فرشتوں کی صفیں قیام میں ہیں ان کے ہاتھ گردنوں کی طرف ہیں جن کو انہوں نے اپنے کندھوں پررکھا ہوا ہے۔ جب بیرسامنے والے فرشتوں کی تکبیر وہلیل (کلمہ کندھوں پررکھا ہوا ہے۔ جب بیرسامنے والے فرشتوں کی تکبیر وہلیل (کلمہ طیبہ) سفتے ہیں تو او نجی آوازوں سے یہ کہتے ہیں:

''سبحانك وبحمدك انت الذى لااله الا انت الاكبر ذخر الخلائق كلهمـ''

'' تو پاک ہیں اور اپنی تعریف کے ساتھ موصوف ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔تو بہت بڑا ہے اور ساری مخلوقات کا خالق ہے۔''

# فرشتوں کے حالات کے حا

## مشرق ومغرب کے آٹھ فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں:

حضرت مجامد رحمة الله عليه فرمات بين:

"اللہ تعالیٰ کے آٹھ فرشے ایسے ہیں جن میں سے چار مشرق میں اور چار مغرب میں ہیں۔ جب مشرق والوں کی شام آتی ہوتو وہ یہ کہتے ہیں:"اے نکی سے دور بھاگنے والے! نیکی کی طرف متوجہ ہو۔" جومغرب میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں:"اے گناہ میں رغبت کرنے والے! رک جا!" جب تہائی رات گزرجاتی ہے تو مشرق والا فرشتہ کہتا ہے:"اے اللہ! ہرایک انسان کو ایسا فرماجو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچائے اور باتی رہے۔" جومغرب میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے:" ہرایک کو ایسا مال دے جواس کے پاس ہی رہے گراہے اور جب رات کی دو تہائی گزرجاتی ہے تو تیسرا فرشتہ جومشرق میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے:" مسبحان الملك القدوس" اور جومغرب میں ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے:" سبحان الملك القدوس" اور جومغرب میں ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے:" سبحان الملك القدوس" اور جومغرب میں ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے:" سبحان الملك القدوس" اور جومغرب میں ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے:" سبحان الملك القدوس" اور جومغرب میں ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے:" سبحان الملک القدوس" اور جومغرب میں ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے:" سبحان الملک القدوس" اور جومغرب میں ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے:" سبحان الملک القدوس" اور جومغرب میں ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے:" سبحان الملک القدوس" اور جومغرب میں ہوتا ہے اور اس انظار میں ہے کہ اسے صور کیے کا کا کم کہ ملتا ہے اور باتی فرشتے اس کے بالقابل ہیں۔"

( كتاب العظمة 'از ابواشخ )

#### خوشی اورغم كااظهار كرنے والے فرشتے:

حضرت الوجري التنظير المنطقة المسماء المصربيني آدم واعمالهم من بني آدم النظمال الله من المسماء المصربيني آدم واعمالهم من بني آدم بنجوم السماء فاذا المصرواالي عبد يعمل بطاعة الله ذكروه فيها بينهم وسموه وقالواافلح الليلة فلان نجاالليلة فلان واذا المصرواالي عبديعمل بمعصية الله ذكروه فيما بينهم وسموه وقالوا خاب الليلة فلان هكك الليلة فلان أوقالوا خاب الليلة فلان خسر الليلة فلان هكك الليلة فلان الليلة الليلة فلان الليلة اليلة الليلة الليلة الليلة اليلة اليلة اليلة اليلة الليلة الليلة اليلة اليل

"الله تعالی کے پھے فرشتے آسان میں ایسے ہیں جو اولاد آدم کو اور ان کے اعمال کو انسانوں کے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو جب وہ کسی بندے کو الله تعالیٰ کی فرما نبرداری کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنے درمیان اس کا فرکر کرتے اور نام لیتے اور کہتے ہیں: "اس رات فلال کامیاب ہوگیا، اس رات فلال نجات پا گیا۔ " جب کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کررہا ہوتا ہے تواس کا بھی آپس میں ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام لیتے اور کہتے ہیں: "آج شب فلال خائب و خاسر رہا، آج رات قلال نقصان میں رہا، آج رات فلال ہلاک ہوگیا۔"

( كتاب العظمة 'ازابواث ) (مسندالفردوس' حديث نمبر٢٩٢) (حليه الاوليا'جلد نمبر ٢ صفحه نمبر ٢٨١) ( كنزالعمال ٔ حديث نمبر ١٠٥٥)

#### آسان کے دروازوں کے فرشتے اوران کی ندائیں:

حضرت الو بريره رُفَّتُ سے روايت ہے كہ صور نى كريم مَلَّقَةُم نے ارشاد قربايا:

"ان ملكا بباب من ابواب السماء يقول من يقرض اليوم يجد غداو ملك بباب اخرينادى اللهم اعط منفقا خلفاو اعط ممسكا تلفا وملك بباب آخرينادى يايهاالناس هَلُمُّوُ اللى ربكم ماقل و كفى خيرمما كثرو الهى وملك ينادى بباب آخريا بنى آدم لدوا للموت و ابنو اللخواب "

"آسان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر ایک فرشنہ ہے جو یہ کہتا ہے:
"کوئی ہے جو آج اللہ کے نام پر قرض (صدقہ خیرات) دے اور کل (روز قیامت اس کا اجرثواب) وصول کرے۔" ایک فرشنہ ایک اور دروازہ پر ہے جو یہ دعا کرتا ہے: "اے اللہ! اپنے نام پر علم اور دولت خرج کرنے والے کو بید دعا کرتا ہے: "اے اللہ! اپنے نام پر علم اور دولت خرج کرنے والے کو باقی رہنے والا مال اور علم عطا فرما اور علم ودولت کو روک رکھنے والے کو

ضائع ہونے والا مال اور علم عطا فرما' ایک اور فرشتہ ایک اور دروازہ پریہ پکارتا ہے: ''اسے لوگو! اینے رب کی طرف دوڑ و جورزق کم لیکن با کفایت ہو وہ اس سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو کیکن فضولیات میں۔' ایک دروازہ پریہ آواز دیتا ہے: ''اے اولاد آدم! مرنے کے لیے بچوں کوجنم دو اور ویران ہونے کے لیے بچوں کوجنم دو اور ویران ہونے کے لیے تخیر کرو۔''

(كتاب العظمة ازابواشخ) (شعب الايمان ازامام بيهي ) (مند امام احمرُ صفحه نمبره ۳۰ جلد نمبر ۲) ( حمّع الجوامع عديث نمبر ۱۹۱۶ اور ۱۹۱۲) (الدرالمنتورُ صفحه نمبر ۱۹۱۳ اور ۱۹۱۲) (الدرالمنتورُ صفحه نمبر ۱۳۱۳ جلد نمبرا) (کشف الحفاءُ صفحه نمبرا ۲۲۸ جلد نمبرا)

### تنبیج کی تا کید کرنے والا فرشته:

حفرت زبیر بن العوام و المنظرت و ایت ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے ارشاد فرمایا: "مامن صباح یصبح العباد الا وصارخ یصرخ ایھا المخلائق سبحوا الملك القدوس۔"

'' ہرمنے جس میں لوگ بیدار ہوتے ہیں اس وقت ایک پکارنے والا فرشتہ ندا کرتا ہے:'' اے مخلوقات ! تم ملک قدوس اللہ نتعالیٰ کی تبیج بیان کرو۔'' (المطالب العالیۂ حدیث نمبر ۳۲۲) (مجمع الزوائد' صفحہ نمبر ۴۴ مبلہ مبرد) (امالی النجری' صفحہ نمبر ۴۲۵ علائمبرا) (ابن عساکر'صفحہ نمبر ۴۲۵ علائمبرہ) (کنزالعمال' حدیث نمبر ۱۹۸۵)

# محافل ذكر تلاش كرنے والے فرشتے:

حضرت الوجريره بنائم المراد الله منافر الله منافر الله منافر الله ملائكة سياحين في الارض فضلا عن كُتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا الى حاجتكم فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا فيسالهم ربهم وهواعلم منهم مايقول عبادى فيقولون

يسبحو نك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل راونى فيقولون لا والله ماراوك فيقول كيف لو راونى؟ فيقولون لوراوك كانوا اشد لك عبادة واشد لك تمجيدا واكثرلك تسبيحا فيقول فما يَسْنَالُونى ؟ فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لاوالله يارب ماراوها فيقول فكيف لوانهم راوها فيقولون لوراوها كانوااشد عليها حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبة، قال فَمِمَّ يتعوذون؟ فيقولون من النار فيقول الله عزوجل وهل رأوها؟ فيقولون لاوالله يارب ماراوها فيقول فكيف لوراوها كانوا اشد منها فرارواشد لها فكيف لوراوها فيقولون لوراوها كانوا اشد منها فرارواشد لها مخافة فيقول فاشهدكم انى قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجة فيقول هم القوم الملائكة فيهم خليسهم."

"الله تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جوز مین پر چلتے پھرتے ہیں اور یہ لوگوں کے اعمالنامہ لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہیں۔ یہ راستوں میں گھومتے ہوئے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پس جب کی جماعت کو اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں توایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ اپنی ضرورت یہاں موجود ہے تووہ ذاکرین کو آسان تک اپنے پیں کہ آؤ اپنی ضرورت یہاں موجود ہے تووہ ذاکرین کو آسان تک اپنے پرول سے چھپالیتے ہیں اور ان سے ان کا رہ سوال کرتا ہے جبکہ وہ ان سے زیادہ ہاخبر ہے کہ میرے بندے کیا کہد ہے تھے۔اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے:"کیا انہوں تیجہ کبیر تعریف اور بزرگی بیان کر رہے تھے۔اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے:"کیا انہوں نے بیں کہ تیری تیجہ کے دیکھا ہے؟" وہ عرض کرتے ہیں: "نہیں اللہ کی قسم! انہوں نے نہیں دیکھا۔"انہوں نے نہیں اللہ کی قسم! انہوں نے نہیں دیکھا۔"انہوں نے نہیں ویکھا۔"انہوں کی کیا حالت ہوگی؟"

فرشتوں کے مالات کے کالات کے مالات

عرض کرتے ہیں:''اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو آپ کی عبادت بھی خوب کریں' تیری بزرگی بھی خوب بیان کریں اور شبیج بھی خوب کہیں۔' اللہ تعالی یو جھتا ہے:''اچھا! یہ بتلاؤ وہ مجھے ہے کیاطلب کرتے تھے؟''وہ عرض کرتے ہیں:'' وہ جھے سے جنت طلب کرتے تھے۔''اللہ تعالیٰ فرما تاہے:'' کیاانہوں نے اس كوديكها ہے؟"وہ عرض كرتے ہيں:" نہيں الله كى قسم! اے يرودگار! انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔'' اللہ نعالیٰ فرما تاہے :'' اگر بیالوگ اِس کو دیکھے لیں توان کی کیا حالت ہوگی؟''وہ *عرض کرتے ہی*ں:'' اگر وہ اس کو دیکھے لیں تواس کی بہت زیادہ حرص بہت زیادہ طلب اور بہت زیادہ رغبت کرنے لگیں۔'' اللہ تعالی فرما تاہے:''وہ لوگ کس چیز سے بناہ مانگتے تھے؟'' وہ عرض كرتے ہيں:"جہنم ہے۔"اللہ تعالی فرما تا ہے:" كيا انہوں نے اسے ریکھا ہے؟'' وہ عرض کرتے ہیں '' نہیں! قشم بخدا انہوںنے اس کونہیں و يکھا۔'' اللہ تعالیٰ فرما تاہے :'' ان کی کیا حالت ہوگی اگر وہ اس کو د مکھ ' لیں؟''وہ عرض کرتے ہیں:'' اگر وہ اس کو دیکھے لیں تواس سے خوب بھاگنے والے اور خوب ڈرنے والے ہوں۔''اللہ نعالیٰ فرما تاہے:'' متہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان سب کومعاف کردیا ہے۔'' ان فرشتوں میں سے ایک فرشتهٔ عرض کرتا ہے: ''اے اللہ! فلال آ دمی ان ذا کرین ہے نہیں تھا۔ اس کو تواس کی کوئی مجبوری لائی تھی۔'اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:'' یہ ذاکرین ایس قوم ہیں کہان کا ہم تشین بھی محروم ہیں ہوگا۔''

(کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۱۲۵۷) (سنن نسائی ٔ جلد نمبر ۳ مفی نمبر ۳ سخه نمبر ۱ سفی استدرک حاکم ٔ جلد نمبر ۱ سفی نمبر ۱ مندرک حاکم ٔ جلد نمبر ۱ سفی نمبر ۱ سفی

السن جلد نمبر ۱۳۵۳) (اتحاف البادة علد نمبر ۱۹۵۷) (مشكوة المصابح صدیث نمبر ۱۳۲۵) (زبد ابن مبارک صفح نمبر ۱۳۹۵) (اتحاف البادة علد نمبر ۱۴۵۹ ور ۱۵۵ جلد نمبر ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸ مفح نمبر ۱۳۵۹ و ۱۳۵۸ مفح نمبر ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۸ منحی عن حمل الاسفار جلد نمبر ۱ صفح نمبر ۱۵۱۵ (بدایه والنهایه جلد نمبر ۱ صفح نمبر ۱۵۵ و ۱۵۵ جلد نمبر ۱۵ صفح نمبر ۱۵۵ و ۱۵۵ و ۱۵۵ مفح نمبر ۱۵۵ و ۱۵ و ۱۵۵ و ۱۵ و ۱۵۵ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۵۵ و ۱۵ و ۱

ارشاد کے حضرت جابر دلائٹؤ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مَلَائِیْم نے ارشاد فرمایا:

"ان الله عنو المرايامن الملائكة تحل وتقف على مجالس اللكوفي الارض"

" الله تعالیٰ کے پچھ فرشتے زمین پر چلنے والے ہیں جوآسان سے نازل ہوتے اور زمین پرمجالس ذکر میں شرکت کرتے ہیں۔''

(متدرک حاکم'صفی نمبر ۴۹۳٬ جلد نمبرا) (بتع الجوامع' حدیث نمبر ۴۹۲۳) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۱۸۸۷) ( میزان الاعتدال حدیث نمبر ۱۲۱۵) (الشعفاء والجر وجین صفی نمبرا۸ جلد نمبر۲) (الترغیب والترهیب صفی نمبر۵،۴ جلد نمبر۲) (الترغیب والترهیب صفی نمبر۵،۴ جلد نمبر۲) (الحاوی للفتاوی' صفی نمبر۲) جلد نمبر۲)

صرت ابوہریرہ والمؤریت ہے دوایت ہے کہ حضور نبی کریم مَالَیْمُ نے ارشاد فرمایا:

# فرشتوں کے حالات کے کالات کے حالات کے المام

کہتے ہیں۔ پس جب یہ جلس دعا مانگتی ہے توبیان کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور جب وہ جھ (حضور من اللہ می درودوسلام پڑھتے ہیں توبیہ بھی ان کے ساتھ درودوسلام پڑھتے ہیں توبیہ بھی ان کے ساتھ درودوسلام پڑھتے ہیں جب وہ اپنے ذکر اور درود سے فارغ ہوجاتے ہیں توبیہ جلس سے اٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں '' ان شرکائے مجلس ذکرو دردوکومبارک ہو یہ اپنے گھروں کونہیں لوٹ رہے مگر ان کے گناہ معاف کردیئے گئے ہیں۔''

(جع الجوامع عديث نمبر ٢٩٣٦) (كنزالعمال حديث نمبر ١٨٤١) (الدرألمئو رصفح نمبر ١٥٢) والمرأمئو رصفح نمبر ١٥١ واكذ ١) (الترغيب والترهيب صفح نمبر ١٥٠٣) جلد نمبر ١) (حليه الاولياء صفحه نمبر ٢٦٨) جلد نمبر ١) (مجمع الزوائد صفح نمبر ١٤٠ جلد نمبر ١) (الخاف للفتاوي صفحه نمبر ١٤٠ جلد نمبر ١) (الحاوى للفتاوي صفحه نمبر ١٤٠ جلد نمبر ١٥) (الحاوى للفتاوي صفحه نمبر ١٤٠ جلد نمبر ١)

### حارارب اس كرور فرشتون كي طافت والا فرشته:

رسول الله مَا لَيْنَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ الله

"العرش ياقوته حمراء وان ملكا من الملائكة نظر اليه راى عظمته فاوحى الله الله الله لكل ملك ملك لكل ملك سبعون الف ملك لكل ملك سبعون الف جناح فطار الملك بما فيه من القوة و الا جنحة ماشاء الله ان يطير فوقف فنظر مكانه لم يرم."

"عرش الهی سرخ یا توت کا ہے۔ اللہ تعالی کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے جب اسے دیکھا تو اس کی نظر میں اس کی برای عظمت ہوئی تو اللہ تعالی نے اس کی طرف وجی فرمائی کہ میں نے تیرے اندر ستر ہزار فرشتوں کی طاقت رکھی ہے جن میں سے ہرایک کے ستر ہزار پر ہوں (تو تو اس عظیم قوت کے ساتھ میرے عرش کی طرف پرواز کر) تو یہ فرشتہ اپنی پوری قوت اور پرول کے ساتھ میرے عرش کی طرف پرواز کر) تو یہ فرشتہ اپنی پوری قوت اور پرول کے ساتھ اڑتا رہا جتنا اللہ نے چاہا اڑا۔ جب وہ رکا تو اس نے دیکھا کہ وہ

# فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

ا پنے مقام پر ہے اور اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکا۔''
(کتاب العظمۃ 'از ابوالشخ ) (الدرالمئور 'صفحہ نمبر ۲۹۵ ؛ جلد نمبر ۳) (کنز العمال ٔ حدیث نمبر ۱۵۱۹) (کنز العمال ٔ حدیث نمبر ۱۵۱۹) (اپنی قوت سے اڑنے کے باوجودعرش تک نہ پہنچ سکا بلکہ اسے ایسے معلوم ہوا جیسے وہ اپنے مقام سے اڑا ہی نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس فرشتے کے عاجز آنے پر اللہ تعالی نے اس کو مزید ستر ہزار فرشتوں والے پرلگائے اور اتن قوت اور عطا فرمائی اور تھم دیا کہ اب پرواز کرتو پھر اس نے پرواز کی توب بھی وہ تھک کررہ گیا اور اللہ تعالی کی عظمت کا اقرار کیا۔)

#### جہاد کی سوار ہوں کی تھکا وٹ دور کرنے والے فرشتے:

حضرت ابوالدرداء رَثَاتَنَ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَافِیْ الله مَنَافِیْ الله مَنَافِیْ الله مَنَاوفر مایا:
''ان لله ملائکة ینزلون فی کل لیلة یحسون الکلال عن دواتِ الغزاة الادابة فی عنقها الجرس)''

'' الله تعالیٰ کے بیچھ فرشتے ایسے ہیں جورات کے وقت اتر تے ہیں اور جہاد کے جانوروں اور سواریوں کی تھکا وٹ کے جانوروں اور سواریوں کی تھکا وٹ دورکرتے ہیں مگر اس جانور کی تھکا وٹ دورنہیں کرتے جس کی گردن میں گھنٹی ہوتی ہے۔''

(اتحاف السادة المتقين 'صفحه نمبر ۱۲۵ طد نمبر ۹) (جمع الجوامع 'حديث نمبر ۱۹۵ ) (مجمع الزوائد صفحه نمبر ۲۳۳۷ جلدنمبر ۵) (مغنی من حمل الاسفار جلدنمبر ۴ صفحه نمبر ۱۱۸)

#### رزق کے بارے میں ندا کرنے والے فرشتے:

حضرت ابن عباس برا الملاكا خلقهم كيف شاء وصوّرهم على ما شاء الله عزوجل املاكا خلقهم كيف شاء وصوّرهم على ما شاء و تنجت عرشه الله مهم أن ينادواقبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس في كل يوم مرتين: الا من وسع على عياله وجيرانه وسّع الله عليه في الدنيا الامن صَيّق الله عليه."

الشّرتعالى كي بحم فرشت الله عليه."
"الشّرتعالى كي بحم فرشت الله عليه."

جب جاہا ہے عرش کے بنچ ان کی صور تیں بنا کیں۔ان کو اس کا الہام فر مایا کہ سورج طلوع ہونے سے اور غروب ہونے سے قبل روز اند دو مرتبہ یہ ندا کیا کہ سورج طلوع ہونے سے اور غروب ہونے سے قبل روز اند دو مرتبہ یہ ندا کیا کریں: ''یا در کھو! جس نے اپنے اہل وعیال اور پڑوسیوں پر کشادگی کی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں کشادگی فرمائے گا۔ خبر دار! جس نے تنگی بیدا کی اللہ تعالیٰ اس پر تنگی کو مسلط فرمائے گا۔''

(ابن لال في مكارم الاخلاق) (مند الفردوس حديث نمبر ١٩٣٣) (كنز العمال حديث نمبر ١٦٣٥٣) (اتحاف السادة وجلد نمبر والصفح نمبر ٢١٧)

### پیدل سفر حج اور فرشت:

حضرت جابر ظائن سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مَثَانَیْمُ نے ارشاد فرمایا: "ان الله ملائکة مو کلین بانصاب الحرم منذ خلق الله الدنیا الی ان تقوم الساعة یدعون لمن حج من مصره ماشیا۔"

" الله تعالیٰ کے پھے فرشتے حرم بیت اللہ کے متعلق ہیں جب سے اللہ تعالیٰ فرشتے حرم بیت اللہ کے متعلق ہیں جب سے اللہ تعالیٰ بنے دنیا کو پیدا کیا اور یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔جس نے اپنے شہر سے پیدل چل کرجے کیا بیاس کے لیے دعا کرتے ہیں۔''

(مسند الفردوسُ حدیث نمبر ۱۹۰) (جمع الجوامعُ حدیث نمبر ۱۹۷۷) ( کنزالعمالُ حدیث تمبر ۱۹۷۷) ( کنزالعمالُ حدیث تمبر ۳۸۷۷۹) (تاریخ بغدادٔ جلدنمبر ۱٬۵۰۵)

#### خيروشراور فرشته:

حضرت الله عووجل ملائكة في الارض تنطق عَلَى الله عووجل ملائكة في المرء من المحيروالشر "

" الله تعالى كے پچھ فرشتے زمين پرايے بين جوانانوں بين موجود خيروشركى ، الله تعالى كے پچھ فرشتے زمين پرايے بين جوانانوں بين موجود خيروشركى ، باتوں كوان كى زبانوں برلاتے بيں۔"

(مندالفردوس ٔ حدیث نمبر ۱۸۷٬ صفحه نمبر۱۸۴٬ جلدنمبر۱)

#### فكرآ خرت اور فرشته:

حضرت عبدالله بن عمر فالنواس روايت بكدرسول الله مَنْ النَّهُ مَن الله مَن الله مَن النَّه مَن الله مَن الله ''ان للهقال ملكا ينادى في كل يوم وليلة ابناء الاربعين زرع قد دنا حصاده٬ ابناء الستين هلموا الى الحساب ماذا قدّمتم وماذا عَمِلَتُمْ ابناء السبعين ليت الخلائق لم يخلقواوليتهم اذخلقوا علموا لماذاخلقوا."

" الله تعالیٰ کا ایک فرشته وه ہے جو زوزانه رات دن بیہ پیارتا ہے:" اے جالیس سال کی عمر والو! تم اعمال کی تھیتی تیار کر چکے ہوجس کی کٹائی قریب آ چکی ہے ( یعنی جالیس سال کی عمر بہت ہے جوتم گزار بیے ہومعلوم ہیں كب موت آجائ اورتمهين اين اعمال كاحساب دينا يرجائ اس ليه اين آخرت کی فکر کرلو!) اے ساٹھ سال کی عمر والو! حساب کی طرف متوجہ ہوجاؤ ائم نے اینے لیے کیا آ کے بھیجا اور کون سے اعمال کئے؟ اے ستر سال والو! كاش مخلوقات بيدانه كى جاتيس اور كاش جب بيه پيدا كردى كئيس ويه بهي جان لیتیں کہ <sup>س</sup> لیے پیدا کی گئی ہیں۔''

(جمع الجوامع عديث تمبر ٢٩٧٨)

#### بيت المعمور كعية التداور ملا نكه:

حضرت الس بالفؤسد روايت ہے كه ني كريم مرافيظ في ارشاد قرمايا: "البيت العمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون اليه حتى تقوم الساعة."

(شعب الايمان ازامام بيهي ) (مند امام احرصني نمبر۱۵۳ جلد نمبر۱۳) (مندرک حاكم صني نمبر١٨٧ " جلد نمبر ١) ( مجمع الزوائد صفحه نمبر ١١١ جلد نمبر ١) (الدرالميور صفحه نمبر ١١ وائد نمبر ١)

(منندالفردول صفحة نمبر ٢٣١ حديث نمبر ٢٢٢٦)

'' بیت العمور (فرشتوں کا قبلہ عبادت) ساتویں آسان پر ہے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتوں کا قبلہ عبادت ) ساتویں آسان پر ہے جس میں روزانہ ستر ہزار فر شینے حاضری دیتے اور داخل ہوتے ہیں۔ان کو قیامت تک دوبارہ اس کی طرف لوٹے کا موقع نہیں ملے گا۔''

صحفرت ابوہریرہ طافیظ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُلافیظ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُلافیظ سنے ارشاد فرمایا:

"في السماء بيت يقال له المعموربحيال الكعبة وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان يدخله جبريل كل يوم فينغمس انغماسة ثم يخرج فينتقض انتفاضة يخرعنه سبعون الف قطرة يخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يومرون ان ياتواالبيت المعمورفيصلون فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون اليه ابدًا ويُولِّي عليهم احدهم ثم يُؤمَرُ ان يقف بهم في السماء موقفايسبحون الله فيه الى ان تقوم الساعة "

" کوبہ شریف کے بالمقابل آسان میں ایک گھر ہے جس کانام بیت المعور (آباد شدہ گھر)ہے۔ اس چو تھے آسان پر ایک نبر ہے جس کا نام نبر حیات ہے حضرت جرائیل علیہ السلام اس میں روزانہ ایک مرتبہ فوط لگاتے ہیں۔ اس کے بعد نکل کرایک مرتبہ اپنے آپ کو ہلاتے ہیں جس سے سر ہزار قطرہ نے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ ان کو قطرے گرتے ہیں اور ہرقطرہ سے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ ان کو عمم دیا جاتا ہے کہ یہ بیت المعور میں حاضری ویں توبیاس میں نماز اوا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے اس تھم کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر یہ واپس لو نتے ہیں اور ان کو پھر بھی اس کی طرف واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ان فرشتوں اور ان کو پھر بھی اس کی طرف واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ان فرشتوں براخی میں سے ایک کو گران بناویا جاتا ہے اور اس کو تھم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آسان میں اپنی مخصوص جگہ پر تھر ہے۔ یہ سب فرشتے قیامت قائم

فرشتوں کے حالات کے حا

ہونے تک اس مقام میں اللہ تعالیٰ کی تبیج بیان کرتے ہیں۔

(التي البخاري) (الدرالمنثورُ صفحه نمبر ١٤) جلد نمبر ٢) ( كامل ابن عدى جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ١٨٩٨)

"عرج بِى الْمَلَكُ الى السماء السابعة انتهيت الى بناء فقلت لِلْمَلَكِ مَا هذا قال هذا بناء بناه الله للملائكة يدخله كل يوم سبعون الفايقد سون الله يسبحونه لا يعودون فيد"

'' مجھے فرشتہ ساتویں آسان پر لے گیا یہاں تک کہ میں ایک عمارت کے پاس جا پہنچا تو میں نے اس فرشتہ سے پوچھا '' یہ کیا عمارت ہے ؟''اس نے کہا: ''یہ وہ عمارت ہے جس کو اللہ تعالی نے فرشتوں کے لیے بنایا ہے۔اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی تنہیج و تقدیس کرتے ہیں۔ان کو دوبارہ واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔''

(طبری ٔ جلد نمبر ۲۷ ٔ صفحه نمبر ۳۲)

حضرت ابن عمر و رفاینی فر ماتے ہیں :

'' بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں اور آسان میں ایک انسان میں ایک انسان کے برابر بھی جگہ نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام میں ہے یا سجدہ میں ہے۔'' (سنن بہتی)

جاتے ہیں۔"

(فضائلِ مكرازامام جندي)

🛈 مشہور تا لبتی حضرت عطار حمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں:

"الله تعالی نے حضرت آدم علیمیا کی طرف وحی فرمائی کدمیرے لیے ایک گھر تغییر کرواور اس کاطواف کر وجس طرح آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے جو میرےاس کاطواف کر وجس طرح آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے جو میرے اس گھر (بیت المعمور) کا جو آسان میں ہے طواف کرتے ہیں۔''
میرے اس گھر (بیت المعمور) کا جو آسان میں ہے طواف کرتے ہیں۔''
(عبدالرزاق)(ابن جریر)(ابن منذر)(فضائل کم ازامام جندی)

حضرت عبدالله بن عمرو وثالثة فرمات بين:

"جب حضرت آدم علیه کو جنت سے اتاراتو ان سے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ میں تمہارے ساتھ ایک گھر بھی اتارہ ہا ہوں جس کے اردگرد اس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح عرش کے اردگرد کیا جاتا ہے اور اس کے پاس اس طرح سے نماز پڑھی جائے گی جس طرح عرش کے پاس پڑھی جاتی سے۔" (تفییرابن جریر)

#### دوآسانی فریستے:

حضرت الومريه طَالْقُوْست روايت بكرسول الله مَوَّالِيَّمُ مِنْ ارشَادِقر مايا: "ان في السماء لملكين مالهما عمل الايقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفاويقول الاحراللهم ابع ممسكاتلفا."

" آسان میں دوفر شنے ایسے ہیں جن کا سوائے اس کے کوئی کام نہیں کہ ان میں سے ایک کہ فران میں کہ ان میں کہ ان میں سے ایک کہتا ہے: اسے اللہ! خرج کرنے والے کو باقی رہنے والا (مال

# فرشتوں کے حالات کے حا

ومتاع) عطافر ما "اور دوسرا كهتا ب: "الله! بخيل كوضائع بونے والا مال ومتاع و مناع و منا

(كتاب الزمد) (جمع الجوامع؛ حديث نمبر ٢٥٧٥) (كنز العمال حديث نمبر ١١١٨)

#### :نب بدر ہے متعلق فرشتے:

①: حضرت رافع بن خدج التأثيُّة فرمات بين كه حضرت جبرائيل رسول الله

يَهُ أَن فدمت مين تشريف لاست اورسوال كيا:

" جولوگ آپ سے جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ آپ کے نزدیک کس

م تبايد بين؟

ارشادفرمایا:

'' وہ ہم میں بہترین درجہ کے حضرات ہیں۔'' ریم

حضرت جرائيل مُلِينًا في عرض كيا:

'' ای طرح ہمارے ہاں بھی وہ فرشتے بہترین درجہ پر فائز ہیں جو جنگ بدر میں ہیں ماور آئی کے سرصحا کر امرکی روکر نے سر لیرنانیاں ہو پئر تھے'''

میں آپ اور آپ کے صحابہ کرام کی مدد کرنے کے لیے نازل ہوئے تھے۔'' ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۳۷۹۷) (جامع کبیر'جلد نمبر ۴ صفح نمبر ۳۸۹) (تفییر ابن کثیر'جلد نمبر ۴ صفحہ

منبر ۱۲۹۸ ور۳۵ (تنسير قرطبي جلد نمبر يا صفح نمبر ۲ سام) (صحيح بخاري باب شبود الملائكه بدرا)

"ان للملائكة الذين شهدو ابدرافي السماء لفضلاعلي من تحلف

منهنم\_''

'' فرشتے جومسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جنگ بدر میں نثریک ہوئے تھے' آسان پران کی ان فرشنوں پرفضیلت ہے جوان میں پیچھےرہ کئے تھے۔' (جمع الجوامع' حدیث نمبر ۲۰۲۸) (کنزالعمال صدیث نمبر ۱۳۸۹اور ۲۷۹۲۵)

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

الص حضرت على والفيظ فرمات بين:

"جنگ بدر میں نبی کریم من الفیل کے داہنے میں حضرت جرائیل علیا ایک ہزار فرشتے لے فرشتے لے کرنازل ہوئے اور حضرت میکائیل علیا ہمی ایک ہزار فرشتے لے کرنازل ہوئے اور نبی کریم من الفیل کے بائیں حضرت اسرافیل علیا ایک ہزار فرشتے لے فرشتے لے کرنازل ہوئے اور نبی کریم من الفیل کے بائیں حضرت اسرافیل علیا ایک ہزار فرشتے لے کرنازل ہوئے۔"

(تغييرابن جرمر) (ولائل النبوة 'ازامام بيهيق)

شہور تا بعی حضرت امام مجاہدر جمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
"فرشتوں نے بدر کے دن کے علاوہ بھی جنگ نہیں گی۔"

(مصنف ابن ابي شيبه)

حضرت ابن عباس رجين فرماتے ہيں:

'' جنگ بدر میں فرشتوں کی علامت سفید پکڑیاں تھیں، جن کا ایک کنارہ انہوں نے اپنی پشتوں پر جھوڑا ہوا تھا اور جنگ حنین میں سرخ پکڑیاں تھیں۔ جنگ بدر کے علاوہ کسی جنگ میں فرشتوں نے جنگ نہیں لڑی بلکہ جنگ حنین میں ان کی تعداد بہت تھی لیکن یہ جنگ نہیں لڑر ہے تھے۔' (طرانی کیر)

حضرت رئيج بن انس بالنفظ فرمات بين:

"جن کفار کوفرشنوں نے فی النار کیا تھا صحابہ کرام اٹھ ہے ان کی گردنوں پر ضرب سے انھیں پہچانے تھے اور ان کی انگلیوں پر آگ کے جلانے کا نشان صرب سے انھیں پہچانے کا نشان

(ابن اني حاتم)

حصرت ابواسيد ظائفة جوكه بدرى صحابي بيس فرمايا.

" اکرمیری بیناں نے ۔ تبدی ہوتی اورتم میرے ساتھ متام احدی طرف طلت تو میں تہری میں فرضت نظے اللہ تو میں تہری اس کھائی کا پیتہ بتلاتا جس سے پہلی پکڑیوں میں فرضت نظے اور جنگ احد میں شریک ہوئے انہوں نے ان پکڑیوں کے کنارے کوائے

كندهول كے درميان ڈالا ہوا تھا۔' (ابن حرير)

ک حضرت عمیر بن اسحاق رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اون جنگ بدر میں پہنی گئی کیونکہ حضور نبی کریم مَثَاثِیَّام نے ارشاد فرمایا:

"تُسَوَّمُوُّا فان الملائكة قدتسومت ("

'' اون بہنا کرو کیونکہ جنگ بدر میں فرشنوں نے اون بہنی ہے۔'' توبیدوہ بہلا دن ہے جس میں اون کا استعال شروع ہوا۔''

(تفسیر درمنتورٔ جلدنمبر۲'صفحهٔ نمبر۷) (ابن الی شیبهٔ جلدنمبر۷٬ صفحهٔ نمبر ۳۵۸) (تفسیر ابن جریزُ جلد نمبر ۷٬ صفحهٔ نمبر۷۵) (زادالمسیر ' جلدنمبر۱'صفحهٔ نمبر۷۳)

حضرت علی مٹائٹظ فر ماتے ہیں:

'' جنگ بدر میں فرشنوں کی علامت ان گھوڑوں کی پییثانیوں اور دموں میں سفیداون تھی۔''

(ابن ابی شیبه) (ابن مِنذر) (ابن ابی حاتم)

و فرمان باری تعالی: "مسومین" کی تفییر میں حضرت قادہ رحمة الله علیه فرمان باری تعالی: "مسومین" کی تفییر میں حضرت قادہ رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

'' ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ ان فرشتوں کی علامت ریتھی کہ ان کے گھوٹہوں کی بیپٹانیوں اور دموں پراون تھی اور بیسفید اور سیاہ نشان کے ہتھے۔'' (عبدین حمید)(ابن جریر)

🛈 حضرت ابن عباس بِخْطُ فرماتے ہیں:

"مسلمانوں ہیں سے ایک آدمی ایک مشرک کے پیچھے اس کوئل کرنے کے لیے دوڑرہا تھا اور وہ مشرک آگے آگے بھاگ رہا تھا کہ اچا نک اس نے اپنے اور پر سے کوڑے کی اور گھڑ سوار کی آواز سی جو کہدرہا تھا:" اے جیزوم! آگے ہو۔" پھراچا نک اس سحائی نے اپنے سامنے مشرک کو دیکھا کہ وہ منہ کے بل موا تھا اور اس کے منہ کے ایک حصہ کو اس نے جلاڈ الاتھا جس طرح پر گرا ہوا تھا اور اس کے منہ کے ایک حصہ کو اس نے جلاڈ الاتھا جس طرح پر

کوڑے کی ضرب سے چڑے کا حصہ خون جمنے کی وجہ سے جلا ہوا سیاہ نظر آتا ہے اور اس کی ضرب سے اس کا ساراجسم سبز پڑچکا تھا توبیہ انصاری صحافی رسول اللہ مُلِیْنِم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات بیان فرمائی تو آپ منظیم نے اسٹاد فرمایا: ''تم نے سے کہا وہ تیسرے آسان سے امداد کرنے والے فرشتوں میں سے تھا۔'' (بحارالانوار صفی نم بر۱۲۷)

(جيزوم مے مرادحصرت جرائيل عليه كا كھوڑاہے)

ا حضرت خارجہ بن ابراہیم رحمۃ اللّٰدعلیہ اپنے باپ سے روایت کرتے بیں کہ حضور نبی کریم مَثَاثِیَّا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بوجھا:

''من القائل يوم بدر من الملائكة اقدم حيزوم فقال جبريل ماكل اهل السماء اعرف()''

" جنگ بدر کے دن فرشتوں میں ہے "اقدم حیزوم" (آگے ہوجیزوم)

کہنے والا کون تھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا:" میں آسان
والے سب فرشتوں کونہیں جانتا۔اس لیے معلوم نہیں کہ یہ جملہ کس فرشتہ نے
کہا تھا۔"

( دلائل النبوة 'ازامام بيهيق)

#### غز ووُحنين اور فرشت:

حضرت عثمان ولاتفظ کے برا پوتے امیہ بن عبداللد ولاتظ فرماتے ہیں کہ مالک بن عوف نے جنگ حنین کے والی بن عوف نے جنگ حنین کے دن چند کا فر جاسوں بھیجے توجب وہ اس کے باس واپس پہنچے توان کے جوڑ کئے ہوئے تھے تو اس نے کہا:

''تم برباد ہوجاؤتمہاری بیہ حالت کیسے ہوئی؟'' ·

انہوں نے کہا:

"جارے پاس سفیدرنگ کے پچھ لوگ سفید اور سیاہ نشانات کے گھوڑوں پر

# فر شتوں کے حالات کے ح

آئے۔ شم بخدا! ہم ان کو بالکل نہ روک سکے یہاں تک بیمسیب ہمیں آئیجی جوتم و کھے رہے ہو۔''

( دلائل النبوة 'از امام ابونعیم ) ( دلائل النبوة 'از امام بیمیق )

(فدکورہ روایت میں جس مالک بن عوف کا ذکر آیا ہے یہ جنگ حنین میں کافروں کی طرف سے جنگ کی تلہداشت پر مقرر تھے۔ اس لیے انہوں نے چند جاسوسوں کومسلمانوں کے کشکر کی جاسوی کرنے کے لئیہ بھیجا تھا جن کے ساتھ فرشتوں نے وہ حشر کیا جو آپ فدکورہ روایت میں پڑھ آئے ہیں۔ بعد میں بیہ مالک ابن عوف بڑا تی حضور نبی کریم مؤلو تھا کے دست اقدس پر اسلام لائے اور شرف صحابیت ماصل کیا۔)

#### دوزخ کے فرشتے:

🛈 الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

"ونادو إيامالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون"

(القرآن الكريم سورت زخرف آيت نمبر ٧٧)

"اور دوزخی دوزخ کے داروغہ مالک نامی فرشتہ کو پکاریں گے کہ اے مالک! تم بی دعا کرو کہ تمہارا پروردگار ہم کوموت دے کر ہمارا کام بی تمام کردے۔ وہ فرشتہ جواب دے گا کہ تم ہمیشہ ای حال میں رہوگئ نہ نکلو کے اور نہ بی مروگے۔"

الله تعالى ايك اور مقام يرارشا دفر ما تا ہے:

"وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعواربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوااولم تك ياتيكم رسلكم بالبينت قالوا بلى فادعواوما دُعُوا الكفرين الافي ضلال."

(القرآن الكريم ،سورت مومن ، آيت ۵۰،۴۹)

" اورجہنمی داروغد جہنم کو کہیں گے کہتم اسپنے رب سے دعا کروکہ وہ ایک دن ای ہم سے سچھ عذاب بلکا کردے۔وہ (جہنم کے فرشنے) کہیں گے:

"کیاتہارے پاس رسول روشن نشانیاں لے کرنہیں آئے ہے؟ وہ کہیں گے کہ آئے ہے۔ فرشتے کہیں گے ، " تم خود دعا کرواور کا فرسوائے گراہی کے اور پھونہیں مائیگتے۔"

ارشادباری تعالی ہے:

"عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما امرهم ويفعلون مايُومرون\_"

(القرآن المجيدُ سورة التحريمُ آيت نمبر٦٠)

' وجہنم میں تندخو مضبوط اور قوی فرشتے متعین ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے بلکہ انہیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔''

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے:

"عليها تسعة عشروماجعلنااصحاب النارالاملائكة جعلنا عدتهم الافتنة للذين كفرواليستيقن الذين اوتواالكتب ويزدادالذين امنواايمانا ولايرتاب الذين اوتوالكتاب والمومنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكفرون ماذاارادابهذامثلاكذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ومايعلم جنودربك الاهووماهى الاذكرى للبشر" (القرآن الكريم، سورت المدثر)

''اس (دوزخ) پرانیس فرشتے مقرر ہوں گے اور ہم نے دوزخ کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں۔ (جن میں سے ایک ایک فرشتہ میں تمام جن وائس کے برابر قوت ہے) اور ہم نے جو اُن کی تعداد صرف ایس رکھی ہے کہ جو کافرول کی گراہی کا ذریعہ ہوتو اس لیے کہ اہل کتاب یقین کرلیس اور اہل ایمان کا ایمان اور بروھ جائے اور اہل ایمان اور مونین شک نہ کریں اور تاکہ جن لوگوں کے دلول میں شک کا مرض ہے وہ، اور کافرلوگ کہنے گئیس کہ اس

عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گراہ کر دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ اور تمہارے رب کے ان کشکروں کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اور دوزخ صرف رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اور دوزخ صرف آ دمیوں کی نفیجت کے لیے ہے۔''

ارشاد باری تعالی ہے:

"سندع الزبانية"

" م دوزخ کے سیاہیوں کو بلالیں گے۔"

حضرت طاؤس مُمنِية فرمات بين:

''اللہ تعالیٰ نے (دوزخ کے داروغہ) مالک علیہ السلام کو پیدا کیا تو اہل دوزخ کی تعداد کے برابر اس کی انگلیاں بھی پیدا کیس۔پس اہل دوزخ میں سے جس پر بھی عذاب ہوتا ہے اسے مالک علیہ السلام اپنی انگلیوں میں سے ایک انگلی کے ساتھ عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ کی قتم! اگر مالک علیہ السلام اپنی انگلی کے ساتھ عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ کی قتم! اگر مالک علیہ السلام اپنی انگلی آسان پہر کھ دے تو اسے پھھلاڈ الے۔''
انگلیوں میں سے صرف ایک انگلی آسان پہر کھ دے تو اسے پھھلاڈ الے۔''

حضرت انس بن في في المنظم الله على الله من المنظم في الله على الله من المنظم في المايا :

"والذي نفسي بيده لقدخلقت ملائكة جهنم قبل ان تخلق جهنم

بالف عام فهم كل يوم يزدادون قوة الى قوتهم."

'' بجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے دوزخ کے فرشتوں کو دوزخ کے فرشتوں کو دوزخ کے پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا۔ پس سے روزانہ طافت میں زیادہ طاقتور ہوتے جاتے ہیں۔''

(صفة الناراز علامه ضياء الدين مقدى) (تفيير درمنثؤر ٔ جلدنمبر۲ صفحه نمبر۵ ۱۲)

حضرت ابوعمران الجونى منظية فرمات بين:

'' ہمیں یہ بات پینی کہ دوزخ کے دارو نے انیس ہیں۔ ان میں سے ہرایک

کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک صدی چلنے کا فاصلہ ہے۔ ان کے دلوں
میں بالکل رحمت نہیں ہے۔ بیصرف عذاب دینے کے لیے پیدا کئے گئے
ہیں۔ ان میں سے کوئی فرشتہ جب کسی دوزخی آ دمی کوایک بار مارے گا تواسے
مرسے لے کرقدموں تک میدہ کرچھوڑے گا۔''

(كتاب الزبدُ ازامام عبدالله بن احمه)

صرت کعب میشد فرماتے ہیں:

" دوزخ کے داروغوں میں سے ہرایک داروغہ کے دونوں کندھوں کے درمیان پانچ سوسال کافاصلہ ہے۔ ان میں سے ہرایک کے پاس لوہ کا دوشانحہ ایک ڈیڈا ہے، جب وہ اس سے ایک بارکسی کو دھکیلتا ہے تووہ اس سے میں بارکسی کو دھکیلتا ہے تووہ اس سے میات لاکھ برس تک کے فاصلہ میں نیچ دھنس جاتا ہے۔ "(ابن جریہ)

حضرت امام مجاہد میشانی فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی گئی کہ نبی
 کریم منافیظ نے دوزخ کے داروغوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"و کان اعینهم البرق و کان افواههم الصیاصی یجرون اشعارهم و کلی الهم مثل قوة الثقلین یقبل احدهم بالامة من الناس یسوقهم علی رقبته جبل حتی یرمی بهم فی النار فیرمی بالحبل علیهم۔"
" گویا که ان کی آنکیس بجلی ہیں اور ان کے منہ قلع ہیں۔ یہا ہے لیے بالوں کو گھیٹتے ہیں اور ان میں سے ہرایک کے پاس تمام جنوں اور انسانوں کے برابر قوت ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی انسانوں کی کسی بھی بڑی بھاعت کے برابر قوت ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی انسانوں کی کسی بھی بڑی بیا شاعت کے سامنے آجائے تو ان کو ہنکا لے جائے۔ اس کی گردن پر ایک بھائے گا۔"

(این منذر)

الم مضرت الوالعوام مُرَيَّظَةً في آيت مباركه "عليها تسعة عشو"كي تفيير مين فرمايا:

'' یہ انیس فرضتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں دوشاند لوہے کی ایک سلاخ ہے۔ جب ایک باراس سے ضرب پڑے گی توستر ہزار سال تک نیجے مشنس جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک فرضتے کے دونوں کندھوں کا تنااتنا (بہت زیادہ) فاصلہ ہے۔''

ا علامه قرطبی'' تذکرہ فی احوال القبور وامور الآخرہ'' میں فرماتے ہیں: ''تسعه عشر سے دوزخ کے داروغوں کے سردار مراد ہیں۔سب داروغوں کی تعداد اللہ عزوجل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔''

الله حضرت كعب بن احبار بمينية فرماتے ہيں:

'' جب آ دمی کوآگ میں جانے کا تھم دیا جائے گا تو اس کی گرفتارٹی اور جہنم میں داخل کرنے کے لیے ایک ہزار فرشتہ لیکے گا۔''

الله منظم معرت عبدالله بن الحارث مينية فرمات بين الله عندالله بن الله عبدالله بين المارث مينية فرمات بين المارث

'' دار دغوں کے قدم زمین میں ہیں اور سرآ سان میں ہیں۔''

ارشاد معرت ابن عباس بن اسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَا ہے ارشاد کا اللہ مَثَاثِیَا ہے ارشاد

رمايا:

"ورايت ليلة اسرى بى موسى بن عمران رجلا طويلا جعدا كانه من رجال شنوء ة ورايت عينى ابن مريم مربوع الخلق الى الحمرة والبياض سبط الراس ورايت مالكاخازن جهنم والدجال فى ايات اراهن الله تعالىٰ۔"

"جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس میں میں نے حضرت موی بن عمران کو نوجوان طویل گئی اس میں دیکھا گویا کہ وہ (قبیلہ) شنوءۃ کے آدمیوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم مُلیکیا کوبھی دیکھا جو میانہ قد سرخی اور سفیدی کاملاب تھے اور سیدھے بالوں والے تھے۔ مالک خازن

ووزخ اور دجال (لعين) كو ان نشانيول مين ديكها جو مجھے الله تعالیٰ نے ديكھا كئيں۔'' دكھلائيں۔''

(این ابخاری ٔ جلد نمبر ۱۳ صفحه نمبر ۱۳۱) (طبرانی کبیر ٔ جلد نمبر ۱۱ صفحه نمبر ۱۵۷) (تفسیر در منثور ٔ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ۱۲۸) (منابل الصفا ٔ صفحه نمبر ۲۸) (منابل الصفا ٔ صفحه نمبر ۲۸) (منابل الصفا ٔ صفحه نمبر ۲۸) (منابل الصفا ٔ صفحه نمبر ۲۲) (مندامام احد ٔ جلد نمبر ۱۲۵۵) (کنز العمال ٔ مدیث نمبر ۵۵۵) (کنز العمال ٔ صدیث نمبر ۱۲۲۵) (بدایه والنهایهٔ جلد نمبر ۱۳۵۱)

🛈 خضرت عمر فاروق طِلْفَظُ فرماتے ہیں:

'' جب رسول الله مَنْ لَيْمَا كومعراج كرائي كلى تو آپ مَنْ لَيْمَا نِهِ مَا لَكَ خازنِ دُورِجُ بِهِ مَنْ لَيْمَ نِهِ آپ مَنْ لَيْمَا بِهِ مَنْ لَيْمَا بِهِ مَنْ لَيْمَا بِهِ مِنْ لَمُعَا وَرَخْصِبنا كى اس كے چرہ سے جھلكتی محقی''

(ابن مردوبه)

الاسلمہ میں خطرت ابوسلمہ میں اللہ عبادہ بین کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت نظافت کو بیت عضرت عبادہ بن صامت خطرت عبادہ بن صامت خطفت کو بیت المقدس کی مشرقی جانب روتے دیکھا توان سے عرض کیا:
'' آپ کیوں رور ہے ہیں؟''

انہوں نے فرمایا:

" ای جگہ پر مجھے رسول اللہ مظافی نے فرمایا کہ میں نے حضرت مالک علیہ السلام کو دیکھا جو دوزخ کے انگاروں کو درختوں سے اتارے ہوئے بچلوں کی طرح الث بلیٹ رہے تھے۔"

( فضائل بيت المقدس از ابو بكرواسطى )

#### جنت کے فرشتے:

صحفرت ابن عباس بڑھیا فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے رسول اللہ مٹرکین کے دیا اور کہا:

'' بیرکیسارسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے۔''

تو اس پر رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِن الله مُنْ الله مُنْ الله مُن الله مُن

" اے رسول الله مَنْ اَلْقِهُ! رب العزت آپ مَنْ اَلَهُمْ كُو سلام فرماتا ہے اور آپ مَنْ اَلَهُمْ كُو سلام فرماتا ہے ور آپ مَنْ اللَّهُمْ كَى سَلَى كے ليے فرماتا ہے: " ہم نے آپ مَنْ اَلِهُمْ سے پہلے كوئى رسول نہيں بھيج مَر وہ بھى كھانا كھاتے اور بازروں بيں (سوداسلف تجارت يا دعوت دين كے ليے) چلاكرتے تھے۔"

پی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی اکرم مَثَاثِیَّا آپی میں گفتگوفر مارہے تھے کہ اچا تک جبرائیل علیٰا پیکھل کر بھٹ تیتر کی طرح جھوٹے سے ہو گئے۔رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے فرمایا:

> '' کیابات ہے؟ تم پگھل کرممولہ کی طرح ہو گئے ہو؟'' انہوں نے عرض کیا:

'' اے محمد منافیظ آسان کے دروازوں میں ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا۔''

پھر حضرت جبرائیل مَلِیُنِا اچا تک اپنی سابقہ حالت پر آگئے اور عرض کیا: '' اے محمد مَثَاثِیَا ا آپ خوش ہوجائے ! یہ جنت کے داروغہ رضوان علیہ السلام ہیں۔''

پھر حضرت رضوان ملائِلا آپ کی طرف متوجہ ہوئے 'سلام کہا اور عرض کیا: ''اے محمد مَثَاثِیْل ارب العزرت آپ کوسلام کہتا ہے۔''

رضوان علیہ السلام کے ساتھ نور کی ایک ٹوکری تھی جو جگمگار ہی تھی۔انہوں نے آپ ملائظ سے عرض کیا:

" آپ کا رب فرماتا ہے کہ بید لیس بینزائن دنیا کی چابیاں ہیں۔ اس کے باوجود جو کچھ آپ کے لیے میرے پاس آخرت میں ہے اس سے مچھر کے

برابر بھی کم نہ ہوگا۔ وہ سب بھی آپ کو دیا جائے گا۔''

نبی کریم مَنَافِیَّا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف مشورہ طلب کرنے کی نگاہ سے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف مارااورعرض کیا: ''اللّٰدے سامنے تواضع اختیار فرمائیں۔''

آپ مَنْ اللَّهُ اللَّ

'' اے رضوان ! دنیا میں میری کوئی حاجت نہیں ہے۔'' رضوان جنت نے عرض کیا :

" آپ نے درست کیا۔اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ درسی فرمائے۔

ای کے مفسرین کارینظریہ ہے کہ یہ آیت: "تبادك الذی ان شاء جعل لك خيرامن ذلك جنات تجوی من تحتها الانهار و یجعل لك قصورا" (القرآن الكريم سورة الفرقان آیت نمبرا) رضوان علیہ السلام فرشتہ کے کرنازل ہوئے۔"

"الله تعالی جب سی آدمی سے خیر کاارادہ فرماتا ہے تواس کی طرف جنت کے مؤکلوں میں سے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے جواس کی بیثت پرہاتھ بھیرتا ہے جس کے نتیجہ میں اس کانفس زکوۃ میں سخاوت شروع کردیتا ہے۔''

(مند الفردوس) زویکی جلد نمبرا صفحه نمبر۳۷۳) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۱۱۱) (تنزیه الشریعهٔ جلد نمبرا صفح نمبرا۱۷) (کشف الخفاءٔ جلدنمبر۲ صفح نمبر۹ ۳۰) (تذکرة الموضوعات صفح نمبر۲۳)

حضرت الس التين الت

ولااقوم لاحد بعدك."

ک حضرت عبدالله بن عیسیٰ بیشید فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک آدی تھا جس نے چالیس سال تک خشکی میں الله کی عبادت کی تھی۔ اس نے عرض کیا:

"ا دی تھا جس نے چالیس سال تک خشکی میں الله کی عبادت سمندر میں بھی کروں۔"

وہ ایک قوم کے پاس آیا اور اپنے سوار ہونے کا سوال کیا توانہوں نے اسے سوار کرلیا اور کشتی ان کو لے کرچل پڑی۔ جب تک الله تعالیٰ نے چاہا کشتی چلتی رہی پھر کھمرگئی۔ وہاں یانی میں ایک درخت موجود تھا۔ اس نے کہا:

" مجھے اس درخت پر جھوڑ دو۔"

انہوں نے اسے اس پر چھوڑ دیا اور کشتی ہاقیوں کو لے کر چلی گئی۔ پس ایک مرتبہ
ایک فرشتہ نے ارادہ کیا کہ آسان کی طرف پڑواز کرے تواس نے وہ کلام پڑھنا چاہا جے
پڑھ کر وہ پرواز کیا کرتا تھالیکن وہ نہ پڑھ سکا تو اس نے سمجھا کہ یہ اس کی کسی کوتا ہی کا
منتجہ ہے تو وہ اس درخت والے کے یاس آیا اور اس سے کہا:

" آپ میرے لیے اپنے رب ہے شفاعت کریں۔"

اس نے نماز پڑھی اور فرشتہ کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے بیہ بھی دعا کی کہ اس کی روح یہی دعا کی کہ اس کی روح یہی فرشتہ تبض کرے کیونکہ بیاس کے حق میں میری دعا کی وجہ سے ملک الموت سے زیادہ نرمی سے پیش آئے گا۔وہ اس کے پاس اس وفت آیا جب اس کوموت آنے والی تقی تواس فرشتہ نے کہا:

" میں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ وہ آپ کے متعلق میری

سفارش قبول فرمالے جس طرح آپ کی سفارش میرے تن میں قبول فرمائی
تھی اور بید کہ میں ہی اس کی روح قبض کروں۔ پس آپ جہاں سے چاہیں
وہیں سے آپ کی روح کوتبض کروں گاتواس نے ایک سجدہ کیا اور اس کی آئکھ
سے ایک آنسو نکلا اور اس پرموت آگئی۔' (مصنف ابن ابی شیبہ)

#### خوابول کی تعبیر بتانے والافرشته:

🛈 حضرت ابن مسعود بن المنظر عند روايت ہے كه رسول الله مَا اللهُ مَا اللهِ اللهِ

"انى رايتنى الليلة ياابابكر على قليب فنزعت ذنوبا اوذنوبين وانك لضعيف يرحمك الله ثم جاء عمر فنزع منه حتى استحالت غربا وضرب الناس بعطن فعبرها ياابابكر-"

"اے ابو بکر" آج رات میں نے تہ ہیں ایک کویں پر دیکھا ہے کہ تم نے ایک یا دو ڈول کھینچے اور تو کمزور تھا اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ پھر عمر" آئے تو انہوں نے بھی اس سے ڈول کھینچا تو ان کا ڈول بھرا ہوا آیا اور لوگوں نے اونوں کو سیراب کرنے کے لیے اس کویں کے پاس اپنے اونٹ بھلائے۔اے ابو بکر" اس کی تعبیر بیان کرو۔"

حضرت ابو بكرصديق والنفؤنة عرض كيا:

''الامر بعدك ثم يليه عمر.''

''اے اللہ کے رسول مُنافِیَّا آپ کے بعد حکومت میرے سپر دکی جائے گی پھر عمر کے سپر دکی جائے گی۔''

رسول الله مَا يَعْمُ فِي عَرْمايا:

**"بذلك عبرها الملك"** 

"فرشتے نے بھی یہی تعبیر دی ہے۔"

(فضائل الصحابة از ابونعيم) (كنز العمال جلد تمبر ۱۱ ساوس السلم الكبير جلد تمبر ۲ سفه

تمبرهه۵)

حضرت ابوابوب انصاری ڈٹائٹڑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹی ہے۔  $^{\odot}$ ارشاد قرمایا:

"اني رايت في المنام عنها سوا يتبعها غنم عفرياابابكر عبرها." '' میں نے خواب میں کالی بکریوں کو دیکھا جن کے پیچھے پیچھے خاکستری رنگ کی بکریاں آئی ہیں۔اےابوبکڑ!اس کی تعبیر بیان کرو۔'' حضرت ابوبكرصديق والنفظ فيعض كيا:

''هي العرب تتبعك ثم يتبعها العجم\_''

" بیر( کالی بکریاں) اہل عرب ہیں جوآ ہے کی پیروی کریں گے۔ پھران کے بعدان کی اہل مجم پیروی کریں گے۔''

رسول الله مَنْ الله عَلَيْم في ارشاد قرمايا:

"هكذاعبرها الملك سحراً."

''اس طرح فرشتے نے سحری کے وقت اس کی تعبیر بیان کی تھی۔'' (متندرک حاکم ٔ جلد نمبر ۱۴ صفحه نمبر ۳۹۵) ( کنزالعمال ٔ جلد نمبر ۱۱ ٔ حدیث نمبر ۳۲۱۱۳) (اللالی المصویمهٔ جلدنمبرا صفح نمبر ١٤)

غسيل الملائكية:

حضرت فزیمہ بن تابت انصاری بدری صحافی بڑا نی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ النَّالِيمُ فِيهِ ارشاد قرمایا:

"اني رايت الملائكة تغسل حنظلةً بن ابي عامر بين السماء والأرض بماءِ المزن في صحاف الفضة''

" میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت حظلہ بن ابی عامر بڑاتھ کوآ سان اور زمین کے درمیان بادل کے یائی سے جائدی کے برتنوں میں عسل دے رہے تھے۔"

(طبقات ابن سعد) ( كنزالعمال ٔ حديث نمبر ٣٣٢٥٧) (متندرك حاكم ، جلد نمبر٣ ، صفحه نمبر٣ ١٠ اور

(خصرت حظله جن تنوز کی شہاوت کا واقعہ حصرت عبداللہ بن زبیر بناتین اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت منظلہ بڑھٹڑنے حضرت ابوسفیان بڑھٹڑ (جب کہ بیراس وقت کافریتھے) ہے میدان جنگ میں مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ حضرت منظلہ ابوسفیان کے اوپر چڑھ گئے اور قریب تھا کہ ابوسفیان کول کردیں۔ جب شدادین شعوب بے بیردیکھا تو اپنی تلوار تان کرحضرت حظلہ کوشہید کردیا۔حضور نبی كريم مَا لَيْظِمْ نِهِ ارشاد فرمايا: '' تمهارے ساتھی كوفرشتے عسل دے رہے ہیں۔تم اس كی اہلیہ سے پوچھو افرشتوں کے اس کو مشل دینے کی کیا وجہ ہے۔؟ "انہوں نے اس سے بوجھا تو اس نے بتلایا کہ وہ حالت جنابت میں جہاد کو نکلے تھے۔ جب رسول الله من الله من الله علی ہے مید بات سی تو آب نے فرمایا: "ای وجہ ے ان کوفرشتے عسل دے رہے تھے۔'(حاشیہ الحبائک صفحہ نمبر کاا) (حضرت حظلہ ڈائٹڑ کا بیہ واقعہ بہت مشہور ہے نیز حضرت حظلہ والنظ کو فرشنوں کے مسل دینے کی وجہ سے عسیل الملائکہ بھی کہا جاتا

## ایک فرشتے کے قد کی لمبائی:

حضرت ابو ہرمرہ طالفظ سے روابیت ہے کہ رسول الله منافظ نے ارشاد فرمایا: ''اتانى ملك لم ينزل الى الارض قبلها قط برِسالة من الله ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء ورجله الاخرى ثابتة في الارض لم

" میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے زمین پربھی نہیں اترا۔اس نے اپنا ایک یاؤں آسان پررکھا جب کہ اس کا دوسرا یا وک زمین برموجود تھا اوراس کواس نے نہیں اٹھایا تھا۔''

(جمع الجوامع حديث نمبر ٢٩٨) (الجامع الصغيرُ حديث نمبر ٩٢) (مناوي جلد نمبر الصفحه نمبر ٥٠) (مجمع الزوائدُ جلدنمبرا صفحهٔ نمبر• ٨)

#### كان كى لوسى بىنىكى ئەرى تىك قاصلە:

حضرت جابر التنظ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیل نے ارشا دفر مایا:

'' الله تعالیٰ کے بچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کان کی لوسے بسلی کی ہڈی تک کا فاصلہ تیز ترین پرواز کرنے والے پرندے کے سوسال کے سفر کے برابر ہے۔''

( كمّاب العظمة 'از ابوالشخ ) ( كنز العمال حديث نمبر ٥١٦٥ ) ( جمّع الجوامع 'حديث نمبر ٢٩٨١ ) (اتحاف السادة المتفين 'جلدنمبر وا'صفحه نمبر ١٢١٤ و ٢٦٥ )

خوابول میں صورتیں دکھانے والا فرشنہ:

علامہ قرطبی '' ہمنہ م شرح مسلم میں بعض اہل علم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جودکھائی دینے والی اشیاء کوسونے والے کے سامنے مقام ادراک میں پیش کرتا ہے اور اس کے سامنے محسول صورتوں کی شمثیلات طاہر کرتا ہے۔ بھی تو یہ شمثیلات واقع میں موجودات کے موافق ہوتی ہیں اور بھی معافی معقولہ کی طرح ہوتی ہیں۔ دونوں حالتوں میں یہ صورتیں خوشخری بھی ہوتی ہیں اور انجام کی تنبیہ بھی کرتی ہیں۔ دونوں حالتوں میں یہ صورتیں خوشخری بھی ہوتی ہیں اور انجام کی تنبیہ بھی کرتی ہیں۔ یہ بات جونقل کی گئی ہے شریعت سے اس کے ثبوت کی ضرورت ہے۔''

## ملائكه كى دعا يسے محروم:

نی کریم مالینام کاارشادہے:

''فرشتے تم سے ہرایک پراس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہوہ اپنی جائے نماز پر ہاوضو ہیشار ہے۔'' فرشتے دعامیں یہ کہتے ہیں:'' اے اللہ!اس کومعاف فرمادے اوراس پررتم کردے۔'' امام مہلب اس حدیث کے ہارے میں لکھتے ہیں:

"اس حدیث سے واضح ہوا کہ مجد میں ہوا خارج کرنا گناہ ہے۔ وضوتوڑنے

والا ملائکہ کے استغفار اور دعا ہے محروم رہ جاتا ہے۔'' لصحیح ابنجاری' جلدنمبر ا'صفحہ نمبرا۲ااور ۲۲۸۔جلدنمبر۳'صفحہ نمبر۸۸) (مندامام احمد' جلدنمبر۳' صفحہ نمبر۲۸۸)(سنن ابي داؤ دُ کتاب الصلوٰة 'باب نمبر ۲۰)(سنن بيهي 'جلد نمبر۲'صفحه نمبر۱۸۱) (احياء العلومُ جلدنمبرا 'صفحه نمبره ۱) ( كنز العمالُ حديث نمبر ٩٥٥)

#### درخت کے بتوں سے متعلق فرشتے:

حضرت ابن عباس کافخنافر ماتے ہیں:

'' محافظ فرشتوں کے علاوہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے پچھالیے فرشتے بھی ہیں جو درختوں کے گرنے والے بتوں کو بھی لکھتے ہیں۔سو جب تم میں ہے کوئی تمسی علاقہ میں راستہ سے بھٹک جائے اور ایسے میں کوئی مدد گارنہ یائے تو اسے جاہیے کہ بلند آواز سے یہ کے "اے اللہ کے بندو! ہماری مدد اور اعانت كرو!اللَّهُمْ بِرِرْمَ فرمائے''تو ضروراس كى اعانت كى جائے گی'''

﴿ شعب الأيمانُ ازامام بيهي )

امام بن صبل رحمة الله عليه كے صاحبز ادہ عبداللہ فرماتے ہیں كه ميرے

" میں نے یا بچ مجے کئے ہیں۔ دو کے لیے سواری پر گیا تھا اور تین بیدل چل كركئے۔ايك مج ميں راستہ بھٹک گيا جبكہ ميں پيدل سفر كرر ہاتھا۔تو ميں نے یہ کہنا شروع کردیا: ''اے اللہ کے بندو! مجھے راستے کی رہنمائی کرو۔''بس میں میر کہنا ہی رہا یہاں تک کہ میں راستہ سے واقف ہوگیا۔''

كرامأ كاتبين

فرمان باری تعالی ہے:

"وان عليكم لحافظين كراماكاتبين يعلمون ماتفعلون-" "اورتم پرتمہارے سب اعمال کے یا در کھنے والے جو بھارے مزد کی معزز اور

# فرشتوں کے حالات کے حا

تمہارے اعمال کے لکھنے والے ہیں مقرر ہیں جوتمہارے سب افعال کوجانے ہیں اور لکھتے ہیں۔''

دوسری جگدارشاد باری تعالی ہے:

"اذيتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد."

'' جب دولینے والے فرشتے انسان کے اعمال کو لے جاتے ہیں جو کہ وائیں اور بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں جولفظ بھی بولا جاتا ہے اس پرایک نگہبان ہوتا ہے۔''

حضرت ابن جرت رحمة الله عليه فرمات بين:

" کراماً کاتبین دوفر شتے ہیں' ان میں ہے ایک اس انسان کے داہنے رہتا ہے جو نیکیاں تحریر کرتا ہے اور ایک اس کے بائیں ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔
پس جو اس کے داہنے ہوتا ہے وہ تو اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے' مگر جو اس کے بائیں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر کوئی برائی نہیں لکھتا۔ اگر وہ آ دمی بیٹھتا ہے تو ایک اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں ہوتا ہے' تو دوسرا اس کے بیٹھیے۔ اگر وہ چاتا ہے تو ایک اس کے آگے ہوتا ہے' تو دوسرا اس کے بیٹھیے۔ اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سرکے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے بیٹھیے۔ اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سرکے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے بیٹھیے۔ اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سرکے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے بیٹھیے۔ اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سرکے پاس ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کے باؤں کی جانب ہوتا ہے۔'

حضرت ابن مبارك مِنظَة فرمات مين :

"دن اور رات کے فرشتے جداجدا ہیں۔انسان کے ساتھ پانچ فرشتے مقرر کئے گئے ہیں۔دوفرشتے رات کے اور دو فرشتے دن کے جوروزانہ آتے جاتے رات کو جدا ہوتا ہوتا ہے اور نہ دن کو جدا ہوتا ہے اور نہ دن کو جدا ہوتا ہے۔

(ايوالشيخ مديث نمبر ١٩٥)

فرشتوں کے حالات کے حالات

ورسل علیکم حفظة" فرمان باری تعالی "ویرسل علیکم حفظة" (سورة انعام آیت نمبرال) کی تفییر میں فرماتے ہیں:

'' وہ تیرے رزق' تیرے عمل اور تیری موت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ان کو پورا کرے گا تواپنے رب کی طرف منتقل ہوجائے گا۔'' (ابوالشیخ' حدیث نمبر ۱۵۲۱) (تفییر طبری' جلدنمبر کے صفحہ نمبر ۲۱۲) (تفییر ابن ابی حاتم' جلد نمبر ۳'صفحہ نمبر ۱۵۳) (تفییر درمنثور' جلدنمبر ۳'صفح نمبر ۱۲)

ا حضرت امام حسن بصری میشد فرمات میں:

'' چاروں کراما کا تبین صبح کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ محافظ چار فرشتے ہیں۔
آدمی کے پاس دوفر شتے تورات کوآتے ہیں اور دو دن کے وقت آتے ہیں۔
یہ چاروں فرشتے صبح کی نماز کے وقت اکتھے ہوجاتے ہیں۔اس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"ان قرآن الفجركان مشهودا"

(القرآن الكريم سورة اسراء آيت نمبر ٨٨)

" بےشک صبح کا قرآن پڑھنا پیش کیاجا تاہے۔''

( كتاب السنهُ از اين ابي زمنين )

صرت ابو ہر رہے و ٹائٹؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹؤ نے ارشاد قرمایا:

"يتعاقبون فيكم ملائكة باليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجروصلاة العصر ثم يعرج الذين ياتوافيكم فيسالهم ربهم وهواعلم كيف تركتم عبادى؟ فيقولون تركنا هم وهم يصلون واتيناهم وهم يضلون."

۔ ''تنہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں۔ بی فجر اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات

فرشتوں کے عالات کے عا

راری وہ اوپر کو چلے جاتے ہیں تو اُن سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے جب کہ وہ ان سے زیادہ باخبر ہوتا ہے: "تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟"
وہ عرض کرتے ہیں: "ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ صبح کی نماز پڑھ رہے سے ان سے اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہے۔ "
السحے السلم 'کتاب المساجد باب نمبر ۲۵ عدیث نمبر ۲۱۰) (سنن نمائی کتاب الصلوة 'باب نمبر ۱۲) (مند امام احمد جلد نمبر ۴ صفح نمبر ۲۸) (کزالعمال عدیث نمبر ۱۸۹۷) (تفیر ابن جری جلد نمبر اس مفح نمبر ۲۱) (سند امام احمد جلد نمبر ۴ صفح نمبر ۲۹)

الم ابن حبان میند فرماتے ہیں:

"اس صدیث میں واضح بیان موجود ہے کہ رات کے فرشتے اس وقت نازل ہوتے ہیں اور اس وقت دن کے فرشتے ہیں جب لوگ عصر کی نماز میں ہوتے ہیں اور اس وقت دن کے فرشتے اور جاتے ہیں اور بیہ صدیث ان لوگوں کی بات کی مخالف کر رہی ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ رات کے فرشتے سورج غروب ہونے کے بعد اتر تے ہیں۔"

کہتے ہیں کہ رات کے فرشتے سورج غروب ہونے کے بعد اتر تے ہیں۔"

صرت ابن عباس مُن ﷺ فرمان باری تعالی "له معقبات" کی تفسیر میں

فرماتے ہیں:

'' بیفرشتے ہیں جورات اور دن کوآتے جاتے رہتے ہیں اور انسان کے انگال لکھتے ہیں۔''

(ابن منذر) (ابن ابي حاتم)

اله معقبات "كى تفيير ميں حضرت مجاہد فرماتے ہيں :
 اس سے محافظ فرشنے مراد ہیں۔"

(ابن جریر) (ابن منذر)

حضرت مجاہدی ''له معقبات ''کی تفییر میں فرماتے ہیں:
'' فرشنے رات دن باری باری آتے رہتے ہیں۔ جھے رسول الله مُلَّاثِمُ سے بیہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ مُلِیمُ اللہ مُلَّاثِمُ اللہ عُر مایا:'' تمہارے پاس فرشنے عصر اور صبح

کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔"

صرت عطاء بن بیارتا بعی رحمة الله علیه "له معقبات" کی تفسیر میں فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

" اس سے مراد کراماً کاتبین ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے محافظ ہیں اور اس کام پرمقرر ہیں۔"

امام مجامد مینند فرماتے ہیں:

" آیت" من بین یدیه و من خلفه" کی تفیر آیت قرآنی" عن الیمین وعن الشمال" کی طرح ہی ہے۔ یعنی نیکیاں اس کے سامنے ہوں گی اور گناہ اس کے پیچھے ہوں گے۔ جوانسان کے دائیں کندھے پر ہے وہ بائیں کی شہادت کے بغیر نیکیاں لکھتا ہے اور جو بائیں کندھے پر ہے وہ دائیں کی شہادت کے بغیر گناہ نہیں لکھتا۔ پس جب انسان چلتا ہے توان (کراہا کاتبین) میں سے ایک اس کے آگے ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچھے۔ اگر وہ بیشتا ہے توان میں سے ایک اس کے دائیں ہوتا ہے اور ایک اس کے بیکھے۔ بائیں۔ اگر وہ بیشتا ہے توان میں سے ایک اس کے دائیں ہوتا ہے اور ایک اس کے بائیں۔ اگر وہ سوتا ہے توان میں سے ایک اس کے دائیں ہوتا ہے اور ایک اس کے دوسرااس کے پاؤں کی جانب۔"

امام مجامِد مُرِينَة فرمان باری تعالی " يحفظونه من امر الله" کی تفسیر م میں فرماتے ہیں:

"فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ '(ابن منذر)

السمال فرمان باری تعالیٰ ''اذیتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید'' کی تفییر میں حضرت امام مجاہد مجینے فرماتے ہیں:

" ہرانسان کے ساتھ دوفر شتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے داکیں اور دوسرااس کے باکیں۔ پس جواس کے داہنے ہے اچھائی لکھتا ہے اور جواس سے باکیں

فرشتوں کے حالات کے حا

ہےوہ گناہ لکھتا ہے۔''

حضرت معاذ بن جبل طافظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَافِیم نے ⑽ ارشادفرمایا:

"ان الله لطف الملكين الحافظين حتى اجلسهما على الناجذين وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهما ـ "

'' الله تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے دونوں کراماً کاتبین فرشتوں کولطیف بنایا ہے حتی کہان کو انسان کے دونوں ڈاڑھوں پر بٹھلایا ہے۔اس کی زبان کو ان کا قلم اور اس کی لعاب کوان کی سیاہی بنایا ہے۔''

(جمع الجوامع وحديث نمبر ١٩٥٠) (كنزالعمال حديث نمبر ٣٨٩٨) (الدرالمنتور طدنمبر ٢ صفحه تمبر۱۰۱۳)

حضرت على المرتضى والتفاف ما المرتضى ال "انسان کی زبان فریشتے کاقلم اور اس کالغاب اس کی سیاہی ہے۔" (امام ابن الى الدنيا في الصمت)

> حضرت امام مجامد مرسية فرمات بين: ➂

'' گناه لکھنے والے فرشتہ کا نام'' قعید'' ہے۔'' (طیہ ابوقیم)

فرمان بارى تعالى مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد "كى تفسير ميں حضرت ابن عباس طائفا فرماتے ہیں:

" نیکی یابدی کی جو بات بھی کوئی انسان کہتا ہے اسے لکھا جاتا ہے تی کی اس کی بیہ بات کہ''میں نے کھایا' پیا' گیا' آیا' دیکھا'' بھی لکھا جاتا ہے۔ جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اس کا قول وعمل سب پیش کیا جاتا ہے تو جو پہھے نیکی اور بدی سے متعلق ہوتا ہے اس کو برقر ارر کھاجا تا ہے اور باقی سب مجھ مٹادیا جاتا ہے۔ ' (ابن جریر) (ابن ابی عاتم)

حضرت ابن عباس بن المنز فرمان بارى نعالى : " مايلفظ من قول الا

لدیه رقیب عتید" کی تغییر میں فرماتے ہیں:

'' نیکی اور گناہ دونوں لکھے جاتے ہیں لیکن''اے غلام! گھوڑے پر زین کس دے۔اے غلام! مجھے بانی بلادے وغیرہ''نہیں لکھے جاتے۔''

(ابن الي شيبه) (ابن منذر) (ابن الي حاتم) (ابن مردوبيه)

الم حضرت عكرمه طالتين فرمات بين

'' جس عمل برکوئی اجر دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی صرف وہی (نامہ اعمال میں) لکھا جاتا ہے۔'' (ابن منذر)

صرت علی کرم الله وجهد الکریم سے روایت ہے کہ رسول الله منافقاً منافقاً

''یوحی الی الحفظة لاتکتبواعلی عبدی عندضجرہ شیئاً '' ''اللہ تعالیٰ کراما کاتبین کی طرف وحی فرما تاہے:''میرے بندہ کے اعمالنامہ میں غم واندوہ کے وقت کے کوئی اعمال نہ کھو۔''

(ویلی جلد نمبر۵ صفحه نمبر۲۶۲ حدیث نمبر۸۱۲۹) (زهرالفردوس ٔ جلد نمبر ۴٬۲۲۳ حدیث نمبرا۲۷) (کنزالعمال ٔ حدیث نمبر۱۰۳۲) (انتحافات سنیهٔ صفحهٔ نمبر۳۲۲)

(اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے وہ احوال جن میں انسان انتہائی اندو ہناک حالات میں گھراہوتا ہے اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے۔الیی حالت میں اگر کوئی گناہ سرز دہوجائے تو اس کا مواخذہ نہ ہوگا۔اللہ تعالیٰ کے فضل ہے بعید نہیں کہ ایس حالت کے نیک اعمال کولکھا اور ان کا اجر دیا جائے۔)

والم مجابد مین فات بین:

"جو پچھ بھی انسان بولتا ہے وہ سب اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے۔حتی کہ وہ جب ایمال نامہ میں لکھا جاتا ہے۔حتی کہ وہ جب ایمال نامہ میں کراہتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔" (ابن منذر)

صرت امام ما لک مینید سے منقول ہے:

" سب کیچھ لکھا جاتا ہے حتی کہ مریض کا کرامنا اور آبیں بھرنا بھی لکھا جاتا

ہے۔'' (خطیب فی رواۃ مالک)

(مرض میں کراہنے کو حضرت نصیل بن عیاض اور امام احمد بن حنبل بمینیٹانے تاپیند فرمایا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شکایت سمجھی جائے گی لیکن اس کی پہند بدگ یا ناپیند بدگی میں کوئی حدیث وار دنہیں ہوئی۔)

اللہ تعالیٰ کی شکایت مجھی جائے گی لیکن اس کی پہند بدگ یا ناپیند بدگی میں کوئی حدیث وار دنہیں ہوئی۔)

المنظم المن

''اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کومرض میں مبتلا فرما تا ہے تو انسان کے بائیں طرف والے فرشتہ سے فرما تا ہے '' تو اس کے گناہ لکھنے سے اپنا قلم اٹھا لے۔'' پھر دائیں طرف والے فرشتے سے فرما تا ہے :'' جو پچھ میرا بندہ (حالت صحت میں) نیک عمل کرتا تھا اب اس کے لیے اس سے بھی بہتر عمل لکھتا رہ۔''

(مصنف ابن ابي شيبه) (شعب الايمان بيمل)

" جس کسی مسلمان کے بدن میں کوئی تکلیف ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے
سے فرما تا ہے: "اس کے وہ تمام نیک اعمال لکھتا رہ جو یہ حالت صحت میں
کرتا تھا اگر چہاب اس میں کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ "پھراگر اللہ تعالیٰ اسے
شفا عطا فرما تا ہے تو اسے گنا ہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اگر اس کی روح کو
قبض کر لیتا ہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت عطا فرما تا ہے۔ "
فبض کر لیتا ہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت عطا فرما تا ہے۔ "
دمند امام احد ٔ جلد نمبر ۳ صفحہ نمبر ۱۳۸۵) (جمع الزوائد ٔ جلد نمبر ۲ صفحہ نمبر ۳۰ سفحہ نمبر ۳۰ صفحہ نمبر ۳۰ سفحہ نمبر ۲۰ سفحہ نمبر ۳۰ سف

عظرت عطابن بیار برانید روایت کرتے ہیں که رسول الله تالیم نے فرمایا:

"اذامرض العبدقال اللهللكرام الكاتبين التبوا لعبدى مثل الذى

كان يعمل حتى أُقبضه او أُعافيه"

"جب كوئى بنده بيارى ميں بتلا ہوتا ہے تو الله تبارك وتعالى كراماً كاتبين كوظم ويت ہوئے بنده بيارى ميں بتلا ہوتا ہے تو الله تبال صالحہ لكھتے رہوجو ويت ہوئے فرما تاہے:"ميرے بنده كے ليے ويسے اعمال صالحہ لكھتے رہوجو وہ حالت صحت ميں كيا كرتا تھا يہال تك كه ميں اسے موت دے دول ماصحت دے دول۔"

صفرت مکحول رحمة الله علیہ سے روایت ہے کہ رسول الله منگافیا نے ارشاد فرمایا: ارشاد فرمایا:

"اذا مرض العبديقال لصاحب الشمال ارفع عنه القلم ويقال لصاحب اليمين اكتب له احسن ماكان يعمل فانى اعلم به وانا قيدته"

"جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو با کیس طرف کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو تھم دیا جاتا ہے کہ اس سے اپنا قلم اٹھالے اور دا کیس طرف والے فرشتہ سے کہاجاتا ہے کہ اس کے لیے اس سے بھی بہتر اعمال لکھتا رہ جو وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا کیونکہ اس کی آنے والی حالت کو میں جانتا ہوں۔ میں نے ہی اسے اس حالت میں مبتلا کیا ہے جس میں وہ میری عبادت سے مجبور آرہ گیا ہے۔"

(اتحاف السادة طلد نمبر۹ صفحه نمبر۵۲۹) (تفسير درمنتور طلد نمبر۲ صفحه نمبر۳۱۷) (كنزالعمال حديث نمبر۲۱۸۵) (بهم الجوامع حديث نمبر۲۱۵)

ارشاد فرمایا: معترت ابوامامه با بلی دلاننز سے روابیت ہے کہ رسول اللہ منافظیم نے ارشاد فرمایا:

"ان العبداذا مرض اوحى الله الى المُمَلِّعِكَم اناقيدت عبدى يقبد من قيودى فان اقبضه اغفرله وان اعافه فحينئذ يقعد لا ذنب له"
" جب كوئى بنده مرض شديد مين مبتلا موتا بيتوالله تعالى اين فرشنول كو وى

فرماتا ہے: '' میں نے اپنے بندہ کواپنی تکالیف میں سے ایک تکلیف میں مبتلا کیا ہے' اگر میں نے اس کی روح قبض کرلی تواہے معاف کردوں گا اور اگر عافیت دی تو جب بیہ حالت صحت میں بیٹھے گا تواس کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے۔''

(متندرک حاکم'جلدنمبر۴'صفحه نمبر۱۳۳) (جمع الجوامع' حدیث نمبر۵۷۲۵) (الدرالمنځور' حدیث نمبر ۲۲۷۷) (الاتحاف السنیه'صفحهٔ نمبر۵۳) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۲۲۲۷)

صفرت ابن عمر ین است روایت ہے کہ رسول اللہ من این عمر ین است است روایت ہے کہ رسول اللہ من این نے ارشاد فرمایا:

"ان العبداذا اشتكى يقول الله للملئكة اكتبو العبدى ماكان يعمل طلقا حتى يبدولي اقبضه ام اطلقهن"

"جب کوئی نیک بندہ کسی بیاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے:" میرے بندہ کے لیے وہ نیک اعمال لکھتے رہو جو وہ حالت صحت میں کرتا تھا یہاں تک کہ میں فیصلہ کروں کہ اس کی روح قبض کرنی ہے یا مہلت دینی ہے۔"

(جمع الجوامع مدیث نمبر ۱۵۷۳) ( کنز العمال مدیث نمبر ۲۷۰۸) (الانتحافات السنیه صفحه نمبر ۱۵۳۸) (الانتحافات الله منابعی منظم منابع مروین نمبر و منابع نابع مروین نمبر و منابع نفست دوابیت ہے کہ رسول الله منابع نیز مالیا:

"ومااحدمن المسلمين يصاب ببلاء في جسده الا امرالله الحفظة اللحفظة الله يوم وليلة مثل ماكان الله المرالله مثل ماكان يعمل من الخير مادام محبوسا في و ثاقي."

" جب مسلمان کے جسم میں کوئی بیاری پہنچی ہے تو اللہ تعالی کراماً کا تبین جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں کو حکم فرما تا ہے: " میرے بندہ کے لیے ہرروز اور ہررات استے نیک کام لکھو جو وہ کرتا تھا جب تک کہ یہ میری گرہ میں بندھا ہوا (بیار) ہے۔"

(مند امام احدُ جلد نمبرًا صفحه نمبر ۱۹۸۷ اور ۱۹۸) (الداری ٔ جلد نمبرًا صفحه نمبر ۳۱۲) (الاتحافات السدیهٔ حدیث نمبر ۲۲۲)

الندمَ ابن مسعود را النبي ابن مسعود را النبي الما الله من النبي الما الله من النبي النبي النبي النبي الما النبي ال

"ان العبد اذا مرض يقول الرب عبدى في وثاقي فان كان نزل به المرض وهو في اجتهاده قال اكتبوا له من الاجرقدرماكان يعمل في اجتهاده وان كان نزل به المرض في فترة منه قال اكتبواله من الاجرماكان في فترته.".

"جب کوئی بندہ مریض ہوتا ہے تورب تبارک وتعالی فرماتا ہے:" میرا بندہ میری جکڑ میں ہے۔ "جب اس کومرض لاحق ہوئی اور یہ نیک اعمال کررہا تھاتو اللہ تعالی اس کے بارے میں فرماتا ہے:" اس کے لیے اتنا تواب لکھتے رہو جتنا وہ اپنی محنت سے عمل کرتا تھا۔" اگراس کواس حالت میں مرض لاحق ہوئی کہ وہ کوئی بھی نیک عمل نہیں کررہاتھا تواللہ تعالی فرماتا ہے:" اس کے لیے اس کا اجراکھوجوہ ہانی فرصت میں کررہاتھا۔"

(بیمیق شریف)

ال حضرت ابن مسعود رہ اتنے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ منافیظ کے پاس موجود منصے کہ آب ماللہ منافیظ کے پاس موجود منصے کہ آب منافیظ نے منافیظ کے باس موجود منصے کہ آب منافیظ کے باس موجود منصل کیا ۔

"ا اے رسول الله مَا الله الله مَا الله الله مَا الله مَّالله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا ا

آب مَنْ اللَّهُم نَ ارشاد فرمايا:

"وعجبت للمومن وجزعه من السقم ولويعلم مافي السقم احب ان يكون سقيما حتى يلقى الله ()"

"میں مومن سے اور اس کی بیاری میں گھراہٹ سے جیران ہور ہا ہوں۔
اگریہ بیاری کا تواب واجر جان لے تو پہند کرے کہ وہ بیار پڑجائے بہال
اگریہ اللہ تعالیٰ سے جاملے۔"

# فرشتوں کے حالات کے حا

صحفرت ابن مسعود بڑائٹؤ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ سکاٹیؤ نے نے اپن مسعود بڑاٹوؤ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ سکاٹیؤ نے نے اپی نظر مبارک آسان کی طرف بلند فر مائی پھر جھکالی۔ہم نے عرض کیا:

'' اے رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیاہے؟'' سے مناطق نافید

آپ مَنْ يَنْكُمُ نِے فرمایا:

"عجبت من ملكين من الملئكة نزلا الى الارض يلتمسان عبدا فى مصلاة فلم يجداه فعرجا الى السماء الى ربهما فقالا يارب كنا نكتب لعبدك المومن فى يومه وليلته من العمل كذاوكذا فوجدنا ه قدحبسته فى حبالتك فلم نكتب له شيئا فقال تبارك وتعالىٰ اكتبا لعبدى عمله فى يومه وليلته ولاتنقصوه شيئا على اجرما حبسته وله اجرماكان يعمل-"

"میں فرشتوں میں ہے ان دوفرشتوں پر جران ہوں جوز مین پر نازل ہوئے
اور ایک نیک آ دمی کو اس کی جائے نماز پر تلاش کرتے رہے۔ جب اسے نہ
پایا تواہب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آسان پر چلے گئے اور عرض کیا: " اے
ہمارے پروردگار! ہم فلال مومن بندے کے رات دن کے ایسے ایسے اعمال
کھا کرتے تھے۔ اب ہم نے اسے اس حالت میں پایا ہے کہ اسے تیری ری
کھا کرتے تھے۔ اب ہم نے اسے اس حالت میں پایا ہے کہ اسے تیری ری
کھا۔ "اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:" میرے بندے کے لیے اس کے دن
رات کے مل کھے رہوجو وہ اپنی حالت صحت میں کیا کرتا تھا اور میرے اس کو
لا چار کر دینے ہے اس کے اعمال صالحہ کے کلھنے میں اجروثو اب کی کی نہ کرو۔
اس کے لیے نیک اعمال کا وہی اجر ہے جو بیاحالت صحت میں کیا کرتا تھا۔"
اس کے لیے نیک اعمال کا وہی اجر ہے جو بیاحالت صحت میں کیا کرتا تھا۔"
اس کے لیے نیک اعمال کا وہی اجر ہے جو بیاحالت صحت میں کیا کرتا تھا۔"
العالیہ مدیث نمبر ۱۳۵۳ ہی (اتحاف البادة المقنین صفحہ نمبر ۱۳۵۳ جلد نمبر ۹) (طلب العالیہ منبر ۱۳۵۳ جلد نمبر ۹) (طلب العالیہ نمبر ۱۳) والعلیہ نمبر ۱۳ کا دائی المعالیہ منبر ۱۳۵۳ کو نمبر ۱

النوى صفحة تمبرساسا)

حضرت عقبہ بن عامر ولائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیا ہے نے

"ليس من عمل يوم الا وهو يختم عليه فاذا مرض العبد المومن قالت الملئكة ياربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب اختمواله على مثل عمله حتى يبرااويموت ()"

'' روزانہ کوئی نیک عمل ایبانہیں جس کوہمام کرکے اگر کوئی مومن سخت بیار ہوجائے جس سے نیک اعمال کرنے کی ہمت نہ ہوتو فرشتے عرض کرتے میں: ''اے ہارے پروردگار! تونے اس کو نیک اعمال کرنے سے بے بس كرديا ہے۔ " تواللہ جل شانہ ارشاد فرما تاہے " جس طرح كا اس نے نيك عمل کیا تھاتم اس کا اس روز کاعمل بھی اسی طرح کاتحریر کردو۔ یہاں تک کہ بیانی اس مرض سے نجات پالے یا اسے موت آ جائے۔''

(متندرک حاکم صفحه نمبر ۹ ۴۳ جلد نمبر۴) (مندامام احد ُصفحه نمبر ۴ ۱۴ جلد نمبر۴) (مجمع الزوائد ُ صفحه نمبر۳۰ ۱۳۰ جلدنمبر۲) (تفسير ابن كثيرٌ صفحه نمبر۴۳ جلد نمبر۵) ( كنز العمال حديث نمبر۲۶۱۲) (طبر اني كبير ٔ جلدنمبر ۱۲ صفح نمبر ۲۸ ()

حضرت ابن دینار میشد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومعشر میشد

" الله تعالی کا جو ذکر انسان دل ہی دل میں کرتا ہے اسے فرشتے کس طرح

" وه اس کی خوشبو یا کر لکھتے ہیں۔" (ابوالشیخ' حدیث نمبر۵۲۳)

حضرت عبداللدين عباس والفاقرمات بين:

"نیکیاں لکھنے والا فرشتہ انسان کے داہنے طرف ہے جواس کی نیکیاں تحریر کرتا

ہے اور گناہ لکھنے والا اس کے بائیں جانب ہے۔ جب انسان کوئی نیک عمل

کرتا ہے تو اسے دہنی طرف والا دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور جب انسان برائی

کرتا ہے تو دہنی طرف والا بائیں والے کو کہتا ہے: '' اسے مہلت دے دے

کہ بیشیج پڑھ لے یا استغفار کرلے اور ان کی وجہ سے اس کا گناہ مٹ جاتا

ہے۔''لیکن جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کے نیک و بدسب اعمال لکھ

دیئے جاتے ہیں۔ نیکی اور بدی کے علاوہ کے سب اعمال مٹادیئے جاتے ہیں

پھراس کے اعمال نامہ کو''ام الکتاب' پر پیش کیا جاتا ہے تو جو پچھا عمال نامہ

پر اس کے اعمال نامہ کو''ام الکتاب میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔''
میں ہوتا ہے وہ سب ام الکتاب میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔''

🗇 حضرت حسان بن عطیه مرشیه فرمات بین:

''ایک آدمی گدھے پر سوار تھا کہ اچا تک وہ گدھا اس سوار سمیت گر پڑا تو سوار نے کہا:'' یہ کوئی نیکی سوار نے کہا:'' یہ کوئی نیکی خہیں جسے میں کھوں۔'' تو ہا کیں طرف والے نے کہا:'' یہ کوئی گناہ بھی نہیں جسے میں کھوں۔'' تو ہا کیں طرف والے نے کہا:'' یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے کہ میں کھوں۔'' تو ہا کیں طرف والے کو تھم ویا گیا کہ جو پچھ دا کیں طرف والا نہ لکھے اسے تم کھا کرو۔'' (ابن الی شیبہ) (شعب الایمان ازام بیقی )

ت حضرت ابن عباس بِنْ عِنْ نِے فر مایا: 🕏 فر مایا:

"الله تعالیٰ نے دومحافظ رات کے لیے مقرر فرمائے ہیں اور وہ دن کے لیے جوانسان کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور جب وہ ممل کر چکتا ہے تو اسے لکھ لیتے ہیں۔" (ابن جریر)

"دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بیہ بائیں طرف والے کا امیریھی ہے۔ ہے۔اگر انسان گناہ کرے تو بیہ کہتا ہے: "مشہر جاؤیہ" اگر انسان اللہ تعالیٰ سے

فرشتوں کے حالات کے حا

اپنے گناہ کی معافی ما نگ لے تواہے ہی گناہ لکھنے سے منع کردیتا ہے اور اگر انسان گناہ نہ چھوڑے اور اس پرڈٹار ہے تووہ اس گناہ کولکھوا دیتا ہے۔'' (ابن الی الدنیا)

حضرت حسان بن عطیه رحمة الله علیه فرمات بین:

" ایک مجلس میں ایک ندا کرہ ہوا جس میں حضرت مکول اور حضرت ابن الی زکر یا میں بیان ہوا کہ جب انسان کوئی گزریا میں بیان ہوا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو تنین بہرتک اگر استغفار کر لے تو نہیں لکھا جاتا ورنہ لکھ دیا جاتا ہے۔ " (تفسیر ابوالشخ)

صرت ابوامامہ باہلی رہ انٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

"ان صاحب الشمال ليرفع ست ساعات عن العبد المسلم المخطى فان ندم واستغفرالله تعالى منها القاها والا كتبها واحدة."

"بائیں ہاتھ والافرشتہ خطا کارمسلمان بندہ سے چھے پہرتک اپنا قلم رو کے رکھتا ہے اگر وہ اپنے گناہ پرشرمندہ ہواور اللہ تعالی سے توبہ کرلے تو وہ فرشتہ اس کا گناہ اس سے ہٹادیتا ہے ورنہ صرف ایک گناہ اس سے ہٹادیتا ہے ورنہ صرف ایک گناہ اکھ دیتا ہے۔"

(طبرانی تبیرٔ جلد نمبر ۱۸ صفحه نمبر ۲۱۸) (کنزالعمالٔ حدیث نمبر ۱۹۲۳) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۱۹۲۳) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۱۹۲۳) (حلیه ابوتیم ٔ جلد نمبر ۲۰ مفحه نمبر ۱۲۳۷) (فیض القدیم شر ۲۰ از وائد جلد نمبر ۱۰ صفحه نمبر ۲۰ القدیم شر ۱۳۵۸) (فیض القدیم شر ۱۳۵۸) و جامع صغیرٔ جلد نمبر ۲۰ صفحه نمبر ۲۰ ۱۳ )

(امام غزالی میرونی سے منقول ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالی کی نافر مانی کرتا ہے تو زمین کی وہ جگہ رب تعالی سے اجازت طلب کرتی ہے کہ وہ اسے دھنساد سے اور آسان کی وہ جیست بھی اجازت طلب کرتی ہے کہ وہ اسے دھنساد سے اور آسان کی وہ جیست بھی اجازت طلب کرتی ہے کہ اس پر اپنا ایک حصہ گرائے کیکن اللہ تعالی ان دونوں سے فرما تا ہے: ''تھہر جاؤ! اسے مہلت دے دو، تم نے اسے پیدا نہیں کیا! اگرتم نے اسے پیدا کیا ہوتا تو تم اس پرضرور رحم کھاتے۔

میں اس کے استغفارا پی رحمت یااس کی کی نیکی کی وجہ سے جواس نے گناہ کے بعد کی یاا پی عمر کے کی حصہ میں کوئی نیکی کی جو مجھے پیندا کی مغفرت کرتا ہوں۔تا کہ یہ نیک عمل کرے اور میں اس کے شرو کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا: "ان اللہ بمسك السموات والاد ض ان تنزو لا" "اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو گرنے سے روک رکھا ہے"۔ مابقہ ایک روایت میں تین پہر کا ایک ذکر گزرا ہے اور اس روایت میں چھے پہر کا ذکر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجداس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مختلف اعتبارات سے رحمت فرماتا ہے۔)

صحرت الوامد رفائن سه روايت كدرول الله ماية فرمايا:

"صاحب اليمين الهير على صاحب الشمال فاذا عمل العبد حسنة

كتبت بعشرالمثالها واذاعمل سيئة فاراد صاحب الشمال ان

يكتبها قال صاحب اليمين المسك فيمسك ست ساعات او سبع

ساعات فان استغفر الله تعالى منها لم تكتب عليه شيئا وان لم

يستغفر الله كتب عليه سيئة واحدة.

" دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتہ کا سردار ہے۔ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تواس جیسی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ اسے لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں والا کہتا ہے: " رک جاؤ!" وہ چھ گھڑیاں یا سات گھزیاں ،ک جاتا ہے پس اگر وہ اس وقت میں القد تع لی سے اس گناہ کے متعلق استغفار کر لے تو وہ بہتہ بھی نہیں نمیت اور اگر وہ اللہ تعالی سے استغفار نہ کر بے تواس کا ایک گناہ لکھ بھی نہیں نمیت اور اگر وہ اللہ تعالی سے استغفار نہ کر بے تواس کا ایک گناہ لکھ بھی نہیں نمیت اور اگر وہ اللہ تعالی سے استغفار نہ کر بے تواس کا ایک گناہ لکھ بھی نہیں نمیت اور اگر وہ اللہ تعالی سے استغفار نہ کر بے تواس کا ایک گناہ لکھ

( کنزالهمال حدیث سب ۱۰۳۱) (فیض القدیز جلد نمبر ۱۳ صفحه نمبر ۱۹۰) ( مجمع الزوائد بید نبر ۱۰ سفی نمبر ۱۹۰) (مجمع الزوائد بید نبر ۱۳۰۰) نمبر ۲۰۸) (طبرانی کبیر ٔ جلد نمبر ۲۳۵ جد نمبر ۱۳۵۸) (لفقیه والمعفقه 'صفحه نمبر ۳۸) مینید فرمات بین:

"جب انسان پرموت کی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کے فرشتہ ہے کہاجاتا ہے: "اب تھم جا!اس کا اعمال نامہ لیبیٹ دے۔ "تو وہ کہتا ہے: "دنہیں! مجھے کیا معلوم شاید بید کلمہ طیبہ لا الہ اللہ پڑھ لے اور میں اس کے بیا اسے لکھ دول۔ " (ابن الی الدنیا)

الص محضرت عقبه بن عامر طالفنو فرمات بين ا

"سب سے پہلے انسان کی موت کا جس کوعلم ہوتا ہے وہ حافظ (انسان کی حفاظت کرنے والا فرشتہ) ہے کیونکہ وہی انسان کے اعمال کو اوپر لے جاتا ہے اور وہی اس کا رزق لے کرزمین پر اترتا ہے۔ جب اس کا رزق اسے نہ مطے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے۔"

(ابن الي الدنيا)

صفرت جابر بن عبدالله وللنظ سے روایت ہے رسول الله مظافیا سے آرمایا:

"ان الملك يرفع العمل للعبد يرى ان في يديه سرورا حتى ينتهى الى الميقات الذى وصف الله له فيضعُ اعمل فيه فيناديه الجبار عزوجل من فوقه ارم بما معك في سجين فيقول الملك مارفعت اليك الاحقا فيقول صدقت ارم بما معك في سجين سجين."

"فرشته انسان کے مل کو اٹھالے جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں کچھ سرور بھی محسوس کرتا ہے بہاں تک کہ جب وہ اس مقام تک پہنچا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے تھر نے کا تھم دیا ہے تو بہاس ممل کو اس میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ عز وجل فرما تا ہے: "جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تجین لیعن ساتویں زمین سے بھی نیچے کچھینک دے۔" تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے:" اے اللہ! میں تو اسے تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔" اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: "جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تیری واقف ہوں تم

(ابن مردویہ) (الدرالمنثور ٔجلد نمبر ۲٬ صفحہ نمبر ۳۲۵) (اتحاف البادۃ 'جلد نمبر ۴٬ صفحی نمبر ۲۲۱) (اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کو ممل کی ظاہری حالت معلوم ہوتی ہے جبکہ اس کی باطنی کیفیت کا اسے پچھ علم نہیں ہوتا کہ اس نیک یا بدعمل کے پس منظر میں کونسی صورت کارفر ماہے اور نیکی کا وہ کام قبولیت کے قابل ہے یانہیں۔)

صرت ابوما لک اشعری مظافظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا الله

"اذانام ابن ادم قال الملك للشيطان اعطنى صحيفتك فيعطيه اياها فما وجد فى صحيفته من حسنة محابها عشرسيات فى صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات فاذا اراد احدكم ان ينام فليكبر ثلاثا و ثلاثين ويحمد اربعا وثلاثين تحميدة ويسبح ثلاثا وثلاثين تسبيحة فتلك مائة."

فرمایا:

"جب کوئی انسان سوجا تا ہے تو کرا ما کا تبین شیطان سے کہتے ہیں: "اپنا صحیفہ ہمیں دے دے۔ " تو وہ دیدتا ہے۔ نیکیاں لکھنے والا وہ فرشتہ اپنے صحیفہ میں جہاں ایک نیکی پاتا ہے تو اس کی جگہ شیطان کے صحیفہ سے دس گناہ مٹادیتا ہے اور آئیس بطور نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پس جب بھی تم میں سے کوئی سونے کا ادادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ۳۳ مرجبہ" اللہ اکبر" ۳۳ مرجبہ" الحد للہ" اور سسا مرجبہ" اللہ اکبر" سمان اللہ" کہہ لے۔ تو یہ سوئیکیاں ہوجا کیں گی۔"

(طبرانی کبیرٔ جلدنمبر۳ صغی نمبر۳۳۱) ( جمع الزوا کهٔ جلدنمبرهٔ اصغی نمبر۱۳۱۱ور۱۳۲) (تفییر این کثیرٔ جلد نمبر۲ صغی نمبر) ( جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۱۸۱۳) ( کنزالعمال حدیث نمبر۷۳۳) (الدرالمکورٔ جلد نمبر۵ صغی نمبر۸ صفی نمبر۸

ال حضرت سلمان فارى ولان فرماتے ہیں: "ایک آدمی نے "المحمد الله کشیوا" کہا تو کراماً کا تب نے اس تعریف کو

لکھنے سے زیادہ سمجھا یہاں تک کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تواللہ تعالیٰ نے اسے کم معلم فرمایا: 'اسے اس طرح لکھوجس طرح میزے بندے نے ''کٹیو''' کہا۔'' (کتاب الزهد'ازام احمد)

(ای طرح اگر کوئی آدمی:الله اکبر کبیراً والحمدالله حمداً کثیراً وسبحان الله بکرهً واصیلاً" پڑھے تو اس کے لیے بھی تو اب کے انبارلگ جائیں گے۔ان شاءاللہ!)

"ان عبدامن عبادالله قال يارب لك الحمد كماينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فاعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا الى السماء فقالا ياربنا عبدك قال مقالة لاندرى كيف نكتبها فقال الله وهواعلم بما قال عبده ماذاقال عبدى قالا يارب انه قال يارب لك الحمدكما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فقال الله تبارك وتعالى اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى عبدى فاجزيه بها."

"الله تعالى كے بندول ميں سے ایک بنده نے اس طرح الله تعالی كی تعریف كى:
"یارب لك الحمد كما پنبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانك."
"اب پروردگار! تیرى تعریف ای طرح ہوجس طرح تیرے چره کے جلال اور تیرى سلطنت كی عظمت کے مناسب ہے۔"

فرشتے مشکل میں بڑگئے اور نہ سمجھ سکے کہ وہ اسے کس طرح سے تکھیں تووہ آسان کی طرف چڑھے اور عرض کیا: '' اے ہمارے پروردگار! تیرے بندہ نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کا تواب کس طرح سے تکھیں۔'' اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: '' اس کلمہ کوائی طرح تکھوجس طرح سے میرے بندہ نے کہا ہے تبارک و تعالی نے فرمایا: '' اس کلمہ کوائی طرح تکھوجس طرح سے میرا بندہ مجھے ملے گا تو میں اسے اس کا انعام دوں گا۔'' یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھے ملے گا تو میں اسے اس کا انعام دوں گا۔'' (سنن ابن ماجۂ حدیث نمبرا میں (طرانی 'جلد نمبراا' صفحہ نمبر سمبرہ ) (تفیر قرطبی طد نمبرا صفحہ نمبر

۱۳۳) (کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۱۵۲۷ اور ۱۳۳۲) (مندالفردوس ٔ جلد نمبرا ، صفح نمبر ۲۳۹)

(ال روایت ہے اس امر پرروشی پڑتی ہے کہ مذکورہ کلمات پڑھنے کا ثواب اور اجر ہے حدہے۔ ہمیں

ان کلمات کو یاد کر کے پڑھتے رہنا چاہے۔ الله رب العزت ہمیں بھی ان کلمات کا بہت زیادہ اجرعطا

فرما ئیں گے۔ یہاں ثواب لکھنے میں ملائکہ باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اس بات کی طرف اشارہ

کرتا ہے کہ بعض اوقات کراماً کا تبین عمل کے ساتھ اس کا ثواب بھی لکھ دیتے ہیں چنانچہ یہاں پر بھی

ایساہی ہوا۔ جبکہ الله تعالیٰ نے ان کو صرف اس کے لکھنے کا تھم فرمایا کیونکہ اس کا اجروثواب نہایت عظیم

ہے جس کا تحریر کرنا کار دارد ہے لیکن قیامت کے دن اس عمل کا اور اس جیسے دیگر نیک و صالحہ اعمال کا اجروثواب میزان میں تول کر عامل کو عطافر مایا جائے گا۔ رب کی رحمت کی کس قدر برسات ہور ہی

ہے جیف ہے ہم انسانوں اور اللہ کے بندوں پر کہ خود کو اپنی غفلت و جہالت کی بنا پر اس کا مز اوار نہیں

بناتے۔)

#### ا بوعمران جونی میند فرماتے ہیں:

" ہمیں یہ بات پینی ہے کہ فرشتے ہرشام عصر کے بعد پہلے آسان میں اپنے ایسے نکھے ہوئے اعمال ناموں کے احوال بیان کرتے ہیں توایک فرشتہ (ایک کراماً کاتبین کو) کہتا ہے۔" اس اعمالنامہ کو پھینک دے۔ "ای طرح ایک اور فرشتہ بھی ندا کرتا ہے کہ اس اعمالنامہ کو پھینک دے۔ تویہ اعمالنا ہے لکھنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں۔" اے ہمارے پروردگار! ہمارے متعلقہ افراد نے نیکی کی بات کہی تھی اور ہم ان کے محافظ تھے۔ انہوں نے کوئی گناہ تو منیس کیا۔" اللہ تعالی فرما تا ہے۔" ان لوگوں نے اس عمل میں میری رضا کاارادہ نہیں کیا تھا جبکہ میں قبول نہیں کرتا مگر جس عمل میں میری رضا ملتی ہوائی کوقبول کرتا ہوں۔" جبکہ ایک اور فرشتہ کراماً کاتبین کو پکارتا ہے۔" فلاں موائی کوقبول کرتا ہوں۔" جبکہ ایک اور فرشتہ کراماً کاتبین کو پکارتا ہے۔" فلاں ولد فلاں کے قلاں فلاں نیک اعمال لکھ۔" تو وہ عرض کرتا ہے۔" اللہ تعالی پروردگار! اس نے تو یہ عمل نہیں کیا ہے۔ اس نے تو یہ عمل نہیں کیا۔" اللہ تعالی فرما تا ہے۔" اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تھے علم نہیں کیا۔" اللہ تعالی فرما تا ہے۔" اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تھے علم نہیں۔" اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تھے علم نہیں۔" اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تھے علم نہیں۔" اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تھے علم نہیں۔" اللہ تعالی فرما تا ہے۔" اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تھے علم نہیں۔"

(ز دا ئدعبدالله)

صرت ضمرہ بن حبیب بٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ نے

فرمایا:

"ان الملائكة يصعدون بعمل العبد من عبادالله يكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحى الله اليهم انكم حفظة على عمل عبدى وانا رقيب على مافى نفسه ان عبدى هذالم حفظة على عمل عبدى وانا رقيب على مافى نفسه ان عبدى عبدى هذالم يخلص لى عمله اجعلوه فى سجين قال ويصعدون بعمل عبدمن عباد الله فيستقلونه ويحقرونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحى الله اليهم انكم حفظة وانا رقيب على مافى نفسه فضاعفوه وله واجعلوه فى عليين."

(کتاب الزبدازامام ابن مبارک منح نبر۱۵۳) (کتاب الاخلام) ازامام ابن الی الدنیا) (الدر المنتو را جدنبر۱۹ این مبارک منح نبر۱۵) (کتاب العظمة از ابواتیخ منح نبر۱۵) (الفقیه والمحققه منح نبر۱۹) (الفقیه والمحققه منح نبر۱۹) (الفقیه والمحققه منح نبر۱۹) (الفقیه والمحققه منح نبرات کی بندول میس سے کمی بنده کے عمل کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اسے وہ برایا کیزہ مجھ رہے ہوتے ہیں یبال تک کہوہ اسے لے کر وہال تک کیؤنے ہیں جہال تک اللہ تعالی چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ان کی طرف وحی فرما تا ہے: ''تم میرے بنده کے عمل کے محافظ ہواور جو پچھاس کی طرف وحی فرما تا ہے: ''تم میرے بنده کے عمل کے محافظ ہواور جو پچھاس کے جی میں اس کا عمران ہوں۔میرے اس بندہ نے اپنا میام کا میرے لیے ہیں کیا اس کا یمل مجین (بیساتویں زمین کے نیچوں میں ہے کسی بندہ کے نام ہے) میں ڈال دو۔'' بیفرشتے اللہ تعالی کے بندوں میں سے کسی بندہ کے عمل کو لے کر چڑھتے ہیں جے وہ ہلکا اور گھٹیا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہاں تک اسے کہ اللہ تعالی اپنی سلطنت میں جہاں تک چاہتا ہے بیفرشتے وہاں تک اسے کہ اللہ تعالی این سلطنت میں جہاں تک چاہتا ہے بیفرشتے وہاں تک اسے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی طرف وحی فرما تا ہے: ''تم محافظ ہو اور جو

فرشتوں کے مالات کے ما

کھاں کے جی میں ہے میں اس کا نگران ہوں۔ اس کے ممل کو کئی گنا کردو اور اسے علمین (ساتوں آسانوں سے اوپر نیک اعمال کا مقام) میں اس کے لیے رکھ دو۔''

ارشادفرمایا:

''اذا كذب العبد كذبة تباعد عنه المملك ميلامن نتن ماجاء بهد'' '' جب كوكى انسان ايك بارجهوث بولما ہے تواس كى بد بوسے ايك ميل تك فرشته دور چلا جاتا ہے۔''

الله عضرت ابو ہریرہ نٹائٹزنے فرمایا:

''اپنے جوتے اپنے پاؤں کے درمیان رکھویا اپنے سامنے رکھو۔اپنے جوتے دائنے نہ رکھو کیونکہ ایک فرشتہ تیرے دائنے ہے اور انہیں اپنے بائیں بھی نہ رکھو کیونکہ وہ جوتے تیرے بھائی مسلمان کے دائیں ہیں ہوں گے۔''

(سعيد بن منصور)

صرت ابوہریرہ مٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹ نے ارشاد رمایا:

"اذا قام احدكم الى الصلاة فلايبزق امامه فانه يناجى الله تعالى ما دام فى مصلاة ولاعن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبصن عن يساره او تحت قدمه."

''تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتواہیے سامنے نہ تھوکے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کررہا ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ میں رہے۔ نہ ہی وہ اپنی دائیں طرف تھوکے کیونکہ اس کے داہنے فرشتہ کراماً کا تبین ہے بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے یا نمیں یا قدموں کے بینچ تھوکے۔'' کا تبین ہے بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے یا نمیں یا قدموں کے بینچ تھوکے۔'' (مصنف عبدالرزاق خدیث الجوامع مدیث

''تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتو اپنے سامنے اور اپنے داہنے میں نہ تھوکے کیونکہ اس کے داہنے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے بائیں ایشت بیچھے تھو کے۔''

ک حضرت ابوسعیدخدری و النظافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَیْظِ مسجد میں تشریف لائے جبکہ آپ ملی مسجد میں تشریف لائے جبکہ آپ کے دست مبارک میں تھجور کا ایک خوشہ تھا۔ آپ مَلَیْظِ محجور کے خوشوں کو بہت نویادہ بیند فرماتے تھے۔ آپ مَلَیْظِ نے قبلہ میں بلغم کودیکھا تو اسے کے خوشوں کو بہت نویادہ بیند فرماتے تھے۔ آپ مَلَیْظِ نے قبلہ میں بلغم کودیکھا تو اسے کھرج دیا بھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

"اے لوگو! جبتم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے داہنے میں فرشتہ ہوتا ہے۔ کیاتم میں سے کوئی پند کرتا ہے کہ وہ کی کے سامنے آئے اور اس کے سامنے تھوک دے؟ تم میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف نہ تھو کے اور نہ اپنے داہنے میں بلکہ اپنے با کمیں پاؤں کے بینچے یابا کیں جانب تھو کے اور نہ اگر تہیں جلدی ہوتو اس طرح بلکا یعنی این کیڑے میں تھوک دے۔ "(ابن انی شیب)

کہا جبکہ اس نے اپنے صاحبزادہ عبدالملک سے کہا جبکہ اس نے اپنے دائیں طرف تھوک دیا تھا اور وہ چل رہاتھا:

'' نونے اپنے ساتھی فرشتہ کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔اپنے بائیں تھوکا کر۔'' (ابن عساکر)

ا حضرت طلحه بن مطرف تابعی میشد فرماتے ہیں:

فرشتوں کے حالات کے حالات کے دالات کی دالات کے دالات کے دالات کی دالات کے دالات کی دالات کے دالات کی دا

''مسجد میں کنگریاں الٹانا کراماً کاتبین کو تکلیف دیتا ہے۔''

(عبدالرزاق)(ابن الي شيبه)

صرت عبدالله بن عمر را المان فرمايا:

'' نماز میں کنکریاں نہ الٹا کر و کیونکہ بیہ شیطان کی طرف ہے ہے۔''

صخرت انس بن ما لک رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیُؤ نے نے ارشاد فرمایا:

''مَا مِن حَافظين يرفعان الى الله تعالى ماحفظا فى يوم فيرى فى اول الصحيفة واخرهااستغفار االاقال الله تعالى :قد غفرت لعبدى مابين طرفى الصحيفة۔'' (مسندبزار)

'' کراماً کاتبین اپنے روزانہ کے اعمال محفوظ کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے مگر جب اعمال ام خوظ کر کے اللہ تعالیٰ جاتے مگر جب اعمالنامہ کے شروع اور اخیر میں استغفار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:'' جو پچھاس اعمالنامہ کے درمیان گناہ ہیں میں نے وہ سب اپنے بندہ کومعاف کے۔''

(جب کوئی آدمی نیند ہے جاگئے کے بعد استغفار کر لے اور جب رات کو سونے گے اس وقت بھی استغفار کرلے تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کے دوران کے چھوٹے گناہ معاف فرمادیتا ہے بڑے گناہ بغیر تو ہد کے معاف نبیں ہوتے اس لیے ان سے تو ہد کر لی جائے۔ جو گناہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے معاف ہونے کی نین شرائط ہیں۔ 1: جس گناہ سے تو ہد کر رہا ہے اسے تو ہد کرنے کہ وقت سے چھوڑ دے۔ 2: اس گناہ پر ندامت فاہر کرے۔ 3: اس بات کا پختہ عبد کرے کہ دوبارہ بیہ گناہ ہمیں نہیں کرے گا۔ ان تین شرطوں میں کوئی ایک بھی نہ پائی گئی تو تو ہد تو ہنییں ہوتی۔ جو گناہ انسانوں کے متعلق ہیں ان کی تو ہد کی چارشرائط ہیں۔ تین تو ندکورہ بالا اور چوشی ہے کہ اپنے متعلقہ آدمی کے فرض سے سبک دوش ہو۔ مال ہو تو وہ لوٹائے اگر تہمت وغیرہ ہے تو اس کی معافی مائے اور اگر الزام گناہ لگایا ہے تو وہ معاف کرائے۔ (ریاض الصالحین سخے غیرہ ہے تو اس کی معافی مائے اور اگر الزام گناہ لگایا ہے تو وہ معاف کرائے۔ (ریاض الصالحین سخے غیرہ ہے تو اس کی معافی مائے گناہ ہے تو ہو معاف کرائے۔ (ریاض الصالحین سخے غیرہ ہوجائے اس ہو تو وہ نوا تو ہوگی سب کی کرے گاسب کی ہوگی آدمی سے جوگناہ بھی ہوجائے اس سے فورا تو ہو تو ہوگی سب کی کرے گاسب کی ہوگی آدمی سے جوگناہ بھی ہوجائے اس سے فورا تو ہو کوئی کی کوئی کوئی ذندگی موت کا کوئی ہے نہیں۔)

العرت ابوہریرہ نگانیؤے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانیؤ نے ارشاد

فرمايا:

"اذا اتى احدكم اهله فليستتر فانه اذا لم' يستتر استحيت الملائكة وخرجت وحضر الشيطان فاذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب."

"تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تواسے جاہیے کہ پردہ کر لے۔ اگر وہ پردہ نہیں کرے گا تو فرشتے حیا کرتے ہیں' اس کے گھر سے نکل جاتے ہیں اور شیطان آ دھمکتے ہیں۔ پس اگر ان دونوں کے لیے اس جماع کی وجہ سے کوئی اولاد لکھی ہے تو شیطان کا اس میں بھی ایک حصہ (اثرات شیطانی کا) شامل ہوجا تا ہے۔"

صخرت ابوہریرہ بڑٹائؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکَاٹِیَا نے ارشاد فرمایا:

"يستحى احدكم من ملكيه الذين معه كما يستحى من رجلين صالحين من جيرانه وهما معه باليل والنهار ـ"

''تم میں سے ہرایک اپنے ان دونوں فرشتوں سے حیا کرے جواس کے ساتھ ہوتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے پڑوسیوں میں سے دو نیک انسانوں سے حیا کرتا ہے (اور ان کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتا) اور بید دونوں فرشتے تو حیا کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ بیدرات اور دن ہروقت آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں۔''

(شعب الإيمان وضعفه)

صرت زیدبن ثابت را نظافظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منطق نے ارشاد فرمایا:

"الم انهكم عن التعرى الم انهكم عن التعرى ؟ ان معكم من

لايفارقكم في يوم ويقظة الاحين ياتي احدكم اهله اوحين ياتي خلاء ٥ الافاستحيوهما الا فاكرموهما\_"

"کیا میں نے آپ لوگوں کو کیڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے آپ لوگوں کو کیڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا؟ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں جو تم سے الگ نہیں ہوتے نہ نیند میں 'نہ بیداری میں۔ یادر کھو! جب بھی تم میں سے لگ نہیں ہوتے نہ نیند میں 'نہ بیداری میں۔ یادر کھو! جب بھی تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے یا قضائے حاجت کو جائے توان دونوں فرشتوں سے حیا کرے۔ خبر دار! ان دونوں کی عزت کرو۔'

(بيهيق وضعفه ) (نصب الرابية صفحه نمبر١٣٣٣)

ال حضرت امام مجامد مینید فرمات بین: 
الله مجامد مینید فرمات بین:

'' انسان فرشتے سے ننگ کھولنے میں دوجگہوں پر اجتناب کرے: '' قضائے حاجت کے وقت اور جماع کے وقت۔'' (مصنف عبدالرزاق)

عضرت ابن عباس رُخُافِنات رُوايت ہے کہ رسول اللہ مَاکُیْفِا ہے ارسیاد اللہ مَاکُیْفِا ہے ارسیاد اللہ مَاکُیْفِا

"ان الله نهاكم عن التعرى فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لايفارقونكم الاعنداحدى ثلاث حاجات الغائط والجنابة والغسل."

"الله تعالیٰ تمہیں کپڑے اتار دینے ہے منع فرماتا ہے۔ الله کے ان فرشتوں سے حیا کرو جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کراماً کا تبین ہیں جوتم سے علیحدہ نہیں ہوتے مگر تین ضرور توں کے وقت۔ قضائے حاجت کے وقت بہیں جنابت (جماع) کے وقت اور عسل کرتے وقت۔ کیونکہ ان تینوں اوقات میں انسان بطور ضرورت برہنہ ہوتا ہے۔"

(الدرالمئور ٔ جلد نمبر ۲ ، صفی نمبر ۳۲۳) صحفرت ابن عباس بخانجنافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منافیق ایک مرتبہ ظہر

کے وقت باہر نکلے تو ایک آ دمی کو دیکھا جو وسیع میدان میں کپڑے اتار کرنہار ہا تھا۔ آپ مُنَا ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کی پھر فر مایا:

"فاتقواالله واكرمواالكرام الكاتبين الذين معكم ليس يفارقو نكم الا عنداحدى منزلتين حيث يكون الرجل على خلائه اويكون مع اهله انهم كرام كما سمّاهم الله تعالى فليستتراحدكم عندذلك بجرم حائط اوببعيره فانهم بجرم لاينظرون اليه."

"الله تعالیٰ ہے ڈرو! کراماً کاتبین کی عزت کرو جوتہ ہارے ساتھ رہتے ہیں ہم
ہے بھی جدانہیں ہوتے مگر دومقام پر جبکہ آ دمی قضائے حاجت میں ہوتا ہے
یااپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فرشتے عزت والے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کا نام بھی 'کراماً کاتبین' (عزت دار اعمال لکھنے والے) رکھا ہے۔
ضرورت کے وقت تم میں ہے ہرایک دیوار کے پاس یاا پنے اونٹ (سواری)
کے پاس پردہ کرلے کیونکہ پردے میں یہ فرشتے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔''
(الدرالمئور صفحہ نہر ۳۲۳) (اتحاف السادۃ المتھین' صفحہ نہر المجلد نمبر ہ) (الفتادی الحدیث صفحہ
نبر ۳۵) (اتحاف المیادة المتھین' صفحہ نہر المجلد نمبر ہ) (الفتادی الحدیث صفحہ

الله على بن الى طالب بن الني طالب بن الله على بن الى طالب بن الله على بن الى طالب بن الله من الله على الله من الله من

(مصنف ابن الي شيبه)

الک مشہور تابعی مفسر حضرت عطابن بیار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''جب کوئی قضائے حاجت کی حالت میں ہوتا ہے تواس وقت اس کے پاس فرشتے کراماً کاتبین نہیں آتے۔''

(مصنفء بدالرزاق) (مصنف ابن الي شيبه)

ا مسرت ابوصالح حنى تابعى مُراتلة فرماتے ہیں مستداس کے میں ایسے است میں ایسے ہیں ایسے است میں ایسے است میں ایسے استریر لیٹنا ہے تو فرشتہ اس کے استریر لیٹنا ہے تو فرشتہ اس کے ا

(مصنف ابن الي شيبه)

الله مشهور محدث وفقیہ حضرت سفیان توری مُرِینَة فرماتے ہیں: '' جب کوئی قرآن باک کا اختیام کرتا ہے تو کراماً کا تبین فرشتہ اس کی دونوں آئکھول کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔''

(المجالسه دینوری)

#### الله نبى كريم مَنَاتِيمُ نِهِ ارشاوفر مايا:

## Marfat.com

کہاں پر بیان کریں۔؟''اللہ تعالیٰ فرما تاہے:'' تم میرے اس بندے کی قبر

یر رہے رہواور میری تبیح' تعریف' کبریائی اور کلمہ طیبہ کہتے رہواور بیرسب پچھ

میرے ای بندے کے لیے قیامت تک کے لیے لکھتے رہو (جس طرح کہ اس کی زندگی میں تم اس کے اعمال لکھا کرتے ہتھے۔)''

الرائیخ عدیث نمبره ۵) (شعب الایمان ازام بیمق ) (الموضوعات لا بن جوزی جلد نمبره الوائیخ عدیث نمبره ۵۰) (شعب الایمان ازام بیمق ) (الموضوعات لا بن جوزی جلد نمبره ۴ منبر ۲۲۸) (لالی مصنوع جلد نمبره ۴ صفحه نمبره ۲۳۰ اور ۲۳۱) (تنزیدالشریع جلد نمبره سخه نمبره ۱۳۵ اور ۲۳۱) (اس طرح کی ایک مرفوع روایت امام داقطنی نے اپنی کتاب "الافراذ" میں بھی روایت کی ہے جس میں بداضافه بھی ہے کہ جب کافر فوت ہوتا ہے تو بدفر شیخ آسان کی طرف عروج کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے فرما تا ہے: "یہاں کیوں آئے ہو؟" وہ عرض کرتے ہیں: "الله تعالی ان سے فرما تا ہے: "تم یہاں لوث آئے۔" الله تعالی ان سے فرما تا ہے: "تم اس کافر کی قبر کی طرف لوث جائی اور تیا اس کیاں اوث آئے۔" الله تعالی ان نے مجھے جھٹلایا تھا اور میرا اس کافر کی قبر کی طرف لوث جاؤ اور قیا مت تک اس پر لعنت بھیجو کیونکہ اس نے مجھے جھٹلایا تھا اور میرا مشکر ہوا تھا۔ میں تمبراری اس لعنت کو عذاب بنا کر روز قیا مت اس پر مسلط کروں گا۔" (البیمتی تفرد بہ عثان بن مظروحولیس القوی)

شبهورتا بعی حضرت و بہیب بن الورد میشد فرماتے ہیں:

" ہمیں یہ بات پیچی ہے کہ کوئی میت بھی جب فوت ہونے گئی ہے تواسے
اس کے کراماً کا تین تین نظر آتے ہیں۔ اگر تواس آدی نے ان کی ہم نشین
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری تھی تویہ فرشتے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔
"اللہ تعالیٰ کجتے ہماری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے تو ہمارا بہترین ہم نشین تھا' نیک اعمال
نشین تھا' بہت می نیک مجلسوں میں تونے ہمیں ہم نشین بنایا' نیک اعمال
ہماری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔"اگراس نے اچھی صحبت اختیار نہ
ہماری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔"اگراس نے اچھی صحبت اختیار نہ
کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی بھی نہیں تھی تواس کی تحریف کی بجائے
سے کہتے ہیں:" کچھے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بہترین ہم نشینی کی جزائے خیر
نہ کہتے ہیں اگر بری مجالس میں بٹھایا' برے اعمال ہمارے سامنے
نہ دے۔ تونے ہمیں اکثر بری مجالس میں بٹھایا' برے اعمال ہمارے سامنے
نہ دے۔ تونے ہمیں اکثر بری مجالس میں بٹھایا' برے اعمال ہمارے سامنے

فرشتوں کے حالات کے حا

نشینی کی جزائے خیر نہ دے۔' بس ای وقت جب بیا گنا ہگار بیہ باتیں سنتا ہے تو اس کی آئیمیں ان کی طرف کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔''

( كتاب الخضرين ازامام ابن الى الدنيا )

عند رحمة الله عليه فرمات سفيان بن عينه رحمة الله عليه فرمات بين:

'' مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب کی مومن انسان پرموت طاری ہوتی ہے تو وہ فرشتے جواس کے ساتھ ایام زندگانی میں کافظ اور کراماً کا تبین کے طور پر رہے تھے اس کے اہل خانہ کی آہ وفغال کے وقت کہتے ہیں ''دہمیں بھی موقع دو تا کہ ہم بھی اپنے رفیق کی اپنے علم کے مطابق تعریف بیان کریں۔'' اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے اور جزائے خیر عطا کرے تو اطاعت خداوندی میں جست تھا' اس کی نافرمانی میں ست تھا۔ اب تیری وفات کے بعد تیراذ کر فرشتوں میں کرتے رہیں گے۔'' جب کی بدکار پرموت طاری ہوتی ہے اور اس کے اہل خانہ روتے چلاتے ہیں تو اس کے متعلقہ دونوں کراما کا تبین محافظین فرشتے کہتے ہیں :''ہمیں بھی موقع دو کہ ہمیں اس کے متعلقہ دونوں کراما کا تبین محافظین فرشتے کہتے ہیں :''ہمیں بھی موقع دو کہ ہمیں اس کے متعلقہ دونوں کراما کا تبین محافظین فرشتے کہتے ہیں :'' بھی وہ کہتے ہیں: ''اللہ تعالی کجھ گنا ہمگار کی میں او دے، تو خدا کی اطاعت شعاری میں ست تھا۔'' اس آدمی کے مرنے کے بعد یہ دونوں تھا اور اس کی طرف یطے جاتے ہیں۔'' (ابن ابی الدیا)

@ حضرت انس بن ما لک مٹائنڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائنڈ م ارشاد

فرمایا:

"اذاتاب العبدانسي الله الحفظة ذنوبه\_"

'' جنب کوئی مسلمان اینے گناہوں سے تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کراماً کاتبین کو بھلا دیتا ہے۔''

(ابن عساك صفحه نمبر۲۸۱ جلدنمبر۴) (جمع الجوامع حديث نمبر ۱۲۸۰) (كنزالعمال حديث

نمبر ١٠١٥) (فيض القدير صفح نمبر ١٠١٧) جلد نمبر ١

صرت ابوابوب انصاری را انتخاب روایت ہے کہ رسول اللہ نظافیّا نے انساری را ایت ہے کہ رسول اللہ نظافیّا نے ارشاد فرمایا:

"حبذاالمتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام اما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الاضابع واما تخليل الطعام فمن الطعام لانه ليس اشد على الملكين من ان يريابين اسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلى-"

"مبارک ہوں وضو میں خلال کرنے والے! مبارک ہوں طعام میں خلال کرنے والے! وضو میں خلال کرنے کامعنی کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے۔ طعام میں خلال ہی ہے کہ کوئی چیز کھانے کی وانتوں میں رہ جائے تو اس کوصاف کرنا کیونکہ بیان وونوں فرشتوں کو زیادہ تکلیف وہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے دانتوں میں کوئی چیز کھانے کی ویکسی جب کہ وہ اپنے ساتھی کے دانتوں میں کوئی چیز کھانے کی ویکسی جب کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو۔"

(الجامع الصغیرٔ جلدتمبر۳ صفح تمبر۳ اسم (مندالفردوس جلدتمبر۴ صفح تمبر ۱۳۸ عدیث تمبر۴ ۲۷۰) (کوئی چیز کھانے کی انسان کے دانتوں میں رہ جائے یا رہ کر بدبو پیدا کردے تو اس سے کراما کاتبین کواذیت ہوتی ہے اور یہ بات عام ہے جاہے تماز میں حالت ہویا نماز سے باہر۔)

"نقوا افواهكم بالخلال فانها مجلس الملكين الكريمين الحريمين الحريمين الحافظين وان مدادهما الريق وقلمهما اللسان وليس عليها شيء اضرمن بقايا الطعام بين الاسنان-"

" اینے منہ کوانگلیوں کے ذریعہ (یامسواک کے ذریعے) صاف رکھو کیونکہ ہیہ (منہ) دونوں کراماً کاتبین حافظین فرشنوں کی نشست گاہ ہیں۔ ان کی سیاہی

فرشتوں کے حالات کے حا

انسان کی تھوک ہے اور ان کا قلم انسان کی زبان ہے۔ فرشتوں پر دانتوں میں باقی رہنے والے طعام سے زیادہ کوئی چیز تکلیف دہ نہیں ہے۔''

صحفرت انس بنانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منانیم نے ارشاد صفارت

فرمايا:

''من دخل الحمام بغیر مئز رلعنه الملکان۔'' '' جوآ دمی حمام میں بغیر تہبند کے داخل ہوا اس پر کراماً کاتبین لعنت کرتے ہیں۔''

(الشير ازى فى الالقاب) (الجامع الصغير مع فيض القديرُ جلد نمبر ۴ مفح نمبر ۱۲۳) (الحامع الصغير مع فيض القديرُ جلد نمبر ۴ مفح نمبر ۱۲ الله معديث كامطلب بيب كدكسى بھى اليى جگه بغير پرده كئسل كرنا جہاں ہے وہ لوگ اس كا ننگ ديكھتے ہوں ياد كھ سكيں جن كاس كا ننگ ديكھنا حرام ہو تو ايسے شخص پر كراماً كاتبين لعنت كرتے ہيں (فيض القديرُ جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۱۲۳) اگر كسى محفوظ جگه پر بغير تهبند كے بھی عشل كرے جہاں ہے كوئى رفیض القدیرُ جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۱۲ كاتبين كواس شكے آدمی ہے حیا آتی ہے اور توكيف ہوتی ہے اس كوئى اسے ديا تا تا ہے اور توكيف ہوتی ہے اس كے حيا ميں بھى كوئى ايسا كيرُ اضرروباندھ لينا چاہيے جس ہے كم از كم ناف سے لے كر گھٹوں تك كا حصہ دُھك جائے۔)

صرت ابو ہر رہے ہوئائٹٹا سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَاثِیْلُم نے ارشاد فرمایا:

"قال الله تعالى للملئكة اذاهم عبدى بحسنة فاكتبوها واحدة فان عملها فاكتبوها عشراواذاهم عبدى بسيئة فلاتكتبوها فان عملها فاكتبوها واحدة\_"

"الله تبارک و تعالیٰ کراما کاتبین فرشتوں سے فرماتا ہے:" جب میرا بندہ کسی نیکی کا خیال کر ہے تو اس پر نیکی لکھ دیا کرواورا گروہ اس پرعمل بھی کر لے تو اس کے بدلہ بیں دس نیکیاں لکھ دیا کرو اور جب میرا کوئی بندہ کسی برائی کاخیال کر ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا کرواورا گراس کا ارتکاب کر لے تو بس ایک

(كتاب المجالسة أزامام دينوري)

ایک آدمی نے امام سفیان بن عیدندرهمة الله علیه سے سوال کیا:
د'اے ابو گھر! کیا گراماً کا تبین غیب جانتے ہیں (کہ ان کو نیکی بدی کی نیت کا علم ہوجا تا ہے؟)''
تم ہوجا تا ہے؟)''
آب نے فرمایا:

" کراماً کاتبین غیب نہیں جانے لیکن جب کوئی انسان کسی نیکی کاارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے کمتوری کی خوشبوآتی ہے جس سے بیہ جان لیتے ہیں کہ اس نے نیکی کاارادہ کیا ہے اور جب کسی گناہ کاارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے بد بودار ہوا پھوٹی ہے جس سے وہ جان لیتے ہیں کہ اس نے گناہ کاارادہ کیا ہے۔"

حضرت ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
دمجھے یہ بات پینی ہے کہ ہرانیان کے ساتھ پانچ فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے دائیں ایک ایک اور ایک اور ہوتا ہے انسان کے دائیں ایک بیجھے ایک آگے اور ایک اور ہوتا ہے جواور سے یا فضا سے نازل ہونے والی بلاسے دفاع کرتا ہے۔''

( كتاب المجالسة ازامام دينوري )

ه حضرت سفیان بن عیینه رحمة الله علیه فرمانِ باری تعالی: "الالدیه دقیب عتید کی تفیر میں فرماتے ہیں:

''ال سے مراد وہ دوفر شتے ہیں جوانسان کی دوڈاڑھوں کے درمیان ہوتے ہیں۔امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:''اگرانسان نے علم کی کوئی بات نہ تی۔ ہوتواس کے لیے بہی بات بہت ہے کہ ہرانسان کے ساتھ ایک ٹکہبان فرشتہ مقرر ہے۔''

صرت ابوالدردا اللفظ سے روایت ہے کہ رسول الله مالفل نے ارشاد

"

"حبس الركعتين بعد المغرب مشقة على الملكين\_"

( كنزالعمال ٔ حديث نمبر ١٩٣٣٢)

''مغرب کے بعد کی دورکعات (سنت) میں تاخیر کرنا کراماً کاتبین پر گرال گزرتا ہے۔''

ایک مرتبہ سیدنا عثمان بن عفان بٹائٹؤ حضور نبی کریم مَثَاثِیَّا کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول ! آپ مجھے یہ بتلا ئیں کہ ہرانسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟''

آب مَثَاثِينًا سنة ارشاد فرمايا:

"ملك على يمينك على حسناتك وهواميرعلى الذى على الشمال فاذا عملت حسنة كتبت عشراواذا عملت سيئة قال الذى على الشمال للذى على اليمين اكتب؟ قال لا لعله يستغفرالله ويتوب اليه فاذا قال ثلاثا والله نعم اراحناالله منه فبئس القرين ما اقل مراقبته لله تعالى واقل استحياءه منه يقول الله تعالى (مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد) وملكان من بين يديك ومن خلفه خلفك يقول الله تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امرالله) وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت يحفظونه من امرالله) وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت يحفظان عليك الا الصلوة على محمد الشيئة وملك قائم على يحفظان عليك الا الصلوة على محمد الشيئة وملك قائم على عضرة املاك على عنيك فهولاء عشرة املاك على كل آدمى "ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار لان ملائكة الليل سوى ملائكة النهار وفيئولاء عشرون

ملكا على كل آدمى۔''

(تفییر درمنتورٔ جلدنمبر۴ صفحهنمبر ۴۸)

''ایک فرشتہ تیرے دائیں میں ہے جو تیری نیکیوں پر مامور ہے اور رید بائیں والے فرشتہ کاسر دار ہے۔ جب تو کوئی احیماعمل کرتا ہے تو تیرے لیے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جب تو کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں والافرشتہ دائیں والے ہے بوچھتا ہے کہ کیا میں اس کا بیر گناہ لکھ دوں؟ تووہ کہتا ہے:''نہیں شاید بیاللہ تعالیٰ ہے اینے گناہ پر استغفار کرلے اور توبہ کرلے۔ ' جب بائیں والا فرشته تنین مرتبه گناه لکھنے کی اجازت مانگتا ہے تو دائیں والا کہتا ہے:'' ہال اب لکھ لو! اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات پہنچائی ہے یہ بہت ہی بڑا رفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا ہی کم متوجہ ہوتا ہے اس سے کتنا کم حیا کرتا ہے جبکہ الله تعالیٰ فرما تا ہے: '' کوئی لفظ منہ ہے نہیں نکالنے یا تا مگر اس کے پاس سے ایک تاک لگانے والا تیار موجود ہوتا ہے۔'' اور دوفر شنے تیرے سامنے اور یکھیے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:'' سیجھ فرشتے اس کے آگے اور کھاس کے بیچھے بھم خدا بہت می بلاؤں سے اس آ دمی کی حفاظت کرتے ہیں۔'ایک فرشتے نے تیری پیٹانی کو تھاما ہوا ہے، جب تو خدا کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے تو وہ تجھے مرتبہ میں بلند کردیتا ہے اور جب تو خدا کے سامنے تکبر کرتا ہے تو وہ تھے تاہی میں ڈال دیتا ہے۔ دو فرشتے تیرے ہونٹوں پر ہیں۔ وہ تھھ پر کسی چیز کی حفاظت نہیں کرتے بس وہ صرف محمر (مَنَائِیمٌ) پرانسان کے درودوسلام کی نگہداشت کرتے ہیں۔ جب بیانسان مجھ (حضور مَنَا فَيْنِم) ير درود بيھيج كا توجم اس كو دصول كر كے مير ہے حضور تك پہنچا تمیں گے۔ یک فرشتہ تیرے منہ پر ہے جوسانپ اور دیگر جانوروں کو تیرے منہ میں نہیں گھنے دیتا۔ دو فرشتے تیری آنکھوں پرمقرر ہیں۔ یوں ہر آدی سے متعلق کل دس فرشتے ہوتے ہوئے۔ دن والے فرشتے پر رات

# فرشتوں کے حالات کے حا

والے فرشتے اتر تے ہیں کیونکہ رات کے فرشتے دن والے فرشتوں سے الگ بیں۔ بیہ ہرآ دمی سے متعلق ہیں فرشتے ہوئے۔''

صحرت ابن عباس رئام الله معقبات معقبات معقبات کی تفییر میں فرمات ہیں: فرماتے ہیں:

'' میدوہ فرشتے ہیں جوانسان کے سامنے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں اور جب موت آتی ہے تو بیرانسان سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اس وقت اپنے متعلقہ انسان کی حفاظت نہیں کرتے۔

(مصنف عبدالرزاق) (ابن جریر) (ابن منذر) (ابن الی عاتم)

حضرت ابراجیم نخعی رحمة الله علیه "فرمان اللی "به مفطونه من امرالله" کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

'' بیرمحافظ فرشنے انسان کی جنات سے حفاظت فرماتے ہیں۔'' (ابن جریر)(ابن الی حاتم)(ابوالشیخ)

ﷺ حضرت ابومجازر حمة الله عليه فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قبیلہ مراد کا حضرت علی رائی نظر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

'' فبیلہ مراد کے پچھ لوگ آ ہے گئے لی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس لیے میں جاہتا ہوں کہ ان سے آ ہے کی حفاظت کروں۔''

حضرت على وللفيظ في ارشاد فرمايا:

" مرآ دمی کے ساتھ دوفر شتے ہوتے ہیں جواس پر وارد ہونے والی مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں لیکن جب موت یا کوئی اور مصیبت آنی مقدر ہوتی ہے تو یہ فرشتے اس مصیبت اور انسان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔'

السی حضرت ابواسامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

'' ہرآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ ایسا ہوتا ہے جو اس سے ہر نکلیف دہ چیز کو دور کر دیتا ہے اور جومصیبت مقدر ہو چکی ہواس سے انسان کا دفاع نہیں کرتا۔''

(ابن جرير)

کی فرمان باری تعالی : "له معقبات" کی تفییر میں حضرت سدی مینیات رماتے ہیں:

" کوئی انسان بھی ایسا نہیں گر اس کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں۔ دوفر شتے تو اس کے ساتھ دن میں ہوتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو یہ آسان کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کے بعد انسان کے ساتھ دوفر شتے رات میں صبح تک رہتے ہیں۔ یہ انسان کے سامنے اور پیچھے سے حفاظت رات میں صبح تک رہتے ہیں۔ یہ انسان کے سامنے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں جومصیبت اس پر آنی نہیں ہوتی وہ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکی۔ جب کوئی مصیبت اس پر آنے گئی ہے تو یہ اس کواس سے ہنادیتے ہیں۔ کیا تم جب کوئی مصیبت اس پر آنے گئی ہے تو یہ اس کواس سے ہنادیتے ہیں۔ کیا تم جب کسی مصیبت کا وقت آن پہنچتا ہے تو یہ اس کے اور انسان کے درمیان جب ہے ہے جاتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم فرمایا ہے کہ یہ انسان کی حفاظت کا فریضہ ہرانجام دیں۔" (ابوائیخ)

ک حضرت ابن عباس ظافه آبیت مبارکه ' له معقبات ' کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

''له معقبات من بین یدیه رقباء و من خلفه من امر الله یحفظونه۔'' '' کچھ فرشتے انسان کے آگے سے نگہبائی کرتے ہیں اور پیچھے سے بھی اور یہ صرف اللہ ہی کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔''

(سغید بن منصور) (ابن جریر) (ابن منذر)

حضرت على كرم الله وجهد ألكريم فرمات بين:

" ہرانسان کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی نگہبانی میں لگے ہوتے ہیں۔ کوئی دیوار انسان پرنہیں گرتی 'وہ کسی کنویں میں نہیں گرتا یا کوئی جانور اسے تکلیف نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ مصیبت اس پر لکھی ہوتی ہے۔ اس وقت محافظ فرشتے انسان سے دور ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جوچاہتا ہے انسان کو وہ مصیبت پہنچ کررہتی ہے۔''

( كتاب القدر'ازامام ابوداؤد)(ابن ابی الدنیا) (الدرالمهنور'جلد نمبر۴ صفحه نمبر ۴۸)( كنز العمال' حدیث نمبر۱۵۲۲)(مكایدالشیطان' صفحهٔمبر۹۹)

صخرت ابوامامہ رہائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَائِثَا نے ارشاد فرمایا:

"وكل بالمومن ستون وثلثمائة ملك يدفعون عنه مالم يقدرعليه من ذلك للبصر سبعة املاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف مالوبدالكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يديه فاغر فاه ومالو وكل العبدفيه الى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين."

(الدرالمنور' صفحه نمبر ۴۸۸) (احیاء العلوم'صفحه نمبر ۴۸۸ جلد نمبر۳) (کنزالعمال' حدیث نمبر ۱۲۷۹) (الدرالمنور' صفحه الزواکه' صفحه (انتحاف السادة المثنین 'صفحه نمبر ۴۸۸ جلد نمبر۷) (طبرانی کبیر' حدیث نمبر۷، ۵۷۵) (جمع الزواکه' صفحه نمبر ۴۰۰ جلد نمبر۷) (مکاید الشیطن 'لابن ابی نمبر ۴۰۰ جلد نمبر۷) (مکاید الشیطن 'لابن ابی الدنیا' صفحه نمبر ۴۸۰ جلد نمبر۷) (مکاید الشیطن 'لابن ابی الدنیا' صفحه نمبر ۹۱)

''مومن کے ساتھ تین سوساٹھ فرشتے ہوتے ہیں جومصیبت انسان پر واقع ہونا نہیں لکھی ہوتی اس کو انسان سے دورکرتے رہتے ہیں۔صرف آنکھ کے لیے سات فرشتے ہیں۔ بیرسب فرشتے انسان سے بلاؤں کواس طرح ہٹاتے رہتے ہیں جس طرح گرمی کے دن شہد کے بیالہ سے مھیوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ اگر ان فرشتوں کوتمہارے سامنے ظاہر کردیا جائے توتم ان کو ہرمیدان اور ہر پہاڑیرائے ہاتھوں کو کھولے ہوئے دیکھو، انہوں نے اپنا منہ بھی کھولا ہوا ہے اور اگر انسان کی مصیبتیں ملک جھکنے کے وفت کے لیے اس کی ذات کے سپردکردی جائیں تو اس پرشیاطین جھیٹ پڑیں۔''

 صرت فیثمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے عرض کرتے ہیں: "اے پروردگارتیرے مون بندے کی بیرحالت ہے کہ دنیا اس سے کنارہ تحش رہتی ہے اور بلائیں گھیرے رہتی ہیں ایسا کیوں ہے؟'' الله تعالی فرما تا ہے:

'' ان مصیبتوں اور ننگ دستی کا نواب کھول کر دیکھو'''

جب فرشتے ثواب کو ملاحظہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں:

''جو کچھاس کو دنیا میں تکلیف کینجی ہے بیاسے کوئی نقصان دینے والی نہیں

ای طرح فرشتے کہتے ہیں:

"اے اللہ! تیرا ایک بندہ کا فر ہے جس سے مصیبت دور بھاگتی ہے اور دنیا اس کے لیے کشادہ رہتی ہے۔''

الله تعالی فرماتا ہے:

'' ان سوال کرنے والے فرشنوں کواس کا فر کا عذاب دکھاؤ۔'' جب بداے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں:

فرشتوں کے حالات کے حالات

'' اے بروردگار! جو کچھاس کو دنیا میں عیش وآ رام ملاوہ اس کواس عذاب سے نجات نہیں دلا سکے گا۔'' (ابن الی شیبہ)

عضرت نوف بكالى رحمة الله عليه فرمات بين:

"ایک مومن اور ایک کافر مجھلی کے شکار کو چلے۔ جب کافر اپنا جال بھینکا اور اپ فدا کا نام لیتا تو اس کا جال مجھلیوں سے بھرا ہوا نکتا کین مومن ڈالٹا اور اللہ کا نام لیتا تو کیے بھی حاصل نہ ہوتا۔ وہ سورج غروب ہونے تک شکار میں لگار ہا بس اس سارے وقت میں ایک مجھلی ہاتھ گی جے اس نے اپنے ہاتھ میں بگڑا لیکن اس نے ایسی حرکت کی کہ پانی میں جاگری پس مومن اس مالت میں واپس لوٹا کہ اس کا جال مجھلیوں سے خالی تھا جبکہ کافر کا جال مومن اس بھرا ہواتھا۔ اللہ تعالی نے مومن کے واثرتہ سے فرمایا:" ادھر آ۔" پھر اس کو مومن کا ٹھکانہ جنت میں دکھلایا اور فرمایا:" جب میرا مومن بندہ اس مقام مومن کا ٹھکانہ جنت میں دکھلایا اور فرمایا:" جب میرا مومن بندہ اس مقام میں آ جائے گا تو اسے اس کے بعد کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکے گ۔" اس کے بعد اس فرشتہ کو دوز خ میں اس کا فرکا ٹھکانہ دکھایا تو پوچھا:" بناؤ! جو پچھ اسے دنیا کا انعام اور عیش ملا ہے وہ اس کے دوز خ کے ٹھکا نے سے نجات اسے دنیا کا انعام اور عیش ملا ہے وہ اس کے دوز خ کے ٹھکا نے سے نجات دلاسکتا ہے؟" فرشتے نے عرض کیا:"اے پروردگار!قتم بخدا کھی نہیں!"

(كتاب الزبدُازامام عبدالله بن احمه)

منكرونكير:

حضرت الوجرية التاقطية المناقلة المنافلة ال

فرشتوں کے مالات کے ما

- ارجع الى اهلى فاخبرهم فيقول نم كنوم العروس الذي لايوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثهُ الله من مضجعه ذلك فان كان منافقا قَالِ سمعت الناس يقولون فقلت مثله لاادري، فيقولون قدعلمنا انك تقول ذلك فيقال للارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف اضلاعه فلايزال فيها معذباحتي يبعثه الله من مضجعه ذلك." '' جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تواس کے بیاس دو نیلی آئکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ایک کانام منکر ہے اور دوسرے کانگیر۔وہ (مسلمان) میت کو کہتے ہیں: ''تو اس رجل ( نبی کریم مَنْاتِیْلِم) کے متعلق کمیا کہتا ہے؟''وہ وہی کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ بیراللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔وہ کہتے ہیں:'' ہم تمہارے نیک آثار جانتے تھے کہتو یمی جواب دے گا۔'' اس کے بعد اس کی قبر ستر ستر ہاتھ وسیع کردی جاتی ہے اسے نور سے منور کردیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے:''اب سوجائے''وہ کہتا ہے:'' میں ایپے متعلقین کے پاس لوٹنا جا ہتا ہوں تا کہ انہیں اپنے انجام خبر کی اطلاع کروں۔'ان میں ہے ایک فرشتہ کہتا ہے:''نہیں اب دنیا میں واپس نہیں جا سکتے۔اب تو سوجائیے جیسے دولہا سوتا ہے جسے کوئی نہیں جگا تا سوائے اس کے جواس کے متعلقین میں سے زیادہ بیندیدہ ہو۔''وہ وہیں رہتا ہے یہاں تک كهاسے اس كے اس ٹھكانہ سے اللہ تعالیٰ ہی اٹھائے گا۔ اگر وہ میت منافق کی ہو (تو تب بھی فرشتے اس سے نبی کریم مَالَیْلِم کے بارے میں سوال کرتے ہیں) تووہ جواب دیتی ہے:'' میں نے لوگوں سے سناتھا جووہ کہا کرتے تھے، میں بھی ای طرح کہد دیا کرتا تھا۔ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں جا نتا۔'' تووہ کہتے ہیں: "مم بھی جانتے تھے کہتو یہی جواب دے گا۔" پھرزمین کو کہا جاتا ہے: ''اس پرمل جا!''تووہ اس پرمل جاتی ہے اور اس کی پہلیاں توڑدیتی

ہے بس وہ اس قبر میں یا اس حالت میں عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے اس محکانے سے روز قیامت اٹھائے گا۔''

(عذاب القيم 'ازامام بيهي ) (مواردالظمان عديث نمبر ٢٨٠) (شرح النه جلد نمبر ۵ صفح نمبر ١٣٨) (مشكوة المصابح عديث نمبر ١٣١٨) (كنزالعمال عديث نمبر ١٣٥٨) (كنزالعمال عديث نمبر ١٣٥٨) (احتياء العلوم جلد نمبر ١٣٥٨) (اتحاف الساده جلد مبر ١٣٥٠) (تفسير درمنثور جلد نمبر ١٩٠٨) (احياء العلوم جلد نمبر ١٩٠١) (اتحاف الساده جلد نمبر ١٩٠٠) (مندامام احم جلد نمبر ٢٨٠) مندرك ما من جلد نمبر ٢٨٠) (سنن الى داؤ دُحديث نمبر ١٥٠١) (مندرك ما كم جلد نمبر ١٥٠١) (سنن الى داؤ دُحديث نمبر ١٥٠١) (مندرك ما كم جلد نمبر ١٥٠١) (سنن الى داؤ دُحديث نمبر ٢٥٠١) (مندرك ما كم جلد نمبر ١٥٠١) (سنن الى داؤ دُحديث نمبر ٢٥٠١)

﴿ حضرت ابوہریرہ مٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مٹائٹۂ کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک ہوئے اورلوگ ایک جنازہ میں شریک ہوئے اورلوگ والیک جنازہ میں شریک ہوئے اورلوگ والیس جانے گئے تو آپ مٹائٹۂ نے فرمایا:

"وانه الان يسمع خفق نعالكم اتاه مكرونكيراعينهما مثل قدورالنحاس وانيابهما مثل صياصي البقر اصواتهما مثل الرعد فيجلسانه فيسالانه ماكان يعبد ومن كان نبيه فان كان ممن يعبد الله قال كنت اعبد الله ونبي محمد المنابة جاء نا بالبينات فامنا به و اتبعناه فيقال له على اليقين حييت وعليه تبعث ثم يفتح له باب الى الجنة و يوسع له في حفرته وان كان من اهل الشك قال لاادرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له على الشك حييت وعليه مت و عليه تبعث ثم يفتح له باب الى النار."

(مجم طبرانی اوسط) (ابن مردوبیه)

'' بیاس وقت تمہارے جوتوں کی تھسکھاہٹ سن رہا ہے' اس کے پاس منکر اور نکیر آئے ہیں جن کی آئکھیں تا نے کی دیگوں جیسی (بڑی اور خوفناک) ہیں۔ان کی ڈاڑھیں ہیل کے سینگوں جیسی (بڑی اور خوفناک) ہیں اور ان کی آوازیں ہادل کی گرج جیسی خطرناک ہیں۔بیاسے بٹھالیتے اور سوال کرتے آوازیں ہادل کی گرج جیسی خطرناک ہیں۔بیاسے بٹھالیتے اور سوال کرتے

ہیں کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا اور اس کا نبی کون تھا؟ پس اگر تو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کہے گا: ''میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میرے نبی محمد ( اللّٰهِ عَلَیْ) ہیں جو ہمارے پاس مجزات لے کرکے آئے لیس ہم آپ پرایمان لائے اور آپ کی پیروی کی۔'اسے یقین کے لیجے میں کہا جائے گا:'' مجھے خوش آمدید ہو! اس حالت پر مجھے موت آئی اور قواسی حالت پر نزندہ کھڑا ہوگا۔''پھراس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر فراخ کردی جاتی ہے۔ اگر وہ (مردہ) اہل مکول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر فراخ کردی جاتی ہے۔ اگر وہ (مردہ) اہل شک منافقین اور کافرین میں سے تھا تو کہے گا:'' مجھے پھے علم نہیں میں نے لوگوں سے سنا جووہ کہتے تھے، میں نے بھی وہی کہد دیا تھا۔''اسے شک کے لیجہ میں کہا جائے گا:''تونے اچھا کیا؟ اس پر مرا اب تو اس حالت پر روز قیامت میں اٹھے گا۔''پھراس کے لیے قبر سے دوز خ کی طرف ایک دروازہ قیامت میں اٹھے گا۔'' پھراس کے لیے قبر سے دوز خ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔''

صرت جابر بن عبدالله رنائظ سے روایت ہے کہ رسول الله منافظ نے ارشاد فرمایا:

"ان ابن ادم لفی غفلة عما حلق الله ان الله عزوجل اذا اراد حلقه قال لملك اكتب رزقه اكتب اثره اكتب اجله اكتب شقیا ام سعیدا ثم یرتفع ذلك الملك ویبعث الله ملكا فیحفظه حتی یدرك ثم یرتفع ذلك الملك ثم یوكل الله به ملكین یكتبان حسناته وسیئاته فاذاحضره الموت ارتفع ذلك الملكان وجاء ه ملك الموت لیقبض روحه فاذادخل قبره رد الروح فی جسده وجاء ه ملك ملكالقبر فامتحناه ثم یرتفعان فاذا قامت السّاعة اِنْحَطَّ علیه ملك الحسنات و ملك السیّئات فانتشطا كتابا معقودًا فی عنقه ثم

حضرامعه واحد سائق واخر شهيد ثم قال رسول الله عَلَيْ ان قدامكم لامرًا عظيماماتقدرونه فاستعينوا بالله العظيم "

" جو بچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے انسان اس سے غفلت میں ہے۔ جب الله تعالىٰ نے اس كى تخليق كا ارادہ فر مايا تو ايك فرشته كو فر مايا: " اس كارزق اس کی اجل اور اس کا بذبخت یا نیک بخت ہونا لکھ دے۔' اس کے لکھنے کے بعد یہ فرشتہ چلاجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتہ بھیجتا ہے جواس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے بھر بیفرشتہ بھی چلاجاتا ہے۔ اس کے بعنداللّٰد تعالیٰ اس پر دوفر شنے مقرر کر دیتا ہے جواس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں پھر جب اسے موت پیشِ آتی ہے تو بید دونوں فرشتے بھی حلے جاتے ہیں اورموت کا فرشتہ آجا تا ہے تا کہ اس کی روح قبض کرے۔موت واقع ہونے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تواس کے جسم میں روح لوٹادی جاتی ہے اور اس کے باس قبر کے دوفر شتے (منکرنگیر) آجاتے ہیں جواس کا امتحان لیتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اس پر نیکیوں اور برائیوں کے دونوں فرشتے اتریں کے اور اس کا نامہ اعمال کھول کر اس کی گردن میں باندھ دیں گے۔ پھراس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے روبروپیش ہوں گے۔ایک اس کا چلانے والا ہوگا اور ایک تکران ہوگا۔ بلاشیہ! تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ پیش آنے والا ہے جوتمہارے، بس کانہیں بس اللہ عظیم سے مدد ماتگو۔''

(ابن کنیر ٔ جلدنمبر ۸ صفحه نمبر۲۸۲) (تغییر قرطبی ٔ جلدنمبر ۱۳۷۷)

"كيف انت ياعمراذا انتهى بك الى الارض فحفرلك ثلاثة اذرع وشبرفى ذراعين وشبرثم اتاك منكر ونكيراسودان يجران أشعارهماكان اصواتهما الرعدالقاصف وكان اعينهما البرق

الخاطف يحفران الارض بانيابهما فاجلساك فزعافتلتلاك و توهلاك قال يارسول الله وانايومئذ على ماانا عليه ؟ قال نعم قال اكفيكهما باذن الله يارسول الله \_''

"اے عر"! تیری کیا حالت ہوگی جب تجھے زمین میں فن کیا جائے گا تیرے
لیے تین ہاتھ کا گڑھا کھودا جائے گا اور دوہاتھ ایک بالشت ناپی جائے گی چر
فن کے بعد تیرے پاس کالے سیاہ منکراور نگیرآ کیں گے جوابی بالوں کو
گھیٹتے ہوں گے ان کی آوازیں گویا کہ شخت کڑکڑانے والی گرج ہیں اور ان
کی آنکھیں گویا کہ اندھا کردینے والی بجلی ہیں زمین (قبر) کواپنے دانتوں
سے کھودیں گے اور تجھے گھبراہٹ کی حالت میں بٹھا دیں گے؟"انہوں نے
عرض کیا:" اے اللہ کے رسول منافیظ ایمیں اس دن اس ایمان کی خالیت میں
ہول گا جس پر اب ہوں؟" آپ منافیظ نے فرمایا:" ہاں! ایمی حالت پر
ہوگے "عرض کیا:" اے اللہ کے رسول منافیظ ایمیں اللہ کے جمم سے ان
دونوں کے لیے کافی ہوجاؤں گا!"

(تفيير درمنثور جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۱۸) (البعث ازاين ابي داؤد حديث نمبر ۷) (الاعتقاد ازمام بيه قي مفحه نمبر ۱۰ الامنيا) ( كتاب القور از ابن الي الدنيا) صفحه نمبر ۱۲۲۷ در ۲۲۳ القور از ابن الي الدنيا) ( التحاف السادة ولد نمبر ۱ صفحه نمبر ۱۳ ۱۳) (مطالب العاليه جلد نمبر ۱۳ ۳ شفحه نمبر ۲۳ ۱) (مطالب العاليه جلد نمبر ۱۳ شفحه نمبر ۲۸ ۱) (مواردا الظمان حديث نمبر ۲۵ ۱) ( كامل ابن عدی جلد نمبر ۱۳ مند ( کامل ابن عدی جلد نمبر ۱۳ مند) ( مواردا الظمان حدیث نمبر ۸۵ ۱) ( کامل ابن عدی جلد نمبر ۱۳ مند)

ﷺ حضرت ابوہریرہ رہائے فرماتے ہیں کہ رسول کریم مَثَاثِیْم نے حضرت عمرفاروق رہائے سے فرمایا:

"كيف انت اذا رايت منكرا و نكيرا؟ قال وما منكر و نكير؟ قال فتّانا القبر، اصواتهما كالرعد القاصف و ابصارهما كالبرق الخاطف يطان في اشعارهما و يحفران بانيابهما معهماعصا من

حديد لو اجتمع عليها اهل مِنى لم يقلوها."

"" تہماری کیا حالت ہوگی جب تم منکر اور نکیر کود کھو گے؟" انہوں نے عرض کیا" یہ منکر اور نکیر کون ہیں؟" آپ منگر اور نکیر کون ہیں؟" آپ منگر اور نکیر کون ہیں۔ ان کی آوازیں کڑکی گرج کی طرح ہیں ان کی آوازیں کڑکی گرج کی طرح ہیں ان کی آتکھیں چندھیادیے والی بکل کی طرح چمکدار ہیں یہ اپنے بالوں کو روندتے آتکھیں چندھیادیے والی بکل کی طرح چمکدار ہیں یہ اپنے بالوں کو روندتے آتکیں گئے اپنے دانتوں سے قبر کو کھودیں گے اور اس میں داخل ہوجا کیں گے۔ ان کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اگر اس کے گرد سب اہل منی جولا کھوں کی تعداد میں دوران جج موجود ہوتے ہیں ججج ہوجا کیں تو اسے نہ اٹھا سکیں۔"

(ابن ابی الدنیا)(انتحاف السادة 'جلدنمبر ۱۰ صفحه نمبر۱۳۳)(حاوی للفتاوی ٔ جلدنمبر ۲ صفحه نمبر ۳۲۸) (تفسیر درمنثور ٔ جلدنمبر۴ صفحه نمبر۸۲)

ک حضرت ابن عباس بڑھ بنا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیا ہے میت کے متعلق ارشاد فر مایا:

"وانه ليسمع خفق نعالكم اذا وليتم مدبرين فتاتيه املاك ثلاثة ملكان من ملائكة الرحمة وملك من ملائكة العذاب ثم يصعد ملك العذاب فيقول احدهما لصاحبه ارفق بولى الله فيقول من ربك فيقول الله فيقول مادينك قال دينى الاسلام فيقول من نبيك قال محمد فيقولان ومايدريك قال قرات كتاب الله فامنت به وصدقت."

"بیتہارے جونوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ جب تم پشت کرکے لوٹے ہو پس اس وفت اس کے پاس تین فرشتے آجاتے ہیں۔ دونور حمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور ایک عذاب کا فرشتہ ہوتا ہے۔ پھر عذاب کا فرشتہ او پر کو چلا جاتا ہے، اس کے بعد ان دونوں ہیں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے: "اللہ کے

ولی کے ساتھ زمی اختیار کر۔ 'تووہ اس سے زم لہجہ میں پوچھتا ہے: '' آپ کا رب کون ہے؟ '' وہ جواب دیتا ہے: '' میرارب اللہ ہے۔ '' پھر وہ کہتا ہے: '' میرارب اللہ ہے۔ '' پھر وہ کہتا ہے: '' میرے نام محد (سُلَقِیْمُ) آپ کادین کیا ہے؟ '' تووہ جواب دیتا ہے: '' میرے نبی محد (سُلَقِیْمُ) ہیں۔ 'وہ کہتے ہیں: '' یہ کھے کس نے بتلایا؟ '' وہ جواب دیتا ہے '' میں نے اللہ کی کتاب (قرآن مجید) پڑھی کی میں اس پر ایمان لایا تھا اور اس کی تقدیق کی تھی۔ ''

(مندامام احدُ جلدتمبر۲ صفح تمبر ۲۳۷) (ابن الي شيبهٔ جلدنمبر۳ صفحه تمبر ۳۷۸)

حضرت ابن عباس بنافظنا فرماتے ہیں:

"جوفرشتے قبر میں آتے ہیں ان کے نام منکر اور نکیر ہیں۔"

(مجم اوسط طبرانی)

حضرت ضمرہ بن حبیب میشنی فرماتے ہیں:

ور قبر میں امتحان کینے والے فرینے تین ہیں:

'' انکر' نا کوراوررو مان\_''

حضرت ضمره ہی فرماتے ہیں:

" قبر مين امتحان لينے والے فرشتے جار ہيں:

"دمنکر کلیرنا کوراوران کا سردار رومان \_"

کے خاندان کے آدمی کے جنازہ میں شریک ہوئے فرماتے ہیں کہ میں عبدالصمد بن علی ہوئے کے خاندان کے آدمی کے جنازہ میں شریک ہوا۔ وہ ان کو تنبیہ کرتے ہے اور جلدی کررے نتھے اور جلدی کررے نتھے اور کہتے تھے:

دو ہمیں شام ہونے سے پہلے راحت پہنچاؤ۔''

ہم نے ان سے کہا:

"الله آب سے بھلافر مائے۔ شام سے پہلے پہلے وفن کرنے کے متعلق آپ کوئی حدیث روایت کرتے ہیں؟"

# ر فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات انہوں نے فرمایا:

' ہال مجھے میرے باب نے میرے داداحضرت عبداللہ بن عباس رُقَافَتُمْ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم مَثَافِیْمُ نے ارشاد فرمایا: ' بلاشبہ قبر میں دن کے فرشتے رات کے فرشتوں سے زیادہ زم ہیں۔''

## قبرول مصمتعلق فرشته:

صفرت ابن عباس بِخَانِسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَانِیْم نے ارشاد فرمایا:

"لله تعالى ملك موكل بالمقابر فاذادفن الميت وسوى عليه و تحولوا لينصرفوا قبض قبضة من تراب القبر فرمى بها اقضيتهم وقال انصرفوا الى دنياكم وانسواموتاكم-"

"الله تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو قبروں سے متعلق ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اس پر مٹی برابر کردی جاتی ہے اور واپس جانے لے لیے لوگ مڑتے ہیں تو یہ فرشتہ اس قبر کی مٹی سے ایک مشت اٹھا کران جانے والوں کی گدیوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے: "اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے مردوں کو بھول جاؤ۔"

صحفرت الس في في المجازة قدو كل الله بهم ملكا فهم مهتمون محزونون الله مشيعي الجنازة قدو كل الله بهم ملكا فهم مهتمون محزونون حتى اذااسلموه في ذلك القبرورجعوا راجعين اخذكفامن تراب فرمى به وهو يقول ارجعواالي دنياكم انساكم الله موتاكم فينسون ميتهم وياخذون في شرائهم وبيعهم-"

"جنازہ کے جانے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے۔ اہل میت ممکنین اور رمجور ہوتے ہیں لیکن جب مردہ کو قبر میں وفن کردیتے ہیں اور

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات کے اللہ میں کا اللہ کا اللہ

واپس لوٹے ہیں تو بہ فرشتہ ایک مشت میت کی قبر کی مٹی سے اٹھا کران ہر پھینکا اور کہتا ہے: ''تم اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاد' اس کاغم نہ کھاو' اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اموات بھلادے۔'' تو یہ اپنی میت کو بھول جاتے ہیں اور اپنی خرید وفروخت میں لگ جاتے ہیں۔''

(مندالفردوس جلدنمبرا صفحه نمبر۲۳۳)

حامل ارض فرشته:

حضرت ابن عمر بن الماسے روایت ہے کہ نبی کریم مَنَافِیْلِ سے سوال کیا گیا کہ زمین

كس چيز پر ہے؟ تو آپ مَالَيْظُم نے فرمايا:

"ياني پر-"

يجربو حيما كيا:

" کیا آپ کوعلم ہے کہ پانی کس پر ہے؟"

آپ مَالِيمُ نِے فرمايا:

"سبرچٹان پر۔"

پھرعرض کیا گیا:

'' آپ کو رہیجی معلوم ہے کہ چٹان کس پر ہے؟''

آپ مَنْ اللهُ فَيْ فِي مَايا:

'' مجھلی کی بیشت پرجس کے دونوں کنارے عرش سے ملے ہوئے ہیں۔'' مین سریک

عرض کیا گیا:

"" آپ کے کم میں ہے کہ چھان س پر ہے؟"

آب مَنْ الله الله المادفر مايا

"اكك فرشتے كے كندھے يرجس كے قدم ہواميں ہيں۔"

( كمّاب العظمة 'از ابوالشّيخ )

صرت کعب میشد فرماتے ہیں:

"سانوں زمینیں چٹان پر ہیں اور چٹان فرشتے کی تھیلی میں ہے اور فرشتہ مجھلی کے پر برے اور مجھلی پانی میں ہے اور یانی ہوا میں ہے۔"

(كتاب العظمة أز ابواشخ)

قرمان باری تعالی: " فتکون فی صنحوة" کی تفیر میں حضرت سدی رحمة الله علیه سے مروی ہے:

'' بیہ چٹان نہ آسانوں میں ہے نہ زمین میں بلکہ بیرسات زمینوں سے نیجے ہے۔ ہے جس پرایک فرشتہ موجود ہے۔'(ابن الی حاتم)

العن الوما لك رحمة الله عليه فرمات بين:

'' وہ جٹان جوز مین کے بیٹے ہے مخلوق کی انہا ہے۔اس کے اطراف میں جار فرشتے ہیں جن کے سرعرش کے بیجے ہیں۔''

( كمّاب العظمة 'از ابواشيخ )

حضرت كعب منظم التياسي سوال كيا كيا:

"اس زمین کے نیچے کیا ہے؟"

انہوں نے کہا:

"پانی ہے۔"

کہا گیا:

'' پانی کے نیچے کیا ہے؟''

انہوں نے کہا:

"زبين ہے۔"

کہا گیا:

''اس زمین کے بینچے کیا ہے؟'' انہوں نے کہا:

"جڻان ہے۔"

كها گيا:

"اس چان کے نیچے کیا ہے؟"

فرمایا:

"فرشتہ ہے۔"

كها گيا:

''فرشتہ کے نیچے کیا ہے؟''

فرمایا:

" مچھلی ہے جس کے دو کنارے عرش سے ملے ہوئے ہیں۔"

کہا گیا:

<sup>و و</sup>مچھلی کے پنچے کیا ہے؟''

فرمايا:

'' ہوااور تاریکی ہے۔اس کے بعد انسان کاعلم ختم ہوجا تا ہے۔''

(ابن اني حاتم)

🛈 حضرت ابن عمر کانانها فرماتے ہیں:

" چوتی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے بنچ جنات ہیں۔ اگر میتہارے سامنے ظاہر ہوجا کیں تم ان کی کثرت کی وجہ سے ان کے ساتھ سورج کی کچھ روشنی نہ پاؤ۔ ان میں ہرزاویہ پر اللہ کی مہروں میں سے ایک مہر ہے اور ہر مہر پرفرشتوں میں سے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جوفر شتے ہیں ان میں سے ہرروز اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجنا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی حفاظت کرو۔" (کاب اعظمہ اُن ابوائینے)

"ان الارضِین بین كل ارض والتی تلیها مسیرة خمسائة عام وهی علی ظهر حوت قدالتقی طرفاه فی السماء والحوت علی صخرة والصخرة بیدالملك."

'' ہرز مین کے اور جواس سے ملی ہوئی زمین ہے اس کے درمیان پارنچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ بیہ آخری زمین مچھلی کی پشت پر ہے جس کے دونوں کنارے آسان سے ملے ہوئے ہیں اور مچھلی چٹان پر ہے اور چٹان فرشتہ کے ہاتھ میں ہے۔''

(متدرک حاکم' صفحه نمبر۴۵ جلد نمبر۴) ( کنزالعمال حدیث نمبر۱۵۲۱) (جمع الجوامع' حدیث نمبر۴۵۷) (الدرالمنتور'صفحه نمبر۲۳۸ جلد نمبر۴) (الترغیب دالتر بهیب'صفحه نمبر۴۷ جلدنمبر۴) (میزان الاعتدال حدیث نمبر۲۲۷) (الاتحافات السدیه'صفحه نمبر۱۵)

شرت ابن مسعود اور بچھ دیگر صحابہ کرام مخلفہ فرماتے ہیں:
"اللہ تعالیٰ نے نہ مین کو پچلی پر پیدا فرمایا ہے پچلی پانی میں ہے پانی ایک چکنی چٹان پر ہے اور یہ چٹان پر ہے اور یہ چٹان ہو ہے۔ "(تفیرابن جریہ) (تفیرابن المندر)

#### ہوا کے نگران فرشتے:

"الريح مسجونة في الارض الثانية فلما ارادالله ان يملك عادا امرخازن الريح ان يرسل عليهم ريحا تُهُلِكُ عاداقال يارب ارسل من الريح منخرالثور؟ قال له الجبارتعالى لا اذا تكفاالارض ومن عليها ولكن ارسل عليهم بقدر خاتم-"

(الدرالمنور صغه نمبره ۱۱ جلد نمبر۲)

''ہوادوسری زبین میں قید ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہوا کے گران فرشتہ سے فرمایا:''ان پرتھوڑی کی ہوا چھوڑ دے جو قوم عادکو برباد کرد ہے۔''اس نے عرض کیا:''اے پروردگار! کیا میں بیل کی ناک کے برابر ہوا کھول دوں؟''اللہ جبار نے فرمایا:''نہیں اگر ایبا کیا تب تو روئے زمین اور اس پر بسنے والوں کوسب کو تباہ کرد ہے گی بس ان پرصرف انگوشی کے بھزر ہوا چھوڑ۔''

عضرت ابن عباس ٹھٹائے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے ارشاد اللہ مَثَاثِیَّا نے ارشاد اللہ مَثَاثِیَّا نے ارشاد

"ماانزل الله من السماء كفامن ماء الابمكيال ولا كفامن ريح الا بمكيال الايوم نوح فان الماء طغى على الخزّان فلم يكن لهم عليه سلطان قال الله (انالما طغى الماء حملنا كم في الجارية) ويوم عاد فان الريح عَتَ على الخزان قال الله تعالى (ريح صرصوعاتية)" فان الريح عَتَ على الخزان قال الله تعالى (ريح صرصوعاتية)" الله تعالى آسان ساكية المحتلى برابر هي بإنى نبين نازل فرما تا مر بيانه كساته المحسل ماته المحرات ورعلي المياني بوانبين جلاتا مر بيانه كساته ماته مراس علانا مر بيانه كالمرت المي تحلي برابر هي بوانبين جلاتا مر بيانه كساته المالم عناله المحسل معارت ورعلي الميان في بوى طغياني من اوراس بران فرشتون كابس نبين جلاتا ها جيسا كو الله تعالى في ارشاد فرمايا: "بهم في جبك نوح عليه السلام كوفت مين بإنى كوطغياني بوئى تم كولين تمهار برركون كوجومون تقدي مين سواركيا-" كوطغياني بوئى تم كولين تهراس دن بوا گران فرشتون كراس من مرش بوگئ اور قوم عاد كردن كيونكه اس دن بوا گران فرشتون كراس من برش بوگئ حيا الله حيا الله ويا تكران فرشتون كرا الله ويا تكران فرشتون كرا به واجو با تكون الله ويا تكران فرشتون كرا به واكر ويا كيا-" ويا به به ويا تكران فرشتون كرا به ويا تكران فرشتون كران فرشتون كران فرشتون كران فرقون به ويا تكران فرشتون كران فرقون به ويا تكران فرشتون كران فرقون به ويا تكران فرقون به ويا تكران فرقون به تكران فرقون به ويا تكران فرقون به تكران به تكران به تكران به تكران به تكران ب

(کتاب العظمة از ابواتیخ) (درامنور صفی نمبر ۲۲۹ جلد نمبر ۲) (حلیدالا دلیاء صفی نمبر ۲۵ علد نمبر ۹) حلد نمبر ۹) حضرت ابن عباس و نافیا سے روابیت ہے کہ رسول الله منافیا کم ارشاد

فرمايا:

" ماامر النحزان ان يُرْسِلُوا على عاد الا مثل موضع النحاتم من الريح فعتت على النحزان فخرجت من نواحى الابواب." الريح فعتت على النحزان فخرجت من نواحى الابواب." (كتاب العظمة أز ابوالشخ ) (التخويف من النار از ابن رجب ضلى)

'' ہوا کے نگران فرشتوں کو تھم دیا گیا تھا کہ وہ قوم عاد پر صرف انگوشی کے سوراخ سے ہوا چھوڑیں کیا تھا کہ وہ اس کے باوجود ان پر اتن تیز ہوگئ کہ وہ دروازوں کے کونوں سے بھی نکلنے لگ گئی۔''

المعليه فرمات تبيصه بن ذويب رحمة الله عليه فرمات بين:

'' ہوا کا جتنا حصہ بھی چلتا ہے اس پرنگران فرشتے مقرر ہوتے ہیں جواس کی مقدار' تعداد' وزن اور پیانہ کاعلم رکھتے ہیں۔ وہ ہوا جوتوم عاد پر چھوڑی گئ تھی وہ خوب اچھل اچھل کر پڑتی تھی۔ اس کی مقدار' وزن اور ناپ کاعلم کسی فرشتے کونہیں ہوا۔ میہ ہوا اللہ کے غضب سے چلی تھی ، اسی وجہ سے اس کا نام قرآن پاک میں ''عاتیہ' (سرکش) بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح طوفان نوح علیہ پاک میں ''عاتیہ' (سرکش) بیان کیا گیا ہے۔'' السلام کا نام بھی قرآن پاک میں '' طاغیا'' (سرکش) بیان کیا گیا ہے۔''

#### سورج ہے متعلق فرشتے:

① حضرت وہب بن منبہ میں اتنے میں کہ ایک آدمی ملک میں علیہ السلام کو پکارتا رہا اور اس حالت میں اسے ایک زمانہ گزرگیا یہاں تک کہ اس کے پاس ملک میں اسے ایک زمانہ گزرگیا یہاں تک کہ اس کے پاس ملک میں آیا اور یوجھا:

'' تو مجھے کیوں بلاتا ہے؟'' اس نے کہا:

" بجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ملک الموت کے نزدیک دیگر فرشنوں کی برنسبت

فرشتوں کے حالات کے حا

مرم اور زیادہ معتمد ہیں۔ آپ اس کے پاس میری سفارش کردیں تا کہ وہ موت کے وفت میری روح کوختی سے نہ نکالے۔''

( كمّاب العظمة 'از ابوالشيخ )

حضرت سعيد بن المسيب رحمة التدعلية فرمات بين:

''سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک اس کو تین سوساٹھ فرشتے اس وجہ سے جھیانہیں لیتے کہ خدا کے علاوہ اس کی پرستش نہ شروع کردی جائے۔''(کتاب العظمة'از ابوالشخ)

صرت ابوامامہ با ہلی ر النظر سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگھی نے ارشاد فرمایا:

"وكل بالشمس سبعة املاك يرمونها بالثلج كل يوم و لولاذلك مااصابت شيئاالااحرقته."

(کشف الخفاءُازامام مُجلونی' صفحہ نمبر 20٪ جلد نمبر۲) (علل الخنارُ صفحہ نمبر۳۴ جلد نمبر۱) '' سات فرشتے سورج پرمقرر کردیئے گئے ہیں جواس پر روزانہ برف ڈالتے ہیں۔اگر وہ اس طرح نہ کریں توسورج کی گرمی جس شے پر پہنچے اس کوجلا ڈالے۔'' (بیحدیث منکرے)

حضرت عکرمہ میشد فرماتے ہیں:

''سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ اسے طلوع ہونے کے لیے ستر ہزار فرشتے نہ بلا کیں۔وہ کہتا ہے: '' میں کس طرح طلوع کروں جبکہ خدا کے علاوہ میری بوجا کی جارہی ہے؟'' اس سے دوفر شتے مدا فعت کرتے ہیں تب وہ طلوع ہوتا ہے۔'' (ابن المنذر)

حضرت على بن ابي طالب طالب طائعة فرمات بين:

'' جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دوفر شنے اس کے ساتھ نگران ہوتے ہیں۔ جب تک وہ چلتا رہتا ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ جلتے رہتے ہیں یہاں

تک کہ جب وہ اینے وطن میں عرش کے بالمقابل درمیان میں پہنچا ہے تو سجدہ میں گرجاتا ہے بہاں تک کہاسے حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ آگے بڑھ۔ پس جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے سامنے ساتول آسان روش ہوجائے ہیں اور بیددونوں فرشتے اے باشندگان زمین کے لیے روک لیتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اپنے قطب میں پہنچا ہے تو ایک فرشته مشرق میں کھڑے ہوکر کہتا ہے: "اے اللہ! خرچ کرنے والے کو باقی رہنے والاعوض عطا فرما۔''اور ایک فرشتہ مغرب میں کھڑے ہوکر کہتا ہے : "أے اللہ! رو کنے والے کو ضائع ہونے والاعوض عطا فرما۔ " پھر جب عشاء کی نماز پڑھ کی جاتی ہے اور رات کا ایک حصہ آسانی حصوں کے اعتبار ہے گزرجا تا ہے تو بید دونوں فرشتے کھڑے ہوکر منادی کرتے ہیں ،' کوئی بخشش ما تلکنے والا ہے جسے معاف کیا جائے؟ کوئی تو بہ کرنے والا ہے جسے توبہ دی جائے؟ کوئی حاجت مند ہے جس کی حاجت پوری کی جائے؟ کوئی مظلوم ہے جس کی امداد کی جائے؟" پھر کہتے ہیں:'' ہمارا رب غفورورجیم ہے' حتی کہ جسب سحری کا وقت ہوتا ہے تو بید دونوں زمین پر جھا کتلتے ہیں۔ایک کہتا ہے :''میں بلندوبالا خدا کی شبیج عرض کرتا ہوں۔''اور ان دونوں فرشنوں میں ہے جوسب سے پکل زمین پر ہے جے "دراییل" کہاجاتا ہے وہ کہتا ہے: "اے الله! تو یاک ہے۔''

اہل جنت کے زیور تیار کرنے والا فرشتہ:

حضرت كعب مينية فرمات بين:

"الله تعالی کاایک فرشتہ وہ بھی ہے جو کا تنات کی تخلیق کے وفت سے قیامت قائم ہونے تک جنتیوں کے لیے زیور تیار کررہا ہے۔"

( كمّاب العظمة 'از ابوالشيخ )

# وشتول کے مالات کے مالات کے مالات

## درودشريف يسيمتعلق فرشية:

ا حضرت ابوطلحہ والفنظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافظیم نے ارشاد

فرمايا:

"اتاتى جبريل فقال يامحمد من صلى عليك من امتك صلاة كتب الله تعالى له بهاعشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات و رفعه بها عشر درجات وقال له الملك مثل ماقال لك قلت يا جبريل وماذاك الملك؟ قال ان الله تعالى وكل بك ملكا من لدن خلفك الى ان يبعثك لا يصلى عليك احد من امتك الاقال وانت صل الله عليك ."

(جَعَ الجوامَعُ عديث نمبر ٢٦١) (كنزالعمالَ عديث نمبر ٢١٢) والرامَعُ المرت (جَمَّهُ الجوامَعُ عديث نمبر ٢١٢) والمحمَّدُ البَّهِ اللهُ الله

فرمايا:

"اتانى جبريل بِبَشَارَةٍ من ربى قال ان الله تعالىٰ بعثنى اليك

ابشرك انه ليس احد من امتك يصلى عليك صَلَاةً إلَّا صلى الله وملائكته عليه بها عشراً"

"الله تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس جمرائیل الیالیا ایک بشارت لے کرآئے ہیں اور کہا ہے کہ الله تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کوخوشخبری سناؤل کر آپ کی امت میں جب کوئی آدمی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دس مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔"
درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دس مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔"
(جمع الجوامع عدیث نمبر ۲۵۹) (کنز العمال صفح نمبر ۲۲۰۹)

صرت ابوطلحہ رٹھائیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّائِیْلِ نے ارشاد مالا:

"اتانی جبریلِ فقال: ان الله قال من صلی علیك صلیت علیه انا و ملائكتی و ملائكتی علیه اناوملائكتی عشر اومن سلم علیك سلمت علیه اناوملائكتی عشراً"

''میرے پاک حضرت جرائیل طریقا آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو خود میں اور میرے فرشتے اس پردک مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں اور جس نے آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجا تو خود میں اور میں سے آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجا تو خود میں اور میں سے آپ پر ایک مرتبہ سلامتی نازل کرتے ہیں۔'

(جمع الجوامع 'حديث نمبر٢٦٠) ( كنز العمال جلد نمبرا 'صفحه نمبر٥٠٠ حديث نمبر٢٢١)

صحفرت ممار بن ياسر را الله على حمر على المحلائق كلهم فهوقائم على قبرى اذا أن الله ملكا اعطاه اسماع الحلائق كلهم فهوقائم على قبرى اذا مِتُ الى يوم القيامة فليس احد من امتى يصلى على صلاة الاسماه باسمه واسم ابيه فقال يامحمد صلى عليك فلان ابن

"الله تعالى كاليك فرشته ہے جس كوالله تعالى نے سارى مخلوقات كى باتيں سننے

کی طافت عطا کرد کھی ہے ہیمیری قبر پر قائم ہے۔ جب سے مجھ پر وفات اسے گی قیامت تک میری امت سے کوئی بھی ایسانہیں جو مجھ پر درود پیش کرے گی قیامت تک میری امت سے کوئی بھی ایسانہیں جو مجھ پر درود پیش کرے گر یہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہتا ہے: ''اے محمد! آپ یر فلال بن فلال نے درود بھیجا ہے۔''

(ترغیب وتر ہیب ٔ جلد نمبرمو'صفی نمبر ۹۹۹) (جمع الجوامع' حدیث نمبر ۲۹۴۸) (للا لی مصنوعہ'ج جلد نمبرا' صفی نمبر ۱۲۷۷) (میزان الاعتدال ٔ حدیث نمبر ۸۲۹)

ﷺ حضرت ابوہریرہ رٹھنٹئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سنگٹیٹم نے ارشاد رمایا:

"مَنْ صلّى عَلَى عند قبرى سمعته ومن صلى على نائياو كل الله بها ملكا يبلغني"

" جوشی مجھ پر میری قبر کے پاس درودوسلام پیش کرے گااس کو میں خود سنوں گااور جو مجھ پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو اس پر متعین کیا ہے جواسے مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔"

(اتخاف السادهٔ جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۱۸۹ جلد نمبر ۱ اصفحه نمبر ۱۳۱۵) (المشکؤ ة المصانع ٔ حدیث نمبر ۹۳۴) (المشکؤ ق المصانع ٔ حدیث نمبر ۹۳۴) (تفسیر ۱۹۳۸) (تفسیر ۱۹۳۸) (تفسیر ۱۹۸۵) (تفسیر ۱۲۹۸) (تفسیر ۱۲۹۸) (تفسیر ۱۲۹۸) (تفسیر ۱۲۰۸) (تفسیر ۱۲۰۸) (تفسیر ۱۲۰۸) (تفسیر ۲۱۰۸) (تفسیر ۲۱۰۸) (تذکرة الموضوعات صفحهٔ نمبر ۹۹)

(بیرحدیث بہت ی چھوٹی بڑی حدیث کی کتابوں میں مختلف سندول سے مروی ہے۔ان میں سے کئ کتابوں میں اس حدیث کو بھے سلیم کیا ہے جیسا کہ فتح الباری حافظ ابن جمرعسقلانی اور حیاۃ الانبیاءامام بیبی وغیرہ حدیث کی کتب اور شرح میں موجود ہے۔اس حدیث سے بیبھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ نگافیظ کواینے روضہ اطہر میں حیات و نیاوی حاصل ہے۔اس مسئلہ میں علمائے دیو بندو غیرہ بھی اہل سنت کے موافق ہیں۔)

صرت ابو بکرصدیق ولائظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافظ نے اور ایت ہے کہ رسول اللہ منافظ نے اور شادفر مایا:

"اكثرواالصلاة على فان الله وكل بى ملكا عند قبرى فاذا صلى على على رجل من امتى قال لى ذلك الملك يامحمد ان فلان ابن فلان صلى صلى عليك الساعة."

" بھھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر میرے لیے ایک فرشتہ مقرر کررکھا ہے جب بھی میری امت کا کوئی آ دمی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو مجھے یہ فرشتہ کہتا ہے:" اے محمد! فلاں بن فلال نے اس وقت آپ کر درود بھیجا ہے۔"

(جمع الجوامع صدیث نمبر ۱۳۰۳) (کنز العمال صدیث نمبر ۱۲۸۱) صحفرت حسن بن علی رافی شنظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَافِیْلِم نے ارشاد فرمایا:

''ان الله عزوجل وكل بي ملكين لااذكرعندعبدمسلم فيصلى على الاقال ذالك الملكان غفرالله لك وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين.''

'' اللّه عزوجل نے دوفر شتے میرے متعلق مقرر فرمائے ہیں۔ میرا ذکر کسی مسلمان بندے کے سامنے ہیں کیا جاتا مگروہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللّہ تعالیٰ کجھے معاف فرمادے اور اللّہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان دونوں فرشتوں کے جواب میں کہتے ہیں: آمین!

(تفسیر ابن کثیر صفحه نمبر ۲۷۱) جلد نمبر ۲) (تفسیر قرطبی صفحه نمبر ۲۳۳۷) جلد نمبر ۱۱۷) ( کنز العمال ٔ حدیث نمبر ۲۲۹۷۷) (تفسیر درمنثور ٔ جلد نمبر ۵) صفحه نمبر ۲۱۸) (سنن ابن ماجهٔ حدیث نمبر ۲۷۷۸) (الله تعالی کا دونوں فرشتوں کے جواب میں آمین کہنے کا مطلب ریہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی دعا قبول فرما تا ہے اور اس کے گمناہ معاف کر دیتا ہے۔)

حضرت الس الخائز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیم نے ارشاد فرمایا:
 "ان اقربکم منی یوم القیامة فی کل موطن اکثر کم علی صلاة فی

الدنيا من صلّى على في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا ثم يوكل الله تعالى بذلك ملكا يدخله في قبرى كما يدخل عليكم الهداياء يخبرني من صلى على باسمه ونسبه الى عشيرته فاثبته عندى في صحيفة بيضاء."

"قیامت کے دن ہرمقام پرمیرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی شب میں درود بھیجا توالٹدتعالی اس کی ایک سو حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ستر حاجتیں آخرت سے اور تمیں حاجتیں دنیا سے۔پھر اللہ تعالی اس درود کے متعلق ایک فرشتہ کی ذمہ داری لگادیتا ہے اور اس کو میرے پاس داخل فرما دیتے ہیں جسے تہارے پاس (گھروں میں) تحف میرے پاس داخل فرما دیتے ہیں جسے تہارے پاس (گھروں میں) تحف سے ایک درود پڑھا وہ فرشتہ مجھے سے ایک داخل میں اس کے نام نسب اور قبیلہ کی اطلاع کرتا ہے تو میں اس (نام ونسب مع قبیلہ) کو سفید صحیفہ میں لکھ دیتا ہوں۔"

(جمع الجوامع عديث نمبر ٢٢٥٣) (كنزالعمال عديث نمبر ٢٢٣٧) (الدرالمنتور صفحه نمبر ٢١٩) جلدنمبر۵) (الحاوى للفتاوئ صفح نمبر ٢٢٥ جلدنمبر۱)

صخرت عبداللد بن مسعود را الله عند الله من مسعود الله عنه الله من الله

"ان الله ملائكة سيّاحين في الارض يبلغوني عن امتى السلام"
"الله تعالى كر يجه فرشة السيري بي جوزين من حلة ربة بي جو بجه ميرى امت كا درود وسلام كبنجات بي -"

(مجمع الزوائد صفحه نمبر ۱۲ جلد نمبرا) (مند امام احمر صفحه نمبر ۱۵۲ جلد۲) (جمع الجوامع حدیث نمبر ۱۹۲۸) (اصحیح ابنخاری کتاب الدعوات باب فضل ذکر الله) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۱۲۸۷) (مند

فرشتوں کے حالات کے حا

الفردوک صفح نمبر۱۸۳ جلزنمرا و دیث نمبر۱۸۳ (طبرانی کبیر جلد نمبر ۱۰ صفح نمبرا ۱۲ (سنن الفردوک صفح نمبر الفیر المثلا و الفیر جلد نمبرا صفح نمبر المثال کتاب الفیر المثلا و المثل الفیر المثلا الفیر المثلا الفیر الفیر المثلا الفیرا المیرا المیر

حضرت كعب رحمة الله عليه فرمات بين:

''کوئی فجر الیی طلوع نہیں ہوتی گرستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں مضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضۂ اطہر کے پاس جمع ہوتے' خوشی سے اپنے پرہلاتے ہیں اور آپ مُلاَیُم پرصلاۃ وسلام پڑھتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ اور آپ مُلاَیم پرصلاۃ وسلام پڑھتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ اور استے ہی فرشتے شام کے وفت اور اتر ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب زمین (قبرشریف) کھلے گی تو آپ مُلاَیم سر محمی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب زمین (قبرشریف) کھلے گی تو آپ مُلاِیم سر مُزار فرشتوں کی تعظیم و تکریم کے ساتھ با ہرتشریف لائیں گے۔''

· ( كمّاب العظمة 'از ابواشخ )

ﷺ حضرت مقاتل تا بھی میشانی مرایان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافیا نے ارشاد فرمایا:

"سمى البيت لانه يصلى فيه كل يوم سبعون الف ملك ثم ينزلون الذاامسوافيطوفون بالكعبة ثم يسلمون على النبى عَلَيْكُ ثم ينصرفون فلاتنالهم النوبة حتى تقوم الساعة."

# فرشنوں کے حالات کے حا

"فرشتوں کی عبادت گاہ کا نام اس لیے بیت استمور (آبادگھر) رکھا گیا کیونکہ
اس میں روزاندستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ
بیت المعمورے اتر کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں' پھر روضۂ اطہر پر حاضر
ہوکر حضور نبی کریم مَثَاثِیْمُ پر سلام پیش کرتے ہیں'اس کے بعد یہ واپس
ہوجاتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔'

(تاریخ مکهٔ صفحهٔ نمبره ۴ جلدُ نمبراول)

#### رکن بمانی کے فرشتے:

🛈 حضرت ابن عباس الثانيا فرماتے ہیں:

" ایک فرشتہ ہے جو رکن نمانی سے متعلق ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے تب سے بیآ مین آمین کہہ رہا ہے تو تم (جب بھی رکن نمانی سے گزرو) تو "ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"

(''اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمااورر دوزخ ہے نبچا'') پڑھا کرو ( تاکہتم بھی اس دعا کرنے ہے اس کی آمین کے مستحق بن جاؤ)''

(ابن ابي شيبه) (شعب الايمان أزامام بيهي )

صحفرت ابن عباس رفانیت ہے کہ رسول اللہ منافیق نے ارشاد

"مامررت على الركن الارايت عليه ملكًا يقول أمين فاذا مررتم عليه فقولوا: ربنا اتنافى الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار"

'' میں کسی وقت بھی رکن بمانی سے نہیں گزرا مگر میں نے اس پر ایک فرشتہ کودیکھا ہے جو آمین کہہ رہا ہے۔ بس تم جب بھی اس کے پاس سے گزرو

تو: 'ربنا اتنافى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار "يرها كروـ"

﴿ (الدراكمنُورُ صَفَّى نَمِبر٣٣٣ ُ جلد نمبرا) (تفيير ابن كثيرُ صَفَّى نَمِبر٣٥٩)

صحرت عطابن ابی رہاح رحمۃ اللّٰدعلیہ سے رکن یمانی کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا گیا جبکہ وہ طواف کررہے متھے تو انہوں نے فرمایا:

'' بجھے حصرت ابو ہر ریرہ رہائیئے نے حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ مَائیئے نے ارشاد فرماما:

''وكل به سبعون ملكا' فمن قال اللهم انى اسالك العفوو العافية فى الدنيا والآخرة ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النارقالوا آمين!''

" ركن يمانى كم متعلق سر فرشة مقرر كے گئے بيں پس جو شخص بيد عا پر حتا اتنا جو اللهم انى اسئلك العفو و العافية فى الدنيا و الآخرة ربنا اتنا فى الدنيا حسنة و فى الدنيا حسنة و فى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار " (اے الله! به شك ميں تجھ سے معافى اورعافيت كاسوال كرتا ہوں و نيا اور آخرت ميں۔ اے مکارے رب! بميں و نيا اور آخرت ميں بہترى عطافر مايا اور جميں عذاب جہم سے محفوظ فرما) تو به فرشتے آمين كتے ہيں۔ "

(فضائل مكذاز امام جنديمنى) (اتحاف السادة صغد نمبر ۱۳۵۱ جلد نمبر ۱۷ (سنن ابن ملجه باب فضل الطواف حديث نمبر ۱۹۵۷) (الترتيب والترهيب صغه نمبر ۱۹۲۱ جلد نمبر ۱ (الدرالمحور صغه نمبر ۱۳۲۲ جلد نمبر ۱۷۸۱) (الترتيب معنی نمبر ۲۳۳ مندنمبر ۱۲۸) (سنن بيهی و جلد نمبر ۱۲۸)

🕜 حضرت ابن عمر بنافها فرماتے ہیں:

'' رکن یمانی پر دوفرشتے مقرر ہیں جو مخص بھی وہاں سے گزرتا ہے تو بیاس کی دعا پر آمین کہ جن کا شار نہیں کیا دعا پر آمین کہ جن کا شار نہیں کیا جا سکتا۔'' (تاریخ مکہ جلد نہرا سفی نہرا سما ساتھ کے ساتھ کا ساتھ کیا ہے تاریخ مکہ جلد نہرا سما سفی نہرا سما ساتھ کے ساتھ کیا ہے تاریخ مکہ جلد نہرا سما سفی نہرا سما ساتھ کیا ہے تاریخ مکہ جلد نہرا سما ساتھ کیا ہے تاریخ مکہ جلد نہرا سما ساتھ کے ساتھ کیا ہے تاریخ مکہ جلد نہرا سما کیا ہے تاریخ مکہ جلد نہرا سمال کیا ہے تاریخ مکہ جلد نہرا سمال کیا ہے تاریخ میں میں کہ جلد نہرا سمال کیا ہے تاریخ میں کہ جلد نہرا سمال کیا ہے تاریخ میں کہ جلد نہرا سمال کیا ہے تاریخ میں کہ جلد نہرا سمال کیا تاریخ میں کہ جلد نہرا سمال کیا گئی کے تاریخ میں کیا گئی کے تاریخ میں کیا تاریخ میں کہ تاریخ کیا گئی کے تاریخ کیا گئی کیا گئی کے تاریخ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کے تاریخ کیا گئی کے تاریخ کیا گئی کر بھی کا تاریخ کیا گئی کر تاریخ کیا گئی کر تاریخ کیا گئی کیا گئی کر تاریخ کیا گئی کر کا تاریخ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر تاریخ کیا گئی کر تاریخ کیا گئی کر کر تاریخ کیا گئی کر کر تاریخ کیا گئی کر کر تاریخ کر کر تاریخ کیا گئی کر کر تاریخ کر کر تاریخ کیا گئی کر کر تاریخ کر کر کر تاریخ کر کر کر تاریخ کر کر کر تاریخ کر تاریخ کر کر کر کر تاریخ کر تاریخ کر تاریخ کر تاریخ کر تاریخ کر کر تاریخ کر کر تاریخ کر کر تاریخ کر تاریخ

#### رمی جمار کا فرشنه:

حضرت ابن عباس فظفنا سے سوال كيا كيا:

"ایام نج میں جاج کرام رمی جمار کرتے (بعنی میدان منی میں شیاطین کو کئریاں مارتے) ہیں اور بیمل زمانۂ جاہلیت (قبل ازسلام) میں بھی ہوتا تھا اور زمانہ اسلام میں بھی ہے تو بیدا تنا بڑاڈ ھیر کیوں نہیں بنما جو راستہ کو بند کرویے"

انبوں نے فرمایا:

" الله تعالى نے ان برايك فرشته مقرر كرركھا ہے جو كنكرى مقبول ہوجاتى ہے اس كووہ اٹھاليتا ہے اور جومقبول نہيں ہوتى اس كوچھوڑ ديتا ہے۔"

#### قرآن مجيد كا فرشته:

حضرت الس طائر المساح المرابت ہے كه رسول الله مَا ال

"ایک فرشته قرآن پاک کے سپرد ہے جب بھی کوئی شخص اس کو مجمی طریقہ پر یاعر بی طریقہ پر ادانہ کر سکے تو اس کی یاعر بی طریقہ پر ادانہ کر سکے تو اس کی تلاوت کو بیفرشتہ درست کرتا ہے بھراس کو بارگاہ ربانی میں درست شکل میں بیش کرتا ہے۔"

(تاریخ حاکم) (الالقاب شیرازِی)

حضرت الس التائية سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالَیْمَا نے ارشاد فرمایا:

(ان ملکا موکل بالقران فمن قرامنه شیئا لم یقومه قومه الملك ورفعه."

'' ایک فرشنہ قرآن کے متعلق کردیا گیا ہے پس جو محض بھی قرآن پاک سے

فرشتوں کے حالات کی حالات کی حالات کی ایس کے حالات کی ایس کے حالات کی ایس کی حالات کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی کار ایس کی حالات کی در ایس کی در

پچھ تلاوت کرتا ہے لیکن اس کو سے طریقہ سے تلاوت نہیں کرسکتا تو اس کو پیہ فرشتہ درست کرکے (اللہ تعالی کے حضور) پیش کرتا ہے۔''

(مشخه ابوسعید السمان) (تاریخ قزوین ازامام رافعی) (جمع الجوامع، حدیث نمبر۱۰۵ اور ۸۹۷۹) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر۲۲۸۲ اور ۲۳۸۸) (میزان الاعتدال ٔ صفحهٔ نمبر ۱۷۴ ٔ جلدنمبر ۸) (زهرالفردوس ٔ صفحهٔ نمبر ۲ کنج نمبر ۳) (فیض القدیز ٔ حدیث نمبر ۸۲۱) (مندالفردوس ٔ حدیث نمبر ۲۸۸۹

ارشاد کھنرت ابن عباس کھنٹاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکھنٹی نے ارشاد اللہ مُکھنٹی نے ارشاد اللہ مُکھنٹی نے ارشاد

''اذا قراالقارى ء فاخطااولحن اوكان اعجمياكتبه الملك كما انهل۔''

"جب کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے اورخطا کرتا ہے یا معمولی غلطی کرتا ہے یا معمولی غلطی کرتا ہے یا معمولی غلطی کرتا ہے یا مجمی (غیرعربی لہجہ) میں پڑھتا ہے تو بیفرشتداس کواسی طرح لکھتا ہے جس طرح سے بینازل کیا گیا ہے۔"

(جمع الجوامع عديث نمبر ٢٣٣٣) (فيض القدير ُصفحه نمبر ١٦٥ علد نمبرا) (جامع الصغيرُ حديث نمبر ٢٩٧) (كنزالعمال حديث نمبر ٢٢٨) (مند الفردوس حديث نمبر ١١٣٧)

© حضرت ابن عمر و مثانظ فر ماتے ہیں:

''جب کوئی آدمی قرآن پاک کو فاری وغیرہ کے انداز میں پڑھتا ہے یاغلطی کرتا ہے یا تیزی میں پڑھتا ہے تو اس کو فرشتہ سیجے کر کے لکھتا ہے پھر اس کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرتا ہے۔''(تاریخ بغداد)

(جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی لیکن حروف کی صحیح اوا یکی نہ کی تواس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کردیا جاتا ہے وہ قرآن کو ویسے ہی (اعمالنامہ میں) لکھتا ہے جیسا کہ وہ صحیح شکل میں آسان سے نازل ہوا اور پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ پس اگر بعض کو صحیح اور بعض کو غلط پڑھا تواس کے دوفر شیتے مقرر کئے جاتے ہیں جواس کے لیے ہر حرف پرستر نیکیاں لکھتے ہیں۔ تواس کے دوفر شیتے مقرر کئے جاتے ہیں جواس کے لیے ہر حرف پرستر نیکیاں لکھتے ہیں۔

## فرشتوں کے حالات کے حا

ان سب احادیث بین خطاء ملطی اور بلااعراب کامطلب بیہ ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کی صفات محسنہ کے بغیر پڑھے اور اگر تجوید کی صفات لازمہ کے بغیر تلاوت کی تو اس پر تو اب تو در کنار تلاوت ہی حرام ہے اور اعراب کا مطلب بیہ ہے کہ تجوید کی صفات لازمہ اور محسنہ کے ساتھ پڑھے اور جوآ دمی قرآن کا کچھ حصہ اعراب کے ساتھ اور بچھ بلااعراب یا بچھ خطاسے بچھ بلا خطا تلاوت کرتا ہے تو اس کے بلااعراب تلاوت شدہ حصہ کووہ دونوں فرشتے درست کرکے اعمالنامہ بین نقل کرتے ہیں جیسا کہ کنز العمال جلد اول کی بعض روایات اور اس حدیث کے حصہ اول سے بطور دلالت الحق معلوم ہوتا ہوا در ترکی تا بین سر نیکیاں کھنے کے لیے چار فرشتے مقرد کرنا بھی ہوتا ہوتا تا در کی عظمت کی دلیل ہے۔)

## " ياارهم الراهمين" بسيم تعلق فرشته:

"ایک فرشت" یاارتم الراحمین "کہنے والے آدمی کے سپردکیا گیا ہے تو جب بیہ آدمی اس کلمہ کو تین مرتبہ کہنا ہے تو اس کو فرشتہ کہنا ہے: "اے انسان!" ارحم الراحمین "(بیعنی اللہ تعالی) تیری طرف متوجہ ہے تو (جو جاہے اس سے) مانگ تیری دعا بفضلہ تعالی قبول ہوگ۔"

(منتدرك عامم) (جمع الجوامع ويث نمبر ١٩٩٣) (كنز العمال حديث نمبر ٣٨٣٩)





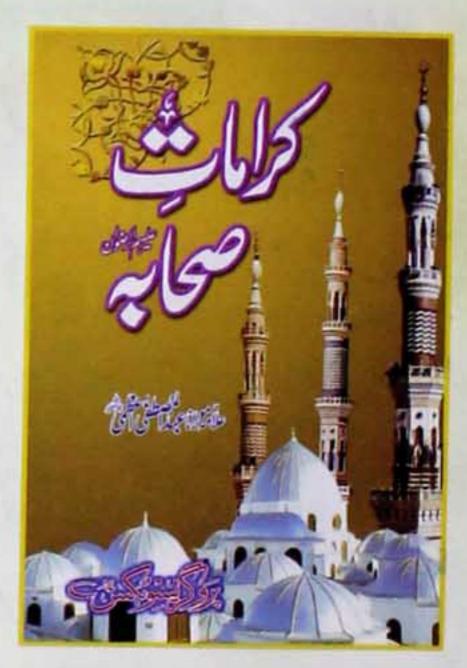

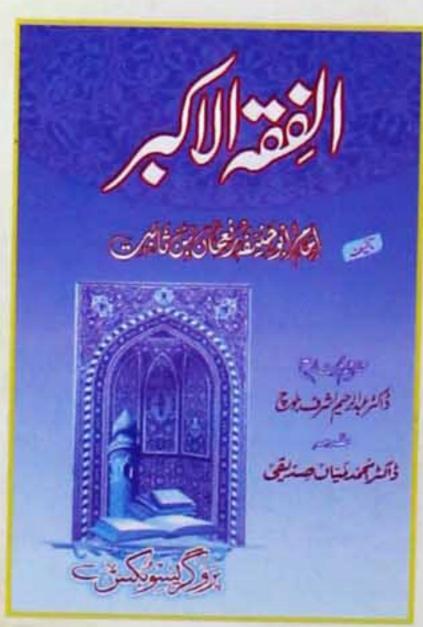





Tel:042-37124354 Fax:042 37352795